# أحًا دنيث كاعظِ يم ذخيره

ره وتضريح موكانا شوكيرال بين فاسيح المديرة الم



زمئزمر سيالييرز

## (اثمارالهدایة ج ۴) ۲ فهرست

## فهرست مضامين اثمار الهداية جلدرالع

| صفحةبر      | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                        | تمبرشار    |
|-------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| ∠           | ا ۱۲۸۱ سے       | كتاب النكاح                    | 1          |
| 77          | ا1991سے         | فصل فی الحر مات                | ۲          |
| ۸٠          | ۱۵۳۳ سے         | باب في الاولىياءوالا كفاء      | ٣          |
| 154         | اع ۱۵۳          | فصل في الكفائة                 | ۴          |
| ۱۳۱         | ۵۱۵۷ سے         | فصل فی الوکالی <del>ۃ</del>    | ۵          |
| 100         | ۱۵۸۳ سے         | بابأمهر                        | ۲          |
| 14+         | ۱۵۸۸سے          | مهر فاظمی کتنا تو له ہے        | <b>∠</b>   |
| ۲۳۴         | ۱۲۵۰سے          | فصل الجھر علی شی ءحرام         | ٨          |
| <b>1</b> 77 | ۱۲۵۲سے          | باب نكاح الرقيق                | 9          |
| 12+         | 1420سے          | باب نكاح اهل الشرك             | 1+         |
| 799         | ۱۲۹۲سے          | بابالقسم                       | 11         |
| p4 p4       | ** کا سے        | كتاب الرضاع                    | 11         |
|             |                 |                                |            |
| ۳۳۵         | 1274سے          | كتاب الطلاق                    | 114        |
| <b>rr</b> o | 1277 سے         | باب طلاق السنة                 | 16         |
| <b>٣</b> 4+ | ۲۲۷سے           | فصل في من يقع الطلاق           | 10         |
| ۳۲۹         | ۵۰اسے           | باب ايقاع الطلاق               | 14         |
| ۳۹۳         | ۳ کا کا سے      | فصل فى اضافة الطلاق الى الزمان | 14         |
| P+Z         | ۱۷۸۲سے          | فصل فى اضافة الطلاق الى النساء | 1/         |
| 74          | 9۳کاسے          | فصل فى تثبيهالطلاق ووصفه       | 19         |
| ppp         | ۱۸۰۱ سے         | فصل فى الطلاق قبل الدخول       | <b>r</b> + |



File E:\3)

JPEG
T\DEC\_039.JP

Ot found.

File E:\3)

T\DEC\_040.JP

not foun

## اثمار الهداية

على الهداية

هدایداول <u>ااه چ</u> - س<u>وه چ</u>

احاديث كاعظيم ذخيره



حضرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب دامت بركاتهم

جلدرابع



جامعه روضة العلوم نائر ضلع گذار جھار کھنڈ، انڈیا

le E:\3)

| Я             |                                                                            | Я        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| $\infty$      | نام كتاباثمار الهدايير                                                     | $\infty$ |
| $\infty$      | نام شارح مولانا ثمير الدين قاسمي                                           | $\Omega$ |
| $\infty$      | ناشر جامعه روضه العلوم نیانگر ، حجمار کھنڈ                                 | $\alpha$ |
| $\circ$       | باهتمام مولانا الولحين قاسمي ، نيانگر                                      | XXXX     |
| $\bowtie$     | عگرانمولانا مسلم قاسمی سینوری                                              | $\infty$ |
| $\mathcal{L}$ | طباعت بار اول نومبر ٢٠٠٨ ء                                                 | XXX      |
| $\sim$        | کمپیوٹر کمپوزنگ مولانا ثمیر الدین قاسمی الدین قاسمی سیٹنگ حافظ زکی ، باٹلی | XXX      |
| $\sim$        | قیمت پانچ جلدیں                                                            | $\infty$ |
|               |                                                                            | 8        |

جمله حقوق تجق شارح محفوظ ہیں

ر رود شارح کا پیته

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL

Tel 00 44 (0161)2279577

C:\Documents and Administrator Documents\3) JPEG CLIPART\PALM.jpg

انڈیا کا پیتہ الوالحسن، نظم جامعہ ود

مولانا ابوالحسن، ناظم جامعه روضة العلوم، نيانگر At Post. Nayanagar Via Mahagama Dist Godda

Jharkhand-INDIA

Pin 814154 Tel 0091 9304 768719 Tel 0091 9308 014992 and
;\Administrator
Documents\3)
JPEG
LIPART\PALM.jp



﴿خصوصيات اثمار الهداية ﴾

- ھدا رہے ہرمسکلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے۔
- پھرصاحب ھدابیہ جوحدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہے اس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدابی کی حدیث پراشکال باقی نہر ہے۔اور پہھی لکھ دیا گیا ہے کہ بیرحدیث ہے، یا قول صحابی ، یا قول تابعی۔
  - (۳) طلباء کے ذہن کوسامنے رکھتے ہوئے ہرمسئلے کا محاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔
  - (۴) کمال پیہے کے عموما ہر ہرمسئلے کو چارمرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسئلہ اوراسکی دلیل بھی آسانی سے مجھ جا ئیں۔
    - (۵) مسائل کی تشریح آسان اور سلیس ار دومیں کی ہے۔
    - وجہ کے تحت ہرمسکے کی دلیل نفتی قرآن اورا حادیث سے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔
      - (2) حسب موقع دلیل عقلی بھی ذکر کردی گئی ہے۔
  - امام شافعی کامسلک انکی، کتاب الام، کے حوالے سے ککھا گیااور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے۔
    - کونسامسکلہ کس اصول برفٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔
      - (۱۰) لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئے۔
    - لفظى ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احتر از کیا گیاہے تا کہ طلباء کا ذہن پریشان نہ ہو۔
- (۱۲) جوحدیث ہے اس کے لئے 'حدیث' اور جوقول صحابی یا قول تابعی ہے اس کے لئے' اثر 'کالفظ کھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون حدیث ہےاور کون قول صحابی ، یا قول تابعی ہے۔
- (۱۳) حدیث کے حوالے کے لئے بوراباب کھھا۔ پھر بیروتی ، پایا کتانی کتب خانہ والی کتابوں کا صفحہ نمبر کھھا اور بیروتی پا سعودی کتابوں کا احادیث نمبرلکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔
  - (۴ ) پرانے اوزان کے ساتھ نٹے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں پاسانی موازنہ کیا جاسکے۔

#### هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

- (۱) اس شرح میں ہر مسلے کے تحت تین حدیثیں، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ س مسلے کے لئے کون سی حدیث ہے۔
  - (۲) کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔
    - (m) صاحب هداي جو حديث لائے ہيں اس كى كمل دوتر ين پيش كى گئى ہے۔
  - (٣) ایک ایک مسئلے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے، جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔
    - (۵) بلاوجهاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیاہے۔
      - (۲) سمجھانے کا نداز بہت آسان ہے۔
- (۷) پرانے اوزان کے ساتھ نٹے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے،جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے واقفیت ہوتی ہے۔
  - (٨) امام شافعی کامسلک انکی کتاب الام سے قتل کیا گیاہے، اور انکی دلیل بھی صحاح ستہ سے دی گئی ہے۔

Documents\3) JPEG CLIPART\Big blank book.jpg not found.

المهار الهاداية

and and inistr ments\

## (اثمارالهدایة ج ۴) ۲ فهرست

## فهرست مضامين اثمار الهداية جلدرالع

| صفحةبر      | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                        | تمبرشار    |
|-------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| ∠           | ا ۱۲۸۱ سے       | كتاب النكاح                    | 1          |
| 77          | ا1991سے         | فصل فی الحر مات                | ۲          |
| ۸٠          | ۱۵۳۳ سے         | باب في الاولىياءوالا كفاء      | ٣          |
| 154         | اع ۱۵۳          | فصل في الكفائة                 | ۴          |
| ۱۳۱         | ۵۱۵۷ سے         | فصل فی الوکالی <del>ۃ</del>    | ۵          |
| 100         | ۱۵۸۳ سے         | بابأمهر                        | ۲          |
| 14+         | ۱۵۸۸سے          | مهر فاظمی کتنا تو له ہے        | <b>∠</b>   |
| ۲۳۴         | ۱۲۵۰سے          | فصل الجھر علی شی ءحرام         | ٨          |
| <b>1</b> 77 | ۱۲۵۲سے          | باب نكاح الرقيق                | 9          |
| 12+         | 1420سے          | باب نكاح اهل الشرك             | 1+         |
| 799         | ۱۲۹۲سے          | بابالقسم                       | 11         |
| p4 p4       | ** کا سے        | كتاب الرضاع                    | 11         |
|             |                 |                                |            |
| ۳۳۵         | 1274سے          | كتاب الطلاق                    | 114        |
| <b>rr</b> o | 1277 سے         | باب طلاق السنة                 | 16         |
| <b>٣</b> 4+ | ۲۲۷سے           | فصل في من يقع الطلاق           | 10         |
| ۳۲۹         | ۵۰اسے           | باب ايقاع الطلاق               | 14         |
| ۳۹۳         | ۳ کا کا سے      | فصل فى اضافة الطلاق الى الزمان | 14         |
| P+Z         | ۱۷۸۲سے          | فصل فى اضافة الطلاق الى النساء | 1/         |
| 74          | 9۳کاسے          | فصل فى تثبيهالطلاق ووصفه       | 19         |
| ppp         | ۱۸۰۱ سے         | فصل فى الطلاق قبل الدخول       | <b>r</b> + |

اثمار الهداية ج ٢ كتاب النكاح

#### ﴿ كتاب النكاح ﴾

قال (١٣٨١) النكاح ينعقد بالايجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي

#### ﴿ كتاب النكاح ﴾

ضروری نوٹ: نماز،زکوۃ،روزہ،اورجی خالصعبادات ہے،ان سے فارغ ہوئے تو مصنف نے قد وری کے متن کے خلاف نکاح کوشروع کیا، کیونکہ نکاح ایک اعتبار سے عبادت ہے، چونکہ خلاف نکاح کوشروع کیا، کیونکہ نکاح ایک اعتبار سے عبادت بھی ہے اور معاملات ہے اس سے پہلے بعد لائے اور کتاب البیوع جو خالص معاملات ہے اس سے پہلے لائے۔قد وری میں کتاب البیوع کے بعد ہے۔

نکاح کے معنی عقد ہیں یاوطی ہیں۔ میاں ہوی شادی کا عقد کرے اس کونکاح کہتے ہیں۔ (۱) اس کا ثبوت اس آ بیت ہیں ہے ۔ وان خفتم الا تعدلوا فواحدة خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا. (آ بیت مسورة النساء م) اس آ بیت ہیں نکاح کا ثبوت بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے شادی کرسکتا ہے اس کا بھی ثبوت ہے (۲) عدیث ہیں ہے ۔ عن عبد الرحمن بن یزید ... قال لنا رسول الله علی معشر الشباب من استطاع منکم الباء ق فلیتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وِ جاء (بخاری شریف، باب من استطاع البائة الیصم ص ۵۸ کنبر ۲۲۰۵ مسلم شریف، باب استخاب الزکاح المن تافت نفسہ الیہ ووجد مؤنۃ الخ می مرم من مربف السروں سے کہ ان دونوں کو تعیر کیا گیا ہو ماضی ہوئی۔ استخاب الزکاح المن تافت نفسہ الیہ واجد مؤنۃ الخ می مرم من مرب السروں کے ایسے دولفظوں سے کہ ان دونوں کو تعیر کیا گیا ہو ماضی سے۔

تشریح: اس عبارت میں دوباتیں ذکر کی گئی ہیں۔ایک بات توبیہ ہے کہ نکاح عقد ہے اور عقد ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے۔اس لئے نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوگا۔

وجسه: (۱) اصول یہ ہے کہ دونوں کی رضا مندی ہوتب عقد منعقد ہوگا۔ اور دونوں کی رضا مندی ایجاب اور قبول سے ظاہر ہوگی۔ اس لئے ایجاب اور قبول ہوتب نکاح منعقد ہوگا (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ حضور کے حضرت عمر سے گھوڑ اخرید نے کے لئے ایجاب کیا اور حضرت عمر نے قبول کیا جس کے نتیج میں نیج منعقد ہوئی۔ عن ابن عسمت قال کنا مع النبی علیہ النبی علیہ فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی علیہ النبی علیہ النبی علیہ کا لیہ اللہ فی اللہ اللہ اللہ اللہ النبی علیہ کا اس حدیث میں حضور نے بعنیہ کہ کرا یجاب کیا اور حضرت عمر نے ہول کیا۔ اس لئے کسی بھی عقد میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں (۳) خود نکاح میں عمر نے ہول کا بیا۔ اس لئے کسی بھی عقد میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں (۳) خود نکاح میں عمر نے ہول کے بیا دسول اللہ! کہ کرقبول کیا۔ اس لئے کسی بھی عقد میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں (۳) خود نکاح میں عمر نے ہول کے بیا دسول اللہ!

#### ل لان الصيغة وان كانت للاخبار وضعا فقد جعلت للانشاء شرعا دفعاً للحاجة

ایجاب اور قبول کا اشاره موجود ہے۔ ان عسر بن الخطاب حین تأیمت حفصة بنت عمر ... ثم خطبها رسول الله فانکحتها ایاه (بخاری شریف، باب عرض الانسان ابنته اواخته علی اہل الخیر، ص ۲۷۷، نمبر ۵۱۲۲) اس حدیث میں حضور نے حضرت مفصه کو پیغام نکاح دے کرا یجاب کیا اور حضرت عمر نے فانکحتها که کر قبول فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوگا۔

دوسری بات میہ ہے کہ دونوں لفظ فعل ماضی کے ہوں تب نکاح ہوگا۔

وجه : (۱) اصل بات بیہ کوعقد میں بات کی ہونی چاہئے۔ اوروہ فعل ماضی میں ہوگی کیونکہ و بی زبان میں یافعل ماضی ہے یا فعل مضارع ۔ اور فعل مضارع ۔ اور فعل مضارع کا ترجمہ ہے حال یا استقبال ۔ پس اگر استقبال کے معنی لیس تو نکاح کرنے کا صرف وعدہ ہوگا با ضابطہ نکاح کرنائییں ہوگا۔ اس لئے بات کی کرنے کے لئے فعل ماضی کا صیفہ استعال کرنا چاہئے۔ (۲) آیت میں ایجاب اور قبول کے لئے فعل ماضی استعال کیا گیا ہے، آیت بیہ ۔ فلما قضیی زید وطو از وجنا کھا (آیت سے ۲۰۰۳) اس آیت میں زوجنا بغول ماضی استعال کیا گیا ہے، آیت بیہ ۔ فلما قضیی زید وطو از وجنا کھا (آیت سے ۲۰۰۳) اس آیت میں زوجنا بغول ماضی استعال کو اے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عقد کے لئے فعل ماضی ہونا چاہئے۔ (۳) صدیث میں ایجاب اور قبول کے کئے فعل ماضی کا صیفہ استعال ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عقد کے لئے فعل ماضی کا صیفہ استعال ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عقد کا علاماء بن خالد بن ہو ذہ الا اقر فک کتابا کتبہ لمی دسول اللہ اشتری مند عبدا او امد لا داء و لا غائلة و لا خبشہ ۔ (تر ذی شریف، باب ماجاء فی کہ ہو ۔ پھر خرید فر وخت کولکھ لیا گیا ہے ہتا کہ دونوں اور کے ہوجوا کیں (۲) استعری فعل ماضی کا صیفہ استعال کیا گیا ہے۔ تاکہ باب ماجاء فی تی میں خرید نے والے نے اخد تھما بدر ہم کہا ہے اور فعل ماضی کا صیفہ استعال کیا ہے۔ اس لئے نکا حسا و قد حا میں فعل ماضی استعال کرناضروری ہے۔ اس لئے نکا حسا میں فعل ماضی استعال کرناضروری ہے۔ اس لئے نکا حسم میں فعل ماضی استعال کرناضروری ہے۔ میں فعل ماضی استعال کرناضروری ہے۔

اصول: (۱) معاملات میں بات کی ہونا ضروری ہے(۲) نکاح میں ایجاب اور قبول فعل ماضی کے صینے سے اداکرے۔ قرجمہ: یا اس لئے کہ ماضی کا صیغہ اگر چہ اخبار کے لئے وضع کیا گیا ہے، کیکن ضرورت کودورکرنے کے لئے شرعا انشاء کے لئے کیا گیا ہے۔

تشریح: یا یک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے کہ ماضی کا صیغہ تواس بات کوخبر دینے کے لئے آتا ہے کہ گزرے زمانے میں

(۱۴۸۲) وینعقد بلفظین یعبر باحدهما عن الماضی وبالأخر عن المستقبل مثل ان یقول زوّجنی فیقول زوّجنی فیقول زوّجنی فیقول زوّجنی فیقول زوّجتک گل لان هذا تو کیل بالنکاح والواحد یتولی طرفی النکاح علی مانبینه ان شاء الله ایک بات گزرچکی ہے،اور یہال نکاح ابھی ہوانہیں ہے،وہ تو آئندہ ہوگا تواس کے لئے ماضی کاصیغہ کیے استعال کیاجار ہا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ماضی کاصیغہ اگر چہ گزری ہوئی بات کے لئے آتا ہے کین جہال ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لئے شرعی طور پرانشاء کے لئے متعین کردیا گیا ہے،اور یہال ضرورت یہے کہ بات پکی ہوجائے۔۔انشاء کا ترجمہ ہے، آئندہ کی ہو الے عقد کو بتانا۔

ترجمه: (۱۴۸۲) یا نکاح منعقد ہوگا ایسے دولفظوں سے جن میں سے ایک وتعبیر کیا گیا ہو ماضی سے اور دوسرے ومستقبل سے، مثلا یہ کے بروجنی ، اور جواب میں دوسرا کے بروجنگ ، ۔ میں نے تیرا نکاح کرادیا۔

تشریج: نکاح منعقد ہونے کے لئے دوسری شکل میہ ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں الفاظ ماضی کے نہ ہوں، بلکہ ایک امر کاصیغہ ہوجسکو مستقبل کاصیغہ کہتے ہیں، اور دوسر افعل ماضی کا صیغہ ہوتب بھی نکاح منعقد ہوجائے گا۔اس کی وجہ میہ ہوتی ہے کہ امر کا صیغہ بروجن ، سے ایک آدمی کو وکیل بنانا ہوتا ہے، اور وہ جب زوجنگ ،استعال کرتا ہے تو یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، تو گویا کہ دونوں جانب سے فعل ماضی ہی استعال ہوئے، اس لئے نکاح ہوجائے گا۔ کیونکہ فعل ماضی سے بات کی ہوگئی جو مقصود تھا۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے۔ عن سهل بن سعد قال جاء ت امرأة الی رسول الله علیہ فقالت انی و هبت من نفسی فقامت طویلا فقال رجل زوجنیهاان لم تکن لک بها حاجة....فقال زوجناکها بما معک من القرآن ، شهر ۱۸ منبر ۱۵ منبر زوجنیها ،امرکاصیخه استعال بو ہا اور , زوجناک ،فعل ماضی کاصیخه بھی استعال کیا ہے (۲) اس مدیث میں بھی اس شوت ہے۔ عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها علی النبی علیہ فقال له رجل یا رسول الله زوجنیها فقال ما عندک ؟ ... فقال النبی املکنا کها بما معک من القرآن ۔ (بخاری شریف، باب عرض المرأة نفسها علی الرجل الصالح ، شمر ۱۲ کی اس مدیث میں , زوجنیها ،امرکاصیخه استعال بوااور ,املکنا کها بما معک استعال بوااور ,املکنا کها بما معتبر الرجل الصالح ، شمر ۱۲ کی اس مدیث میں , زوجنیها ،امرکاصیخه استعال بوااور ,املکنا کها ،فعل ماضی کاصیخه بھی استعال کیا ہے۔

ترجمه: السلع كهينكاح كاوكيل بناناهم، اورايك آدمى نكاح كے دونوں طرف كاوكيل بن سكتا مم، جبيبا كه ان شاءالله بيان كريں گے۔

تشریح: یددیل عقلی ہے کہ، زوجنی کا امر کا صیغہ ہے، اور اس سے اصل میں ایک آدمی کو دونوں جانب سے وکیل بنانا ہے، اور نکاح میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی دونوں طرف کا وکیل بن جائے ، اور جب دونوں طرف کا وکیل بن گیا تو ایک ہی آدمی نے ما

#### (۱۳۸۳) وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة

ضی کا صیغہ استعمال کیا تو گویا کہ ایجاب اور قبول دونوں میں ماضی کا صیغہ استعمال ہو گیا، اور نکاح ہو گیا۔ البتہ بیج اور شراء میں دونوں جانب سے ایک آدمی و کیل اور اصیل یا دونوں جانب سے و کیل نہیں بن سکتا۔ اس لئے وہاں ایک ہی آدمی ایجاب اور قبول نہیں کر سکتا۔ جس کی تفصیل کتاب البیوع میں آئے گی۔

ترجمه : (۱۲۸۳) اور نکاح منعقد ہوتا ہے، لفظ نکاح کے ذریعہ، اور لفظ تزوج کا اور ہبہ، اور تملیک، اور صدقہ ، کے ذریعہ۔

تشریح : یہاں سے بیتا تے ہیں کہ کن کن الفاظ کے استعال کرنے سے نکاح منعقد ہوگا، اور کس لفظ کے استعال کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، فرماتے ہیں کہ لفظ ہوا کہ سے لفظ ہر توقع ، سے لفظ ہبہ، سے لفظ ہملیک، سے اور لفظ صدقہ ، سے نکاح منعقد ہوجائے گا، مثلا یوں کہ بکحث ، یا تو وجت ، یا و هبث ، یا ملکتک ، صدفتک ، تو ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوجائے گا، کین اعار ہوغیرہ کے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجائے گا، کیکن اعار ہوغیرہ کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔

وجه : (۱) يوسئلها الصول پر ج كه بروه لفظ بومليت پرولالت كرتا بواس عن كاح بوجائ گا، ال كى وجه يه ج كه ملک يه پور ج به كاما لک بنتا جاوراس كتحت بضع كا بي كه بوتا جاور بماع كا حقد اربنتا جاور كاح حصرف بضعه كاما لک بوتا جاور علی بود ج به كاما لک بخ گاتو الا بحق علی الک بخت می ما لک بخ گاتو گويا كه كل بول كر بخت مرادليا ، اور نجاز كور پر ايبا كرنا بول كر بول كر برايبا كرنا بول كر بول كر معب مرادليا ، اور نجاز كور پر ايبا كرنا بول كر بول كرناح مرادليا ، اور نجاز كور پر ايبا كرنا بوا كرنا بول كر بول كرناح مرادليا به با نوز بول كرناح مرادليا به با نوز بول كرناح مرادليا به بول كرناح مرادليا به بول كر بول كرناح مرادليا به بول كور بول كرناح مرادليا بول بول كرناح مرادليا به بول كور بول كرناح مرادليا بول كرناح مرادليا بول كرناح مرادليا بول كرناح مرادليا بول كرناح مرادكيا كها بما كرب بول كرناح مرادكيا كها بما كرب بول كرناح مرادكيا كها بما كرب بول كرناح مرادكيا كانظ استعال بول بول كرناح مرادكيا في النول كرناح مرادكيا في الملك النظ استعال بول كرناح مرادكيا بول كرناح مرادكيا كانظ استعال بول تحد من بعد حتى تنكح زوجا غيوه (آيت ٢٠٠١ سورة البقرة ٢) اس آيت ميل كان كرناح مرادكيا في النظ استعال بول كرناح مرادكيا بول بول بول كرناح مرادكيا بول كرناح مرادكيا بول كرناح مرادكيا بول كرناح كرناك كرناح كرناك كرناك بها حاجة .... فقال فقال حاجة .... فقال في بول كرناح كرناك كورناك كرناك كورناك كرناك كورناك كرناك كورناك كورناك كورناك كرناك كورناك كورناك كورناك كورناك كورناك كورناك كورنا

ل و قال الشافعي لاينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لان التمليك ليس حقيقةً فيه ولا مجازاً عنه لان التزويج للتلفيق والنكاح للضم ولاضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك اصلاً

زوجنا کھا بما معک من القرآن ۔ (بخاری شریف باب السلطان ولی لقول النبی علیہ فی دوجنا کھا بمامعک من القرآن، ص ۹۱۸، نمبر ۱۳۵۵) اس صدیث میں ہبہ اور تزوی دونوں الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ (۷) اس آیت میں ہبہ بول کرنکاح مرادلیا گیا ہے۔ او امرأ ق مؤمنة ان و هبت نفسها للنبی ان اراد النبی أن یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین ( آیت ۵۰، سورة الاحزاب ۳۳) اس آیت میں نکاح کے لئے وصب کالفظ استعال ہوا ہے۔

ا صول : جوالفاظ ملكيت يرد لالت كرتے ہوں ان سے نكاح ہوجائے گا۔ مجاز كے طريقي ير۔

العنت: بضعه کامعنی ہے عورت کی شرمگاہ۔ملک بضعہ جماع کرنے کاحق۔ملک متعہ: فائدہ اٹھانے کاحق ، جماع کاحق۔ملک رقبہ: گردن کی ملکیت ، یعنی پورے جسم کی ملکیت۔اور باندی پر ملک رقبہ حاصل ہوتو ملک متعہ بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی جماع کرنے کاحق بھی ہوتا ہے۔

ترجمه: المام شافعی فرمایا که لفظ نکاح اور تروی کے علاوہ سے نکاح منعقذ بیں ہوگا، اس لئے کہ نکاح میں نہ توحقیقت میں تملیک ہے اور نہ جاز کے اعتبار سے تملیک ہے، اس لئے کہ تروی آتا ہے تلفیق (چمٹانا) کے لئے اور نکاح آتا ہے ضم (ملانا) کے لئے اور ان کے درمیان نضم ہوتا ہے اور از دواج ، چمٹانا ہوتا ہے۔

تشریح: امام شافعی کے یہاں صرف دوالفاظ ، نکاح ، اور تروی کی کے ذریعہ نکاح ہوگا ، باقی لفظ ہب، ملک ، اور صدقہ کے ذریعہ نکاح نہیں ہوگا ، موسوعہ میں عبارت ہے ۔ و فی ھذا دلالة علی أن لا یجوز نکاح الا باسم النکاح أو التزویج ، و لا یقع بکلام غیر هما و ان کانت معه نیة التزویج ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب الکلام الذی یعقد بالنکاح ومالا یعقد ، حاش ، ماشر ، ص ۱۲۵ ، نبر ۱۵۲۹ ، اس عبارت میں ہے کہ نکاح اور تروی کے علاوہ الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) موسوعہ میں انکی دلیل ہے ہے۔ ہہمرف حضور کے لئے جائز تھا اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے، کیونکہ خود آیت میں ہے کہ ہیم مونین کے لئے نہیں تو ہبہ بول کر زکاح مراذ نہیں لیا جاسکتا، کہ ہیم مونین کے لئے نہیں تو ہبہ بول کر زکاح مراذ نہیں لیا جاسکتا، آیت ہے۔ اور جب کسی اور کے لئے جائز نہیں تو ہبہ بول کر زکاح مراذ نہیں لیا جاسکتا، آیت ہیں۔ او امر أة مؤمنة ان و هبت نفسها للنبی ان اداد النبی أن یستنکحها خالصة لک من دون السمؤ منین (آیت ۵۰ سورة الاحزاب ۳۳) اس آیت میں ہبہ کو صرف آپ کے لئے خاص کیا اس لئے ہبہ کے لفظ سے زکاح نہیں ہوگا۔ (۲) امام شافع کی دلیل عقلی کا حاصل ہے ہے۔ ملک اور ہبداور صدقہ کسی طرح بھی زکاح اور تزوج کے معنی میں نہیں ہیں اسلئے ان الفاظ سے زکاح نہیں ہوگا، اس لئے کہ تزوج کامعنی ہے تلفیق ، یعنی چہٹانا، اور زکاح کامعنی ہے ہم ، یعنی ملانا اور لفظ ہبہ، ملک اور ان الفاظ سے زکاح نہیں ہوگا، اس لئے کہ تزوج کامعنی ہے تلفیق ، یعنی چہٹانا، اور زکاح کامعنی ہے ہم ، یعنی ملانا اور لفظ ہبہ، ملک اور

ع ولناً ان التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز (١٣٨٣) وينعقد بلفظة البيع في إهو الصحيح لوجود طريق المجاز (١٣٨٥) ولا ينعقد بلفظة الاجارة في الصحيح في إلى لانه ليس بسبب لملك المتعة

صدقه کابیمعنی ہے، بی نہیں اس لئے حقیقت کے اعتبار سے ان میں سے کسی کامعنی تزوج ، اور نکاح کامعنی نہیں ہے، اور مجاز کے اعتبار سے بھی ہبد، ملک ، اور صدقه کامعنی تزوج ، اور نکاح کامعنی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ ما لک اور مملوک کے درمیان ملا نا اور چیٹا نانہیں ہوتا ، اس کئے ملک کے لفظ سے نکاح اور تزوج کامعنی نہیں لیا جاسکتا ، اس لئے ان الفاط سے نکاح نہیں ہوگا۔

ترجمه: ۲ اور ہماری دلیل بیہ کے تملیک متعدے کل میں ملک رقبہ کے سبب سے ملک متعد کا سبب ہے، اور نکاح کے ذریعہ ملک متعد ثابت ہے، اور سبیت بھی مجاز کا طریقہ ہے۔

تشریح: ملک رقبہ کامعنی ہے پورے جسم کا مالک ہونا، اور ملک متعہ کامعنی ہے فائدہ اٹھانے کا مالک ہونا یعنی جماع کا مالک ہونا، تو اگر باندی کے جسم کا مالک ہوجائے اور وہ شادی شدہ نہ ہوتو مالک جماع کا بھی مالک ہوتا ہے، تو ملک رقبہ کے سبب سے ملکہ متعہ یعنی وطی کا مالک ہوتا ہے تو ملک رقبہ سبب بنا اور ملک متعہ مسبب ہوا، اور سبب ہونا بھی مجاز کا طریقہ ہے، اس لئے وہ الفاظ جو ملک پر دلالت کرتے ہوں وہ بول کر مجاز انکاح مرادلیا جا سکتا ہے۔ اس لئے ہبہ تملیک اور صدقہ کے الفاظ سے نکاح ہوجائے گا، کیونکہ یہ الفاظ ملکیت پر دلالت کرتے ہیں۔

قرجمه : (۱۲۸۴) لفظ نيج سے نکاح منعقد موجائے گا۔

ترجمه : الصحح روايت يهى ب عجاز كرين كي يائ جانى وجهد.

تشریح: حضرت ابوبراعمش کی روایت سے کہ لفظ نیے سے نکاح منعقذ ہیں ہوگا ،اس کی وجہ سے کہ نیچ میں مال کے بدلے میں مال کا مالک بنتا ہے، اور ملک بضعہ مال نہیں ہے، اس لئے , بعت ، کہا تو اس سے نکاح کی نبیت کرنے کے باوجود نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح روایت سے کہ نیچ سے نکاح ہوجائے گا۔ اس کی وجہ سے کہ نیچ میں چاہے مال کے بدلے مال کا مالک بنتا ہے، لیکن بورے جسم کی ملکیت تو ہوتی ہے، اور اس کے تحت میں ملک بضعہ کی بھی ملکیت ہوجائے گی اور مجاز کے طور پر سبب یعنی ملک رقبہ بول کر مسبب یعنی ملک رقبہ بول کر مسبب یعنی ملک متعہ مرادلی جائے گی۔

الغت : طریق المجاز: کامطلب ہے کہ ملک رقبہ سبب بول کرمجاز کے طور پر ملک متعہ نکاح مرادلیا جائے ، جومسبب ہے۔

قرجمه : (۱۴۸۵) صحح روایت میں اجاره کے لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

قرجمه: ال ال لئ كداجاره ملك متعدكا سبنهيس ب

(٢٨٦) ولا بلفظة الاباحة والاحلال والاعارة الما قلنا (١٣٨٤) ولا بلفظة الوصية الله الله الله المحضور توجب الملك مضافاً الى مابعد الموت قال (١٣٨٨) ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين اورجل وامرأتين عدو لا كانوا او غير عدول او محدودين في القذف

تشریح: اجرت میں عین چیز کاما لک نہیں ہوتا۔ اجارہ میں مال کے بدلے نفع کاما لک ہوتا ہے، اور جماع کاحق اجارہ کے طور پر ماصان نہیں کرسکتا، مثلا باندی کو اجرت پرلیا تواس سے کام تو لے سکتا ہے، لیکن جماع نہیں کرسکتا، کیونکہ جماع کاحق اجرت پرنہیں لیاجا سکتا، وہ صرف نکاح کے ذریعہ، یاباندی کی ملکیت کے ذریعہ حاصل کیاجا سکتا ہے۔ اس لئے اجارہ بول کر سبب کے طور پر ملک متعہ یعنی نکاح مراز نہیں لیاجا سکتا، اس لئے لفظ اجارہ سے نکاح نہیں ہوگا۔

**اصول**: جن الفاظ سے عین چیز کی ملکیت نہیں ہوتی ہو، صرف نفع کی ملکیت ہوتی ہوان الفاظ سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۳۸۲) لفظ اباحت، لفظ احلال، لفظ اعاره كذريع بهي نكاح نهيس موكار

ترجمه: إ اس دليل كى وجهد عي جوجم نے كها۔

تشریح: اگرکسی نے کہا کہ میں نے تیرے لئے مباح کیا، یا تجھکو حلال کیا، یا عاریت پردیا تو ان الفاظ سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔

وجمہ : (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ مباح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کے بین کا ما لک نہیں ہو، کین اس کے نفع سے فائدہ اٹھا سے ہو، اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایسالفظ جو بین کی ملکیت پر دلالت نہ کرے، صرف نفع اٹھانے کی گنجائش ہوتو اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس لئے مباح کے لفظ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ احلال کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بین چیز کا مالک نہیں ہو، کین اس کے نفع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، و ۔ اور عاریت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بین چیز کا مالک نہیں ہوگئے۔ فائدہ اٹھا سکتے ہو، چونکہ ان تمام الفاظ میں بین چیز کا مالک نہیں ہوتا صرف نفع اٹھا سکتا ہے اس لئے ان مینوں الفاظ سے نکاح نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۲۸۷) اورنه وصيت كافظ سے نكاح موگا۔

قرجمه: ١ اس لئے كملك واجب كرتا ہے موت كے بعد

تشریح: وصیت کامطلب بیہوتا ہے کہ عین چیز کا مالک ہوگالیکن زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد ، چونکہ ملکیت موت کے بعد ہوگی اس لئے وصیت کے لفظ سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۴۸۸) نہیں منعقد ہوگا نکاح مسلمانوں کا مگر دوگوا ہوں کے سامنے جو دونوں آزاد ہوں ، بالغ ہوں ، عاقل ہوں اور مسلمان ہوں ۔ یا ایک مرداور دوعورتیں ہوں ، عادل ہوں یا غیر عادل ہوں ۔ یا تہت زنامیں حدلگائے ہوئے ہوں ۔

تشریح اس متن میں چار باتیں ذکر کی گئیں ہیں[ا] نکاح کے لئے دوگواہ ضروری ہیں[۲] دونوں گواہ مردہوں یا ایک مردہواور دوغورتیں ہوں[۳] عادل ہوں یا فاسق ہوں تب بھی کافی ہے[۴] محدود فی القذف، یعنی زنا کی تہمت میں حدگی ہوئی ہوں تب بھی چل جائے گا۔ان چار باتوں کی تفصیل پہلے دیکھیں پھر صاحب ھدا رہے کی عبارت کی تفصیل ہوگی۔

وجه [1] نکاح کے لئے دوگواہ ضروری ہیں، (۱) اس کے لئے یہ آیت ہے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامر أتان ممن ترضون من الشهدائأن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری . (آیت کے کونا رجلین فرجل وامر أتان ممن ترضون من الشهدائأن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری . (آیت ۲۸۲ سورة البقرة ۲) اس آیت سے پت چلا کہ دومردوں کی گواہی ضروری ہے اوردومرد نہ ہوں تو ایک مرداوردو مورتوں کی گواہی چل جائے گی۔اوررجل کے لفظ سے یہ بھی پت چلا کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں (۲)۔ حدیث میں ہے کہ بغیر گواہ کے نکاح کیا تو وہ زنا ہوگا ، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس ان النبی علیا اللاتی ینکحن انفسهن بغیر بینة . (تذکی شریف، باب ماجاء لا نکاح الابیئة ، ص ۲۹ ، نبر ۱۱۳ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر گواہ کے نکاح درست نہیں ہوگا (۳) عن ابن عصو قال قال رسول الله علیا شاہد یہ عدلین ، ج سابع ، ص ۲۰۲ ، نبر ۱۱۳ اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نئیر ۱۳۲۹ سنن للبہتی ، باب لا نکاح الا بشاہد یب عدلین ، ج سابع ، ص ۲۰۲ ، نبر ۱۱۳ اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نکاح کے لئے دوگواہ ہول ورنہ نکاح الا بشاہد یب عدلین ، ج سابع ، ص ۲۰۲ ، نبر ۱۱۳ اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نہو دوگواہ ہول ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔

[7] اورایک مرداوردوعورتیں ہوں تب بھی کافی ہیں ان کی دلیل بیا ترہے۔ عن عمر بن الخطاب انه اجاز شهادة النساء مع السر جل فی النکاح۔ (سنن بیہ قی باب لانکاح الابشام میں النکاح۔ (سنن بیہ قی باب لانکاح الابشام میں النکاح۔ (سنن بیہ قی باب لانکاح الابشام میں کامی سال ۲۰۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی نکاح اور طلاق میں کافی ہے (۲) اوپر کی آیت میں بھی اس کی صراحت ہے۔

[۳] گواه عادل ہویا فاس ہونکاح میں دونوں کی گواہی قبول کی جائے اسکے لئے یہ دلیل ہے۔ یوں تو عادل ہی کی گواہی قبول کرنی چاہئے۔(۱) کیونکہ آیت میں ہے۔واشھ دوا ذوی عدل منکم واقیموا الشھادة لله ذلکم یوعظ به (آیت ۲ سورة الطلاق ۲۵) (۲) اس آیت میں ہے کہ گواه عادل ہو۔یا ایھا الندین آمنوا شھادة بینکم اذا حضر احد کم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم (آیت ۲ اسورة المائدہ ۵) اس آیت میں ہے کہ تبہارادوعادل آدی ہو۔ (۳) اور حدیث میں ہے۔عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول الله رد شھادة النخائن والنخائنة و ذی الغمر عدیث میں ہے۔عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول الله رد شھادة النخائن والنخائنة و ذی الغمر عملی اخیہ ورد شھادة القانع لاھل البیت واجاز ھا لغیر ھم (ابوداؤوشریف، باب من تروشھا دیہ سادہ انہ بر ۲۰۳۰) اس سے معلوم ہوا کہ عادل کی گواہی قبول کرنی چاہئے ۔اورخائن اورفائن اورفائن کی گواہی نہیں قبول کرنی چاہئے ۔لیکن نکاح کا معالم تھوڑا آسان ہے کہ اکثر و بیشتر گواہ بنتا ہے لیکن قاضی کے سامنے شادی کی گواہی دینے کی ضروت نہیں پڑتی ۔اس لئے فاس بھی گواہ بن

#### ل قال اعلم ان الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لا نكاح الا بشهود

جائے تو جائز ہے (۴) جائے بن یوسف فاس تھا پھر بھی حاکم بنااوردوسروں کوقاضی بنایا تو جائز ہوگیا اس لئے فاس کی گواہی جائز ہو جائے گی۔فاس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑ نے یا زکوۃ ادانہ کرنے کی وجہ سے فاس ہوتو گواہی مقبول ہے۔ (۵) لیکن اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے فاس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ آیت بولنے کی وجہ سے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ آیت میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے۔فاج تنبوا الرجس من الاثان واجتنبوا قول الزور (آیت ۳۰ سورۃ الحج ۲۲) اس میں جھوٹ گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا ہے (۲) حدیث میں ہے۔عن انس قال سئل النبی عالیہ الکہائو قال الاشراک باللہ و عقوق الوالدین و قتل النفس و شہادۃ الزور (بخاری شریف، باب ماقبل فی شھادۃ الزور (بخاری شریف میں بھی جھوٹی گواہی سے منع فرمایا ہے۔

[ ۲۶ ] کسی نے کسی عورت پرزنا کی تہمت لگائی اور اس کو ثابت نہ کر سکا جس کی وجہ سے اس پر حد قذف لگ گئی ہوا یسے محدود فی القذف گواہوں کی موجود گی میں بھی نکاح ہوجائے گا۔

وجه: آیت میں ہے کہ محدود فی القذف والوں کی گواہی قبول نہ کرو۔آیت ہے واللذین یرمون المحصنت ثم لم یأتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون. (آیت اسورة النور ۲۲) اس آیت میں ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول نہ کی جائے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی گواہی قاضی کے سامنے قبول نہیں کی جائے گی، البتہ وہ نکاح میں گواہی ہوسکتا ہے۔ چونکہ عموما ایسا ہوتا ہے کہ نکاح میں لوگ گواہ بنے ہیں اور زندگی جراس کواس نکاح کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لئے گواہ بننا اور بات ہے اور گواہی دینا اور بات ہے۔ اور گواہی دینا اور بات ہے۔ در ۲) نکاح کے گواہ بننے میں تھوڑی آسانی ہے کیونکہ وہ روز مرہ کا کام ہے۔

ترجمه: الصاحب مداید نے فرمایا که زکاح کے باب میں شہادت شرط ہے، حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہے۔

تشریح: تکاح بغیرگواہ کے نہیں ہوگا، نکاح کے لئے شہادت شرط ہے، صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل ۔ (دار قطنی ، کتاب النکاح ، ج ثالث ، ص ۱۵۸، نمبر ۱۵۸ سنن للبہ بقی ، باب لا نکاح الا بشاہد یب عدلین ، ج سابع ، ص ۲۰۲ ، نمبر ۱۳۷۸) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نکاح کے لئے دوگواہ ہوں درنہ نکاح نہیں ہوگا۔

ر وهو حجة على مالك في اشتراط الاعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لان العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولابد من اعتبار العقل والبلوغ لانه لا ولاية بدونهما

ترجمه : ٢ يحديث امام ما لكُ يرجحت إعلان كى شرط لكان مين نه كه كواه كى -

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ نکاح کے ایجاب قبول کرتے وقت گواہ نہ ہوں چر بعد میں نکاح ہونے کا اعلان کر دیا جائے تب بھی نکاح صحیح ہوجائے گا ،لیکن اوپر والی حدیث میں ہے کہ نکاح کے وقت دوعادل گواہ ہوں اس لئے بید حدیث امام مالک کے خلاف ججت ہے۔

ترجمه: سرگواه میں آزاد ہونے کا عتبار کرنا ضروری ہے اس لئے کہ غلام کی گواہی نہیں ہے اس کی ولایت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تشریح: نکاح کے گواہ میں دونوں گواہ آزاد ہوں، غلام کی گواہی نہیں چلے گی۔

وجه: (۱)ایک دجہ یہ ہواہ کا مطلب ہے دوسرے پرایک بات کولازم کرنا،اورغلام کوا ہے او پرہی ولایت نہیں ہے تو دوسرے پراپی بات کینی بات کینے لازم کرے گا،اس لئے اس کی گواہی کا عقبار نہیں ہے۔ (۲) اثر میں ہے۔ فقال واللہ عزوجل یقول، پراپی بات کینے لازم کرے گا،اس لئے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ افتہ جوز شھادة العبید فبین مجاھد ان مطلق واستشھدوا شھیدین من رجالکم (آیت۲۸۲،سورة البقرة)۔ افتہ جوز شھادة العبید و کی تامن مصنف عبد المنحطاب یتناول الاحوار۔ (سنن لیمقی، باب من روشھادة العبید و من قبلھا، ج عاشر، ص۲۵۲، نمبر ۱۵۵۷) اس آیت میں ہے کہ تمہارے مرد الرزاق، باب شھادة العبید تق والنصرانی یسلم واصی یبلغ، ج نامن، ص ۲۲۹، نمبر ۱۵۵۵) اس آیت میں ہے کہ تمہارے مول جول جسن والنجعی والزھری و مجاھد ہوں جس سے اشارہ ہے کہ آزادمردہ و (۳) دوسری روایت میں ہے۔ عن علی والہ حسن والنجعی والزھری و مجاھد و عطاء لاتہ جوز شھادة العبید . (سنن لیمقی ، باب من روشھادة العبید و من قبلھا، ج عاشر، ص ۲۵ کا نمبر ۱۵۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام اور باندی کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ گواه میں عاقل اور بالغ ہونے کا اعتبار کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ عقل اور بلوغ کے بغیر ولایت نہیں ہے۔ تشریح: گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، اسلئے کہ اگر عاقل یا بالغ نہ ہوتو خود اپنے اوپراس کی ولایت نہیں ہوتی اس لئے دوسرے پرولایت کیسے ثابت کر سکے گا۔

وجه: (۱) عن ابن عباس .... یا امیر المؤمنین! اما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتی يبر أ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبى حتى يعقل ؟قال بلى ، دوسرى روايت مين ہے و عن الصبى حتى يعقل ؟قال بلى ، دوسرى روايت مين ہے و عن الصبى حتى يحتلم \_ (ابوداودشريف، باب في المجنون يسرق أويصيب حدائص ٢١٩٨، نمبر ٣٩٩٩ /١٠٨٨) اس حديث مين ہے كہ پچه بالغ نه بهو

ه ولابد من اعتبار الاسلام في انكحة المسلمين لانه لا شهادة للكافر على المسلم ب ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين

جائے اور مجنون عقمند نہ ہوجائے اس کواپنے او پرولایت نہیں ہوتی وہ مرفوع القلم ہیں ،اس لئے اسکی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ قسر جسمہ: هے اور مسلمانوں کے نکاح میں گواہوں میں اسلام کا اعتبار کرنا ضروری ہے،اس لئے کہ کا فر کامسلمان پرشہادت نہیں ہے۔

تشریح: مسلمان مردنصرانی یا یہودی عورت سے شادی کررہا ہوتو نصرانی اور یہودی کی گواہی بھی کافی ہوجائے گی الیکن اگر مسلمان مردمسلمان عورت سے نکاح کررہا ہوتو ضروری ہے کہ گواہ مسلمان ہو۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ کافر کی گواہی مسلمانوں کے خلاف میں جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ر آیت ۱۳۱۱، سورة النمایم) اس آیت میں ہے کہ کافرکا مومن برکوئی راست نہیں لیخی ولایت نہیں اور جب ولایت نہیں تو اس کے خلاف گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ (۲) اس صدیث میں ہے۔ عن ابی هویو ہ قال قال رسول الله ﷺ لایتو ارث اهل ملتین شیء و لا تجوز شهادة ملة علی ملة الا ملة محمد فانها علی غیرهم (سنن للبہتی، باب من روشھادة المل الذمة ، جا عاش من ۲۰۲۱، نمبر ۲۱۲۲ مصنف عبد الرزاق، باب فی ادة الل الملل بعضهم علی بعض وشھادة المسلم علیهم ، ج نامن ، ص کے ۲۲، نمبر ۲۱۲ ۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الرزاق، باب فی ادوسرے ند جب کے خلاف گواہی ندوے، اس لئے مسلمان کے خلاف کافری گواہی متبول نہیں ہوگی۔ (۳) اس اثر میں ہے وصیت کے علاوہ کسی اور معاطع میں کافری گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اثر یہ ہے۔ عن شریح قال: لا تجوز شهادة الیهودی و المنبصر انی الا فی سفر ، و لا تجوز الا علی وصیة۔ (مصنف این ابی شیخ ، ج باب ما تجوز فید شھادة الیمودی والنصرانی ، ج رابع ، ص ۲۹۵، نمبر ۲۲۲۳۳ مصنف عبد الرزاق ، باب شھادة الال الكفر علی اہل الاسلام ، ج نامن ، ص ۲۸۱، نمبر ۱۵۲۳ مصنف عبد الرزاق ، باب شھادة الال الكفر علی اہل الاسلام ، ج نامن ، ص ۲۸۱، نمبر ۱۵۲۳ المنان کے خور میں جائز ہے۔ اور بھی کوئی نہ ہوتو وصیت میں جائز ہے۔

ترجمه: لا مذكر كوصف كى شرط نهيں ہے يہاں تك كه ايك مرداوردوعورتوں كے سامنے نكاح منعقد ہوجائے گا۔ تشریح: ضروری نہیں ہے كه نكاح كے گواہ مردى ہوں، بلكه ايك مرداوراس كے ساتھ دوعورتوں ہوں تب بھى كافى ہے، كيونكه

اوپر کی آیت میں تھا کہ اگر دومرد نہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ دوعورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ آیت یہ گزری۔ واستشھدوا شھیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتند کو احداهما الاخوی . (آیت۲۸۲سورة البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ مرد کے ساتھ دوعورتوں کی گواہی چل

كوفيه خلاف الشافعي وستعرف في الشهادات ان شاء الله في ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافاً للشافعي له أنّ الشهادة من باب الكرامة والفاسق من اهل الاهانة في ولنا انه من اهل الولاية فيكون من اهل الشهادة وهذا لانه لما لم يحرم الولاية على نفسه لاسلامه لا يحرم على غيره لانه من جنسه

جائے گی ،اس لئے صرف مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : ﴿ نَكَاحَ مِينَ لُوا بَى كَ لِئَے عدالت شرط نہيں يہاں تك كه ہمارے يہاں دوفاس كے سامنے منعقد ہوجائے گا،خلاف امام شافعیؒ کے ،انکی دلیل ہیہے كہ گوا ہى دینا كرامت كے باب میں سے ہے اور فاسق امانت والوں میں سے ہے۔

تشریح: امام ابوطنیفہ کے یہاں نکاح کی گواہی کے لئے عادل ہونا شرطنہیں ہے، فاس آدمی کے سامنے بھی قبول کرے گاتو نکاح ہوجائے گا، اگر چہ عادل ہونا اچھا ہے، اور امام شافعی کے یہاں عادل ہونا شرط ہے، چنا نچہ غیر عادل کے سامنے نکاح کرے گاتو نکاح نہیں ہوگا۔ موسوعۃ میں عبارت بیہے۔ ویشھ دعلی عقد النکاح شاھدان عدلان، فان نقص النکاح واحدا من ھذا کان فاسدا. (موسوعۃ امام شافعی، باب النکاح بالشھود، جاشرہ سم کے، نمبر ۱۵۴۰) اس عبارت میں ہے کہ واحدا من ھذا کان فاسدا. (موسوعۃ امام شافعی، باب النکاح بالشھود، جاشرہ سم کے، نمبر ۱۵۴۰) اس عبارت میں ہے کہ نکاح کے لئے بھی عادل گواہ جا ہے ۔ انکی دلیل اوپر کی وہ آیت اور حدیث ہے جس میں ہے کہ گواہ کے لئے عادل ہونا چا ہے ۔ دوسری دلیل بیہ ہے کہ گواہ بنا نے میں اس کی عزت ہے اور ہونا بیہ چا ہے کہ فاس کی تو بین کرنی چا ہے تا کہ فس سے پر ہیز کر سے سے لئے گواہ بنا کراس کی عزت نہیں کرنی چا ہے۔

قرجمه : و ہماری دلیل بیہ کے کہ فاسق اہل ولایت سے ہاس لئے اہل شہادت میں سے ہوگا، بیاس لئے ہے کہ اسلام کی وجہ

وإو لانه صلح مقلّدا فيصلح مقلدا و كذا شاهدا ً إل والمحدودفي القذف من اهل الولاية فيكون من اهل الشهادة تحملاً وانما الفائت ثمرة الاداء بالنهى لحريمته ولا يبالى بفواته كما في شهادة العميان وابنى العاقدين.

سے اپنی ذات پرولایت سے محروم نہیں ہوا تو غیر پر بھی محروم نہیں ہوگا ،اس لئے کہ یہ غیر بھی اس کا ہم جنس مسلمان ہے۔

تشریح: فاسق نکاح میں گواہ بن سکتا ہے اس کے لئے یہاں دودلیلیں دے رہے ہیں [ا] پہلی دلیل یہ ہے کہ فاسق مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی ذات پرولایت سے محروم نہیں ہوا، وہ نجی ،شراء، نکاح وغیرہ کا عقد کر سکتا ہے،اور جب اپنی ذات پرولایت ہے تو دوسرا آ دمی بھی اس کی جنس سے مسلمان ہے اس لئے اس پر بھی نکاح کرانے کی ولایت ہوگی ،اس لئے فاسق نکاح کا گواہ بن سکتا

**944**: اس آیت کے اشارے سے فاس کی گوائی قبول کرنے پراستدلال کیاجا سکتا ہے ۔ یا یہا الندین ۽ آمنوا ان جاء کم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا علی ما فعلتم نا دمین ۔ (آیت ۲،سورة الحجرات ۴۹) اس آیت میں ہے کہ فاسق خبر کیر آئے تو اس کی تحقیق کرلو، اس کے اشارے میں ہے کہ اگر تھے خبر ہوتو اس کو قبول کرلو، جس سے معلوم ہوا کہ فاسق کی تھے گوائی قبول کی جاسکتی ہے۔۔ولایت: کا مطلب بیہ کہ اپنے لئے عقد، مثلاً نیچ شراء، نکاح وغیرہ کرسکتا ہو۔

ترجمه: الدورس لئے كدفاس صلاحيت ركھتا ہے كدوسر كوقلادہ پہنائے پس خود بھى صاحب قلادہ ہوسكتا ہے اورا يسے گواہ بھى ہوسكتا ہے۔

تشریح: یہاں قلادہ پہنانے کا مطلب ہے کسی کوقاضی بنانا، قاضی بنانے کا قلادہ لیعنی ہار پہنانا، فاس آ دمی حا کم بن جائے تو وہ بن سکتا ہے، جیسے تجاج بن یوسف فاس تھا اور وہ ملک کا حاکم بن گیا تھا، اور فاس حاکم کسی کوقاضی بنانا چا ہے تو بنا سکتا ہے، اور وہ قاضی گواہی بھی لے گا، پس جب فاس حاکم دوسرے کوقاضی بنا سکتا ہے تو خود بھی قاضی بن سکتا ہے، اس لئے گواہ بھی بن سکتا ہے، اس لئے کہ قاضی بننا ایک ہی جنس کا معاملہ ہے، بلکہ قاضی ہونا تو بڑا عہدہ ہے، پس جب وہ بن سکتا ہے تو اس سے چھوٹا عہدہ شاہد بننا بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ اس لئے وہ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے۔

النفت: مقلدا: قلادة سے شتق ہے، ہار پہننا، یہاں لام کے سرے کے ساتھ اسم فاعل ہے، دوسرے کو ہار پہنانے والا، یعنی دوسرے کو قاضی بنا۔ دوسرے کو قاضی بنایہ واربعنی خود قاضی بنایہ واربعن خود قاضی بنایہ واربعن خود قاضی بنا۔

**اصول**: جسکواین او پرولایت ہے وہ نکاح کا گواہ بن سکتا ہے۔

ترجمه: ال اورمحدود في القذف ابل ولايت ميس سے ہاس لئے برداشت كرنے كے لئے ابل شہادت ميس سے بھى ہوگا،

صرف گواہی ادانہیں کر سکے گا ،مجرم ہونے کی وجہ سے اللہ نے گواہی قبول کرنے سے روکا ہے ، لیکن ادائیگی کے فوت ہونے کا پرواہ نہیں کیا جائے گا ،جبیبا کہ اندھوں کی گواہی اور عاقدین کے بیٹوں کی گواہی میں۔

تشریح: جس آدمی نے کسی پاک دامن عورت پرزناکی تہمت لگائی اوراس کوچار گواہوں سے ثابت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اسکوحد قذف، لیعنی زناکی تہمت کی حدلگ گئی، اس کو محدود فی القذف کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آیت میں ہے کہ بھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرو۔

وجه: (۱) ـ آیت یہ بے ـ والـذیـن یـرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون ۱۵ الا الـذیـن تـابـوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور السرحیـم ـ (آیت ۱۸۸۳ سورة النور۲۲) اس آیت یس بے که محدود فی القذف کی گواہی بھی بھی تبول نہ کرو (۲) مدیث یس ہے ـ عن عائشةٌ قالت : قال رسول الله لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا مجلود حدا و لا مجلودة و لا ذی غمر لاحنة. (ترندی شریف، باب ما جاء فیمن لا تجوز شهادة ، ۲۲ می ۵۵ نمبر ۲۲۹۸ سن للیمتی ، باب من قال القبل شهادته، حاش مقادته، حاش مقبول نہیں ہے۔

لیکن صاحب هدایے فرماتے ہیں کہ نکاح میں محدود فی القذف کی گواہی قبول کی جائے گی ،اس کی وجہ یہ ہے کہ محدود فی القذف کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر ولایت ہے،اس لئے نکاح کا گواہ بن کر دوسر ہے کا بھی ولی بن سکتا ہے،اس لئے گواہ بن تو سکتا ہے۔اب یہاں دوبا تیں ہیں [۱] ایک ہے گواہ بننا، [۲] اور دوسرا ہے قاضی کے سامنے گواہی دینا۔محدود فی القذف گواہ بن تو سکتا ہے،لیکن قاضی کے سامنے گواہی دینا۔محدود فی القذف گواہ بن تو سکتا ہے،لیکن قاضی کے سامنے گواہی دین ہیں سکتا، کیونکہ آبت میں اس کی گواہی قبول کرنے ہے منع فرمایا ہے، و لا تسقب لموا نہر کہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ،اس لئے کہ ذندگی میں نکاح کی گواہی دینے کی ضرورت ہی کب پڑتی ہے۔اس کی دومثالیں دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ،اس لئے کہ ذندگی میں نکاح کی گواہی دینے کی ضرورت ہی کب پڑتی ہے۔اس کی دومثالیں دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ،اس لئے کہ ذندگی میں نکاح کی گواہی دینے گی شرورت ہیں کرنے والے کا بیٹا نکاح کا گواہ بن سکتا ہے،لیکن قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، [۲] اس طرح میدود فی القذف نکاح میں گواہ بن سکتا ہے،اوراس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس کا پرواہ نہیں کی جائے گا۔

**9 ()** اندھے گا گوائی قبول نہیں کی جائے گاس کے لئے بیاثر ہے۔ حدثنا الاسو دبن قیس العنزی سمع قومه یقو مه یقو لون ان علیا ً رد شهادة اعمی فی سرقة لم یجزها. (سنن للیمقی ،باب وجوه العلم بالشهادة ،ج عاشر ، ۲۲۲ ، نمبر ۲۰۵۸ مصنف عبدالرزاق ،باب شهادة الأمی ، ج ثامن ، ص ۲۰ ، نمبر ۱۵۲۵ می اس اثر سے معلوم ہوا کہ نابینا کی گوائی مقبول نہیں ہے (۲) اور زکاح کرنے والے کے بیٹے کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی اس کیلئے بی حدیث ہے عن عائشة قبالت قال رسول

الله عَلَيْ لا تجوز شهادة خائن ... و لا القانع اهل البیت لهم و لا ظنین فی و لاء و لا قرابة،قال الفزاری القانع الله عَلَیْ الله عَلَیْ لا تجوز شهادة خائن ... و لا القانع اهل البیت لهم و لا ظنین فی و لاء و لا قرابت والول کی گوائی التسابع (تر ندی شریف، باب ما جاء فیمن لا تجوز شهاد تهم الوالد لو لده، و الولد لو الده ، و المرأة مقبول نهیل (۳) اثر میل ہے. عن اب و اهیم قال: اربعة لا تجوز شهادتهم الوالد لو لده، و الولد لو الده ، و المرأة لزوجها، و الزوجها، و الزوج لامرأته، و العبد لسیده، و السید لعبده، و الشریک لشریکه فی الشیء اذا کان بینهما ، و اما فی ما سوی ذلک فشهادته جائزة . (مصنف عبدالرزاق، باب شهادة الاخ لاحیه و الا بن لا بیدوالزوج لامرأته، ج ثامن، صحاحه می اس کی مقادة الولدلوالده، ج رائع ، صحاحه نمبر ۱۲۸۵ مسنف ابن البی شیخ کے لئے اور بیٹے کی گوائی بایداداکے لئے مقبول نہیں ہے۔

الغت: تحملا بحل کا ترجمہ ہے برداشت کرنا، یہاں مرادہ کہ گواہی برداشت کرلے، یعنی گواہ بن جائے ۔ ثمر ۃ الاداء: گواہی ادا کرنے کا فائدہ، یعنی گواہی ادانہیں کر سکے گا۔ حربمۃ : حرام ہے، یعنی محدود فی القذف کی گواہی قبول کرنا آبیت کی وجہ سے حرام ہے۔ عمیان: عمی کی جمع ہے، اندھے۔ ابنی عاقدین: عقد کرنے والے، یعنی نکاح کرنے والے کے بیٹے۔ گوہوں کے سات درجے ہیں، اور نکاح کی گواہی چوتھے درجے برہے، اس نقشے میں گواہوں کی ترتیب دیکھیں

### ﴿ گواہوں کی ترتیب ﴾

| ۽ عادل ہوں                       | چارمر د کی گواہی ،عورت نہیں             | ز نا کی گواہی                    | (1)        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|
| عادل ہوں                         | دومر د کی گواہی ،عورت نہیں              | قتل کی گواہی                     | <b>(r)</b> |
| عادل ہوں                         | دومرد_یاایک مرداوردوغورتوں کی گواہی     | معاملات کی گواہی ، جیسے بیع شراء | (٣)        |
| عادل،اورفاسق دونوں کافی ہیں      | دومرد_یاایک مرداوردوغورتوں کی گواہی     | نکاح کی گواہی                    | (r)        |
| عادل _مستورالحال دونوں کا فی ہیں | رمضان کے لئے ایک مرد عید کے لئے دوآ دمی | چا ندکی گواہی                    | (2)        |
| عادل ہوں                         | دوغورتوں کی گواہی ۔مرذہیں               | عيوب النساء كي گواہي             | (٢)        |
| عادل غيرعادل دونوں کا فی ہيں     | ایک غلام کی گواہی بھی کافی ہے           | وکیل بنانے کی گواہی              | (∠)        |
| عادل غيرعادل دونوں کا فی ہيں     | بچہاور باندی کی خبر بھی کافی ہے         | مدیه مدایا کی گواہی              | (1)        |

(١٣٨٩) قال وان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز ﴿ عند ابى حنيفة وابى يوسف ٢ وقال محمد وزفر لايجوز لان السماع في النكاح شهادة ولاشهادة للكافر على المسلم فكانهما لم يسمعا كلام المسلم

ترجمه : (۱۴۸۹) پس اگرمسلمان نے ذمیہ ورت سے شادی کی دوذمیوں کی گواہی سے۔

قرجمه : إ توامام الوطنيفه اورامام الويوسف كزد يك جائز ي-

تشریح اس عبارت میں ذمیہ سے مراد نفرانیا دریہودیورت ہے، جودارالاسلام میں ٹیکس اداکر کے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمان نے یہودیدیا نصرانیہ سے شادی کی دویہودی یا دونفرانی کی گواہی سے توشخین کے نزدیک نکاح ہوجائے گا۔

وجه (۱) اس کی وجہ ہے کہ ذمی مسلمان کے نقصان کے لئے گواہی دینا چا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ آیت میں ہے ولن یہ یہ یہ یہ یہ الله للکافرین علی الموؤ منین سبیلا۔ (آیت انام اسورۃ النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ کافرکومسلمانوں پرکوئی راستنہیں جس کا مطلب ہے ہے کہ نقصان دینے کے لئے گواہی دی تو قابل قبول نہیں ۔ لیکن مسلمان کے فائد کے لئے گواہی دی تو مقبول ہے۔ اوراس مسئلے میں یہود یہ یا نصراند عورت کا جسم مسلمان کے قبضے میں آرہا ہے جومسلمان کے فائدے کی چیز ہے اس لئے یہ گواہی مقبول ہوگی (۲) گویا کہ ذمی نے خلاف گواہی دی ، کہ اس کے جسم کومسلمان کے حوالے کر وایا۔ اور ذمی ذمی کے خلاف گواہی دی ، کہ اس کے جسم کومسلمان کے حوالے کر وایا۔ اور ذمی ذمی کے خلاف گواہی دی ، کہ اس کے جسم کومسلمان کے حوالے کر وایا۔ اور ذمی ذمی کے خلاف گواہی دی تو ایک تعریب کا میں ہو تھا۔ گار سے اس لئے ذمیہ کے نکاح میں دو ذمی گواہ بن جا کہ اہل کتاب بعضہ علی بعض . (ابن ماجہ شریف ، باب شھادۃ اہل الکتاب بعضہ علی بعض . (ابن ماجہ شریف ، باب شھادۃ اہل الکتاب بعضہ علی بعض . (ابن ماجہ شریف ، باب شھادۃ اہل الکتاب بعضہ علی بعض کے خلاف گواہی دینا ہوااس لئے گواہ بننا جا کر ہوگا۔

اہل الکتاب بعضہ علی بعض میں ذمیہ کے خلاف گواہی دینا ہوااس لئے گواہ بننا جا کر ہوگا۔

ترجمه: ٢ اورام محرُّاورام مزفرٌ نفر ما يا كنهيں جائز ہے،اس كئے كەنكاح ميں سننا ہى شہادت ہے اور كافر كامسلمان كے خلاف شہادت جائز نہيں، تو گويا كه ان دونوں نے مسلمان كى باتيں سنى ہى نہيں۔

تشریح: امام محری دلیل میہ کے کہ زکاح میں گواہی دینے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، وہاں تو ایجاب اور قبول کوسنا ہی گواہی ہے اور پیچھے گزر چکا ہے کہ کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور پیچھے گزر چکا ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے اس لئے یہودی اور نصر انی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یوں سمجھا جائے گا کہ گواہوں نے مسلمان کے ایجاب اور قبول کو سناہی نہیں ، اور نہیں سنا تو زکاح نہیں ہوگا۔

وجه (۱) آیت میں ہے کہ سلمان کا اپنا گواہ ہو، صرف سفر میں وصیت کرنی ہواورکوئی مسلمان وہاں نہ ہوتواس وقت کا فرکی گواہی جائز ہے آیت سے ۔یا ایھا اللذین آمنوا شھادۃ بینکم اذا حضر احد کم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل

Tولهـما ان الشهادـة شرطت في النكاح على اعتبار اثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر اذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها T بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج لان العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد

منكم أو آخران من غير كم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت (آيت ٢٠ اسورة المائده٥) اس آيت ميں ہے كدا ايمان والوتمهارے اپنے ميں سے دوگواه ہوں، يعنى مسلمان گواه ہوں۔ اس لئے ذميہ سے نكاح كے لئے بھى دو مسلمان گواه ضرورى بيں۔ (٢) عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهو دى و النصرانى الا في سفر، و لا تجوز الا على وصية وصية و مسنف ابن الى شية ، باب ما تجوز فيه شهادة اليهو دى والنصرانى ، حررائع ، ص ٢٢٢٨٩ مرصنف عبدالرزاق ، باب شهادة العمل الكفر على الاسلام، ح فامن ، ص ١٨٦١، نمبر ١٥٦١٥) اس اثر ميں ہے كہ فير مسلم كى گواہى صرف سفر ميں جائز ہے اور بھى كوئى نہ ہوتو وصيت ميں جائز ہے۔

ترجمه: سے اور شخین کی دلیل بیہ کہ نکاح میں شہادت کی شرط لگائی گئی ہے ملک بضع کے ثابت کرنے کے اعتبار سے، با عظمت محل پروارد ہونے کی وجہ سے، مہر کے وجوب کے اعتبار سے نہیں، اس لئے کہ مال واجب ہونے میں شہادت شرط لگائی نہیں جا تی، اس لئے دونوں ذمی ذمیہ کے خلاف گواہ ہیں۔

تشریح: نکاح میں گواہ دوباتوں کے لئے ہوسکتا ہے[ا]عورت کے بضع پرملیت کے لئے[۲]یامرد پرعورت کا مہر ثابت کر نے کے لئے۔

امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ زکاح میں گواہی کی شرط ملک بضع ثابت کرنے کے لئے ہے، کیونکہ وہ محتر ممحل ہے مرد پر مہر ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے، کیونکہ زکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ کرے تب بھی زکاح ہوجا تا ہے، حلانکہ اس وقت بھی گواہ ضروری ہے، پس جب گواہ اس لئے ہے کہ عورت پر مرد کا ملک بضع ثابت ہوتو یہ دونوں ذمی گواہ مرد کے فائدے کے لئے ہوئے، اور او پر گزرا کہ مسلمان کے فائدے کیلئے غیر مسلم گواہ بن سکتا ہے، اس لئے ذمیہ سے زکاح کرتے وقت دوذمی کی گواہی جائز ہے۔

اوپر گزرا کہ مسلمان کے فائدے کیلئے غیر مسلم گواہ بن سکتا ہے، اس لئے ذمیہ سے زکاح کرتے وقت دوذمی کی گواہی جائز ہے۔

اخت : محل ذی خطر: ذی خطر، یعنی باعظمت کی اس سے ملک بضع مراد ہے، یعنی عورت سے جماع کاحق ۔ ورود: وار دہونا، آنا۔

ترج معه : میں بخلاف جبکہ ثوہر کے کلام کوسناہی نہیں اس لئے کہ عقد دونوں کے کلام سے منعقد ہوتا ہے، اور شہادت عقد پر شرط

تشریح: یام محرکوجواب ہے کہ، نکاح میاں ہوی دونوں کے کلام یعنی ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، اوراس عقد پر گواہ ہونا شرط ہے، پس اگر شوہر کے کلام کو گواہ نے سناہی نہیں تو نکاح کیسے منعقد ہوگا؟ اسلئے نہ سننے کی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا،

( • ٩ ° ) ومن امر رجلاً بان يزوّج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل سواهما جاز النكاح الله الاب يجعل مباشراً لاتحاد المجلس فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهداً ٢ وان كان الاب غائبا لم يجز لان المجلس يختلف فلايمكن ان يجعل الاب مباشراً

اور بہال صورت بیہے کہ ذمی نے شوہر کے کلام کوسنا ہے، اس کئے سننے کونہ سننے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ا صول : نکاح کامعاملہ بار بار پیش آتا ہے اس کئے اس کی گواہی میں تھوڑا چھوٹ ہے، کہ فاسق اور ذمی کی گواہی سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔

ترجمه : (۱۴۹۰) کسی نے دوسر کواپنی چھوٹی بیٹی کے نکاح کرانے کا حکم دیا، پس اس کا نکاح کرایااس حال میں کہ باپ حاضرتھاان دونوں کے علاوہ ایک مردکی گواہی سے تو نکاح جائز ہے۔

ترجمه: ل اس لئے كه باپ كونكاح كاعا قد قرار ديا جائے گامجلس كے متحد ہونے كى وجہ سے، پس وكيل سفير محض اور اور الفاظ كو تعبير كرنے والا ہوگا اس لئے نكاح كرانے والا گواہ بن جائے گا۔

تشریح: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ سی نہ سی طرح دوگواہ پورے ہوجا ئیں تو فکاح منعقد ہوجائے گا، اور دوگواہ پورے نہ ہول تو فکاح نہیں ہوگا۔ صورت مسلم ہے کہ مثلا زید باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کے فکاح کا تھم عمر کو دیا، عمر نے خالدا کی گواہ کے سامنے ساجد سے لڑکی کی شادی کرا دیا، اور اس مجلس میں باپ بھی موجود تھا تو فکاح ہوجائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں گو یا کہ باپ خود فکاح کرانے والا ہوگیا، اور عمر آوکیل آگواہ ہوگیا، اور خالد دوسرا گواہ موجود ہے اس لئے دوگواہ ہوگئے، اور ساجد خود فکاح کو جول کرنے والا ہوگیا، اس لئے فکاح ہوجائے گا۔ اور یوں سمجھا جائے گا کہ عمر آوکیل آنے جو فکاح کا ایجاب کیا ہے وہ صرف باپ کی بات کو قال کر ہا ہے اور سفیر محض ہے، ورنہ یہ ایجاب اصل میں باپ کی طرف سے ہے۔

**9 (جه)**: اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے. عن ابی هریوة تُعن النبی عَلَیْ قال لا نکاح الا بولی ، و خاطب ، و شاهدی عدل رسنن بیهق ، باب لا نکاح الا بشاهدی عدل رسنن بیهق ، باب لا نکاح الا بشاهدی نعدلین ، حسابع ، سر۲۰۳ ، نبر۲۰ سان کاح میں باپ ولی ہوگیا ، ساجد خاطب یعنی نکاح قبول کرنے والا ہوا ، اور عمر اور خالد دوگواہ ہوگئے ، اس لئے نکاح ہوجائے گا۔

العنت: مباشرا: خود کرنے والا۔ سفیر: ﷺ کا آدمی۔ معبر: کسی کی بات کوفقل کرنے والا۔ یہاں باپ کی بات کوفقل کرنے والا ہے۔ مزوج: زوج سے مشتق ہے، نکاح کرانے والا۔

قرجمه : ٢ اوراگرباپ غائب ہوتو نكاح جائز نہيں ہوگا،اس لئے كمجلس مختلف ہے توممكن نہيں ہے كہ باپ كوخودكر نے والاقرار ديا جائے۔ م وعلى هذا اذا زوج الاب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد ان كانت حاضرة جاز وان كانت غائبة الايجوز .

تشریح: اگرباپ بیٹی کے نکاح کی مجلس میں نہ ہوتوا ب نکاح نہیں ہوگا ،اس لئے کہ باپ کے مجلس میں نہ ہونے کی وجہ سے ممر وکیل کی بات باپ کی طرف منتقل نہیں ہوگی ،اور باپ نکاح کرنے والاقر از نہیں دیا جائے گا ،اس لئے عمر وکیل باقی رہا، وہ گواہ نہ بن سکا ،اس لئے اب خالدا یک ہی گواہ موجودرہ گیا،اورا یک گواہ میں نکاح نہیں ہوتا اس لئے نکاح نہیں ہوگا۔

ترجمه: سے اس قاعدے پرہے کہ باپ نے اپنی بالغہ بٹی کی شادی ایک گواہ کی حاضری میں کی ،اگر بٹی حاضر ہوتو جائز ہے اور اگر غائب ہوتو جائز نہیں ہے۔

تشریح: باپ نے بالغہ بٹی کی شادی ایک گواہ کی حاضری میں کردی ،اور بٹی بھی اس مجلس میں موجود ہوتو بٹی قبول کرنے والی بن جائے گی ، اور باپ کی بات بٹی کی طرف منتقل ہوجائے گی ، کیونکہ بٹی بالغہ ہے اس لئے وہ اپنا نکاح خود کرسکتی ہے ،اور باپ گواہ بن جائے گا ،اور ایک گواہ پہلے سے تھا ، اس طرح دو گواہ ہو گئے ، اس لئے نکاح ہوجائے گا۔اور اگر بٹی مجلس میں نہ ہوتو نکاح نہیں ہوگا ، کیونکہ باپ نکاح کرنے والا وکیل برقر ارد ہا ، اس لئے ایک ہی گواہ باقی رہا اس لئے نکاح نہیں ہوگا۔

## ﴿ فصل فى بيان المحرمات ﴾ محرمات عورتين ايك نظرين

| فروع ہیں | اصول ہیں         | كون كون حرام بي                                   | نبر کس وجہ سے حرام ہیں                                                                                         |
|----------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | اصول ہیں         | مان،دادی، پردادی، نانی، پرنانی                    | (۱) نب کی وجہ سے قرام ہے                                                                                       |
|          |                  | يچوپهمي،خاله                                      |                                                                                                                |
| فروع ہیں |                  | بیٹی، پوتی، پر پوتی، نواسی، پر نواسی              |                                                                                                                |
|          |                  | رمن<br>مهان<br>سه .                               |                                                                                                                |
| فروع ہیں |                  | تجينجي، بھانجي                                    |                                                                                                                |
|          | اصول ہے          | ساس                                               | (۲) انکاح کی وجہ سے حرام ہے                                                                                    |
| فروع ہے  |                  | ہیوی کی بیٹی                                      |                                                                                                                |
| فروع ہیں |                  | بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی                        |                                                                                                                |
|          |                  | سونتلی ماں ہسونتلی دادی                           |                                                                                                                |
|          | اصول ہے          | رضاعی ماں<br>پر                                   | (۳) رضاعت کی وجہ سے حرام ہے                                                                                    |
|          | اصول کے فروع ہیں |                                                   |                                                                                                                |
| فروع ہیں |                  | رضاعی بیٹی،رضاعی پوتی                             |                                                                                                                |
|          |                  | دو بهنوں کو جمع کرنا ، پھو پھی ، اور جھنجی کو جمع | (۴) دوغورلوں کو جمع کرنے سے قرام                                                                               |
|          |                  | کرنا<br>سی بر مر می                               |                                                                                                                |
|          |                  | ازاد پر باندی خرام ہے                             | (۵) آزاد پر باندی کا نکاح کرنا حرام                                                                            |
|          |                  | کسی کی نکاح میں ہوتو اس سے نکاح حرام<br>ا         | ا الماري الم |
|          |                  | ی کی نظام میں ہوتو آ ک سے نظام کرام  <br>         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                        |
|          |                  | <del>-</del>                                      | (۷) اپنی باندی سے نکاح حرام ہے<br>(۸) اپنی سیدہ سے نکاح کرنا حرام ہے                                           |
|          |                  | "ام کافی عن تلوج امریس                            | (۸) این سیدہ سے نقال کرنا کرام ہے  <br>(۹) عورت کا فرہ ہے اس کئے حرام ہے                                       |
|          |                  | ما م ه مره وريس مرا م ين                          | (1) E(100 70 70 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                      |

(۱۳۹۱) قال لا يحل للرجل ان تزوج بامه ولاجداته من قبل الرجال والنساء القوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم عوالجدّات امهات اذا الام هو الاصل لغة او ثبتت حرمتهن بالاجماع. (۱۳۹۲) قالولا ببنته لما تلوناولا ببنت ولده وان سفلت اللاجماع

ترجمه: (۱۴۹۱) نہیں حلال ہے آدمی کے لئے یہ کہ شادی کرے اپنی ماں سے نہ اپنی دادی سے مرد کی جانب سے ہواور عور توں کی جانب سے ہو۔

ترجمه: الله تعالى كاقول تم يرتمهارى مال حرام كى كئ باورتمهارى بيليال حرام كى كيس بير

تشریح: اپنی مال، اپنی دادی، اپنی نانی سے شادی کرناحرام ہے۔ باپ کی طرف سے جو مال ہوتی ہے اس کو دادی کہتے ہیں اور مال کی جانب سے جو مال ہے اس کونانی کہتے ہیں۔ان سب سے نکاح حرام ہے۔

وجه: (۱) صاحب هدایدگی آیت یہ ہے۔ حرمت علیک مامهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بناتکم و بناتکم و بناتکم و بناتکم و بناتکم و بناتک میں چودہ قتم کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان سے نکا ح و بنات الاخ و بنات الاخت. (آیت ۲۳ سورة النساء ۴) اس آیت میں چودہ قتم کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان سے نکاح کرام ہوگا۔

کرنا حرام ہے۔ ان میں سے مال بھی ہے۔ اور مال کے تحت میں دادی اور نانی بھی داخل ہوجائے گی کہ ان سے بھی نکاح حرام ہوگا۔

ترجمه: علی اور دادیاں مال بین اس لئے کہ ام کا ترجمہ لغت میں اصل ہے، یایوں کہنے کہ دادیوں کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔

تشریح: آیت میں ہے کہ ام حرام ہے تو دادی اور نانی کی حرمت کیے ثابت ہوئی؟ تواس کے تین جوابات دئے جارہے ہیں،
[۱] ایک تو بیر کہ آیت میں امہات جمع کا صیغہ ہے اور مال ایک ہی ہوتی ہے اس لئے اس کے اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ اور مائیں بھی شامل ہیں، اس لئے اور مائیں دادی اور نانی ہی شامل ہونگیں اس لئے وہ بھی حرام ہونگیں ۔[۲] دوسری تحقیق یہ ہے کہ لغت میں ام کا ترجمہ ہے اصل، اور دادی اور نانی اصل ہیں اس لئے آیت میں دادی نانی شامل ہونگیں ۔[۳] تیسری دلیل میہ ہے کہ دادی اور نانی کی حرمت اجماع سے ثابت ہے، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ دادی اور نانی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

قرجمه : (۱۳۹۲) اورنہیں حلال ہمرد کے لئے کہ نکاح کرے اپنی بیٹی کے ساتھ اور نہ اپنی پوتی کے ساتھ اگر چہ نیچ تک ہو۔ قرجمہ : اِ اس لئے کہ انکی حرمت آیت میں منصوص ہے۔

تشريح: اپن بين، اس طرح اپن اي تي كساته نكاح كرناحرام بـ

**وجه**: اوپرکی آیت میں صراحت ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور بیٹی کے اندر بالا جماع پوتی اور نواسی داخل ہیں۔ جس کی بناپران سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جاہے پر پوتی ،سر پوتی یا پرنواسی اور سرنواسی کیوں نہ ہوں ،اور کتنے ہی نیچے تک ہوں۔ (٩٣ م) والاباخته والا ببنات اخته والا ببنات اخيه والا بعمته والابخالته الله والابخالة الله والابخالة الله والابخالة الله والابات المتفرقات وبنات الاخوة الله المعمد الله والخالات المتفرقات وبنات الاخوة المتفرقين المتفرقين المعلمة الاسم عامة

ترجمه: (۱۴۹۳) اورنہیں جائزہا پی بہن سے اور نہانی بھانجوں سے اور نہانی بھتیجوں سے اور نہانی پھو پی سے اور نہ اپنی خالہ ہے۔

ترجمه: السلح كان لوگول كى حرمت اس آيت مين منصوص ب

تشریح اپنی بہن، اپنی بھانجی اپنی بھوپی اور اپنی خالہ سے شادی کرنا حرام ہے، اس کئے کہ ان عور توں کی حرمت آیت میں منصوص ہے یعنی آیت سے ثابت ہے۔

**9 جه**: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم و عماتكم و خالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. (آيت ٢٣ سورة النماء ) اس آيت ميں, اور بنات الاخ: بهائى كى بينى سے مراذ بين كى بينى سے مراذ بين كى بينى سے مراد بھائجى ہے۔

ترجمه : (۱۴۹۴) اوراس مين متفرق چو پهيال، اورمتفرق خالائين، اورمتفرق جتيجيال داخل بين-

ترجمه: ال ال لئ كالفظ عام بـ

تشریح: پیوپھی کی تین قسمیں ہیں[ا] باپ کی ماں اور باپ دونوں شریک بہن، جسکو حقیقی پیوپھی کہتے ہیں،[۲] باپ کی صرف باپ شریک بہن، جسکو اخیا فی پیوپھی کہتے ہیں۔ حرمت صرف باپ شریک بہن، جسکو اخیا فی پیوپھی کہتے ہیں۔ حرمت میں بیتیوں شم کی پیوپھیاں شریک ہیں، اس لئے کہ آیت میں لفظ بھا تکم ، ان متیوں کے شم کے پیوپھیوں کو شامل ہے خالہ کی تین قسمیں ہیں [۱] ماں کی ماں اور باپ دونوں شریک بہن، جسکو حقیقی خالہ کہتے ہیں، [۲] ماں کی صرف باپ شریک بہن، جسکو اخیا فی خالہ کہتے ہیں۔ حرمت میں بیتیوں شم کی خالا ئیں شریک ہیں، اس لئے کہ آیت میں لفظ بھالاتی خالہ کہتے ہیں۔ حرمت میں بیتیوں شم کی خالا ئیں شریک ہیں، اس لئے کہ آیت میں لفظ بھالاتکم ، ان متیوں کے شم کی خالاؤں کو شامل ہے۔

جھتجی کی تین قشمیں ہیں[ا] ماں اور باپ دونوں شریک بھائی کی بیٹی،جسکو حقیقی جھتجی کہتے ہیں،[۲] صرف باپ شریک بھائی کی بیٹی، جسکو اخیافی جھتجی کہتے ہیں۔[۲] صرف ماں شریک بھائی کی بیٹی،جسکوا خیافی جھتجی کہتے ہیں۔۔حرمت میں یہ تینوں قسم کی جھتجیاں شریک ہیں،اس کئے کہ آیت میں لفظ, بنات الاخ،ان تینوں کی قسم کے جھتجیوں کو شامل ہے۔

بھانجی کی تین قشمیں ہیں[ا] ماں اور باپ دونوں شریک بہن کی بیٹی ،جسکو حققی بھانجی کہتے ہیں ،[۲] صرف باپ شریک بہن کی بیٹی ،

(۹۹۵) قال ولا بام امرأته التي دخل بابنتها اولم يدخل گه لقوله تعالى وامهات نسائكم من غير قيد الدخول (۱۳۹۸) ولا ببنت امرأته التي دخل بها كالثبوت قيد الدخول بالنص سواء كانت في حجره او في حجر غيره لان ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط

جسکوعلاتی بھانجی کہتے ہیں [۳] صرف مال شریک بہن کی بیٹی ،جسکواخیافی بھانجی کہتے ہیں ۔۔حرمت میں یہ تینوں قتم کی بھانجیاں شریک ہیں،اس لئے کہ آیت میں لفظ, بنات الاخت،ان تینوں قتم کی بھانجوں کوشامل ہے۔

لغت: ـ بنات الاخوة: اخوة اخ کی جمع ہے،اس میں بھائی اور بہن دونوں شامل ہیں،اس لئے بنات الاخوة میں بھتیجیاں،اور بھانجیاں دونوں شامل ہیں،اور ہرایک کی تین تین قسمیں ہیں جسکا تذکرہ او پرگز را،اور آیت کی وجہ سے سب سے نکاح کرناحرام ہے۔

ترجمه : (۱۴۹۵) اورنداین ساس سے جا ہے اس کی لڑکی سے صحبت کر چکا ہو یاند کر چکا ہو۔

ترجمه: الله تعالى كقول كا وجه الكرتهاري يوى كى ما كين حرام بين، اورآيت مين دخول كى قيرنبين ب

تشریح: بیٹی سے صحبت کرچکا ہویانہ کرچکا ہودونوں صورتوں میں صرف بیٹی سے شادی ہوئی ہوتواس کی ماں یعنی اپنی ساس سے شادی کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا۔

وجه: (۱) آیت میں موجود ہے حرمت علیکم امھاتکم....وامھات نسائکم. (آیت ۳۳ سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ دخول نہ کیا ہوتو طال ہے۔اس کئے میں ہے کہ دخول نہ کیا ہوتو طال ہے۔اس کئے ہوی ہے دخول نہ کیا ہوت بھی ساس حرام ہوجائے گی (۳) صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔عن عمر بن شعیب ان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ قال ایما رجل نکح امرأة فدخل بھا او لم یدخل بھا فلا یحل له نکاح امها وایما رجل نکح امرأة فدخل بھا فلایک ابنتھا ان شاء (سنن کیہ تھی ،باب ماجاء فی قول اللہ فلد خل بھا فلایک ابنتھا ان شاء (سنن کیہ تھی ،باب ماجاء فی قول اللہ وامھات نسائکم الخ، جہالع میں ۱۳۹۱ میں صدیث میں ہے کہ جائے بیٹی سے صحبت کی ہویا نہ کی ہوساس سے نکاح حرام ہے۔

قرجمه : (۱۴۹۲) اور ندایی بیوی کی بینی کے ساتھ جس سے صحبت کر چکا ہو۔

ترجمه: اِ آیت میں دخول کی قید کے ثابت ہونے کی وجہ سے، چاہاں کی پرورش میں ہویا اسکے علاوہ کی پرورش میں ہو، اس لئے کہ گود کی قیدعادت کے طور پرذکر کیا ہے، شرط کے طور پرنہیں ہے۔

تشریح: بیوی سے شادی کی لیکن ابھی اس سے صحبت نہیں کی اور اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے قو نکاح کر سکتا ہے۔ البتۃ اگر بیوی سے صحبت کر کی تو اب اس کی بیٹی جودوسرے شوہر سے ہے اس سے نکاح نہیں کرسکتا۔ چاہے وہ بیٹی اس بیوی ع و لهذا اكتفى في موضع الاحلال بنفى الدخول (٩٤ م) قالولا بامرأة ابيه واجداده القوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم

کی پرورش میں ہویانہ ہو۔ آیت ,وربائب کے التی فی حجور کم من نسائکم ، میں جوبیقید ہے کہ جوسو تیلی بیٹی تمہارے گود میں ہوبیعادت کے طور پرذکر ہے، کیونکہ عام طور پرچھوٹی لڑکی مال کے ساتھ آکر سوتیلے باپ کی پرورش میں ہوتی ہے، ورنہ چاہے گودمیں ہویانہ ہواس کی مال سے صحبت کرلی ہوتو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔

وجه: (۱) آیت میں اس کی تصری ہے کہ بیوی سے صرف نکاح کیا ہوا بھی صحبت نہ کی ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ آیت ہے وربائبکم التی فی حجور کم من نسائکم التی دخلتم بھن فان لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح علیکم (آیت ۲۳ سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ بیوی سے صحبت کی ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ اور صحبت نہ کی ہوتو اس سے نکاح طلل ہے۔ (۲) اس صدیث میں ہے۔ عن عصر بن شعیب ان رسول الله عَلَیْسِ قال ایما رجل نکح امرأة فدخل بھا او لم یدخل بھا فلا یحل له نکاح امناه وایما رجل نکح امرأة فدخل بھا فلا یحل له نکاح ابنتھا وان لم یدخل بھا فلایک ابنتھا ان شاء (سنن لیہ قی ، باب ماجاء فی قول اللہ وامھات نسائکم الخ ، جسم الح ، جسم ۲۲۰ نمبر وان لم یدخل بھا فلایک ابنتھا ان شاء (سنن لیہ قی ، باب ماجاء فی قول اللہ وامھات نسائکم الخ ، جسم ۲۲۰ نمبر وان لم یدخل بھا فلینکے ابنتھا ان شاء (سنن لیہ قی ، باب ماجاء فی قول اللہ وامھات نسائکم الخ ، جسم بیوی سے صحبت نہ کی ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔۔ ججر : گود، پرورش میں رہنا۔

ترجمه: ٢ اسى لئے حلال كرنے كموقع پر دخول كى فى پراكتفاء كيا۔

تشریح: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں یوں فر مایا کہ اگر ہیوی سے دخول نہ کیا ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے یہ پہتہ چلا کہ گود میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ور نہتو یوں فر ماتے کہ دخول نہ کیا ہوا ور گود میں بھی نہ ہوتو بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں گود میں ہونے کی قیدعا دت کے طور پر ہے، شرط کے طور پر نہیں ہے۔ بڑی لڑکی ہوتو وہ حقیقی باپ کے خاندان میں ہوگی ، یا شو ہر کے یہاں ہوگی وہ سوتیلے باپ کے یہاں کیسے آئے گی! آیت پر غور فر مائیں ۔ فان لم تکونو ا د خلتم بھن فلا جناح علیکم (آیت ۲۳ سورة النساء ۴)۔

ترجمه : (۱۳۹۷)اورنہیں جائز ہےائے باپ کی ہوی سےاورنا یے دادا کی ہوی سے۔

قرجمه: ل تهارے باب نے جس سے تکاح کیااس سے تکاح مت کرو۔

تشریح سوتیلی ماں جس سے باپ نے نکاح کیا ہواسی طرح اپنی دادی یا سوتیلی دادی جس سے دادانے شادی کی ہوان سے نکاح حرام ہے۔

وجه: (۱) اس آیت میں حرمت کا ثبوت ہے، جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کیا ہے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباء کم من

(٩٨ م ) ولا بامرأة ابنه وبني اولاده ﴿ لِقُولُه تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ٢ وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني لا لاحلال حليلة ابن من الرضاعة

النساء الا ما قد سلف. (آیت ۲۲ سورة النساء ۴) اس آیت میں باپ کی منکوحہ سے نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور دادی بھی باپ کے منکوحہ کے تحت بالا جماع حرام ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن یزید بن براء عن ابیه قال لقیت عمی وقد اعتقد رایة فقلت این ترید ؟ قال بعثنی رسول الله عَلَیْ الی رجل نکح امرأة ابیه اضرب عنقه آخذ ماله ۔ (سنن للیہ قل باب ماجاء فی قولہ تعالی ولا تکو اما تکح آباء کم من النساء، جسم الع من الساء، جسم ۱۳۹۱، ۱۳۹۱ ) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔

قرجمه : (۱۴۹۸)اورندای بیلی کی بیوی سے اورند پوتوں کی بیو یول سے۔

ترجمه: إ الله تعالى كاقول تمهار بيول كى بيويان جوتمهار فسل ي بين

تشریح : بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہوسے تکاح کرنا حرام ہے۔ اوراسی طرح پوتوں کی بیوی سے تکاح کرنا حرام ہے۔

**وجه**: (۱)صاحب بدایدگی آیت بین من اصلابکم امهاتکم .... و حلائل ابناء کم الذین من اصلابکم (آیت ۲۳ سورة النساء ۲۳) اس آیت میں فرمایا که این بیول کی بیوک سے نکاح کرنا حرام ہے۔

ترجمہ: ۲ اورآیت میں صلب کاذکر کرنامتنی کو ساقط کرنے کے لئے ہے، رضاعی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لئے نہیں۔
تشریح: بیٹوں کی تین قتمیں ہیں[ا] حقیقی بیٹا، جسکوسلی بیٹا کہتے ہیں، اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے[۲] رضاعی بیٹا ہیوی نے دوسرے کے بیٹے کو دودھ پلایا تو وہ بیٹا باپ کے لئے رضاعی بیٹا ہوا، اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔[۳] لے پالک بیٹا، جسکومنہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام نہیں، عرب میں اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تھے، اس لئے آیت میں اس کی بیوی سے نہیں۔
لئے آیت میں اس کی نفی کی کے ملبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، لے یا لک بیٹے کی بیوی سے نہیں۔

النبی علی این عباس قال قال النبی علی بھائی کا حکم حقیقی بھائی کی طرح ہے، اس کے لئے بی صدیث ہے۔ صدیث میں ہے عن ابن عباس قال قال النبی علیہ فی بنت حمز آلا تحل لی یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب هی ابنة اخی من الرضاعة (بخاری شریف، باب الشھادة علی الانساب والرضاع المستفیض والموت القدیم ص ۲۲۸، نمبر ۲۲۲۵) اس صدیث میں ہے کہ نسب سے جوحرام ہوتا ہے، رضاعت سے بھی ہوتا ہے، اورنسبی بیٹے کی بیوی حرام ہوگی۔ (۲) اس آیت میں رضاعی بیٹے کی بیوی جمی حرام ہوگی، آیت ہے۔ وامھات کے التی اس آیت میں رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہوگی، آیت ہے۔ وامھات کے التی الرضعت کم واخو اتکم من الرضاعة. (آیت ۲۳، سورة النساء ۲) (۳) اور لے پالک بیٹا کی بیوی سے نکاح طال ہے اس

( ۱ ۹۹ ) و الا بامه من الرضاعة و الا باخته من الرضاعة و النسب واخواتكم من الرضاعة و القوله تعالى وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من السرضاعة و القوله عليه السلام يحسرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( ۱ ۵۰ ) و الا يجمع بين اختين نكاحاً و الا بملك يمين وطياً و القوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ك المؤمنين حرج في ازواج ك الحرير يرتب على المؤمنين حرج في ازواج أدعياهم اذا قضى منهن وطرا و كان امر الله مفعو الا . (آيت ٢٣، سورة الا تراب ٣٣) ال آيت يل به كرضور في المؤمنين عملوم بواكه لي بالك بير كي يوك على المؤمنين عرك باكر بالكرير كي يوك على المؤمنين به المؤمنين به معلوم بواكه لي بالك بير كي يوك على المبيل (آيت ١٠٠٠ مورة الاحراب ٢٣) الله على المؤمنين به الاحراب ٢٣) له بيرك والمناء كم ذالكم قولكم بافواهكم و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل (آيت ١٠٠٠ مورة الاحراب ٢٣) له يا لك بيرك والين والين بيرك والين والي

العنت: حلائل: حلیلة کی جمع ہے، جوعورت حلال ہو، یہاں بیٹے کی بیوی مراد ہے، اس سے ہے حلیلة ، بیوی ۔ اصلاب: صلب سے مشتق ہے، پیٹھ سے نکلا ہوا بیٹا، یعنی حقیق بیٹا۔ النہی : متبنی بیٹا، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا۔

ترجمه : (۱۲۹۹) اورنداین رضاعی مال سے اورنداین رضاعی بهن سے جائز ہے۔

ترجمه : الله تعالى ك قول كى وجه بي بهمارى وه ما ئين جس نة كم كودود هديلايا، اورتمهارى رضاعى بهنين [حلال نهين] بين اور حضور عليه السلام ك قول كى وجه سے نسب سے جوحرام ہوتے بين رضاعت سے بھى حرام ہوتے بين -

تشریح: اس ماں سے جس سے پیدا تو نہ ہوا ہولیکن بچینے میں اس سے دودھ پیا ہوا س کورضا عی ماں کہتے ہیں اس سے بھی نکاح حرام ہے۔اور رضا عی بہن سے بھی صلبی بہن کی طرح نکاح کرناحرام ہے۔

وجه: آیت میں اس کا ثبوت ہے، جسکوصاضب ہدایہ نے پیش کی ہے . حرمت علیکم أمهاتکم .... وامهاتکم التی ارضع عنکم واخواتکم من الرضاعة (آیت ۲۳ سورة النساع ۱۳) اس آیت میں رضائی ماں اور رضائی کہن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے (۲) صاحب ہدایہ کی صدیث ہے۔ عن ابن عباس قال قال النبی علی النبی علی المن من الرضاعة ما یحرم من النسب هی ابنة انحی من الرضاعة . (بخاری شریف، باب الشحادة علی الانساب والرضاع المستقیض والموت القدیم ص ۲۲۸، نمبر ۲۱۳۵) اس حدیث سے بھی رضائی ماں اور کہن کی حرمت ثابت ہوئی۔

ترجمه : (۱۵۰۰) اورنہ جمع کرے دو بہنوں کو صحبت میں نہ نکاح کے ذریعہ اور نہ ملک میمین کے ذریعہ وطی کر کے۔

قرجمه: الله تعالى كول كي وجهد كه حرام بكدوب وكرو على كرو

تشریح: دوسگی بہنوں سے نکاح کرے بیجائز نہیں ہے۔اس طرح دو بہنیں باندی تھیں۔دونوں کواپنی ملکیت میں لیا توایک سے

م و لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايجمعن ماء ه في رحم اختين (١٠٥١) فان تزوج اخت امة له قد وطيها صح النكاح

وطی کرسکتا ہے دونوں سے وطی نہیں کرسکتا۔اورا گر دوسرے سے وطی کرنا چاہتو پہلی کو یا تو ملکیت سے الگ کرے یا پھراس کی شادی کسی اور سے کرادے اوراس کے بضع سے کمل طور پرقطع تعلق کرلے تب دوسری سے وطی کرسکتا ہے۔

وجه: (۱) آیت میں دونوں بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حرمت علیہ کے امھاتہ کے .... وان تجمعوا بین الاختیان الا مساقہ سلف (آیت ۲۳ ، سورة النہ ۱۳) اس آیت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ گراپ کی بیوی ام جبیہ ٹے نی بہن چش کی تو آپ ٹے فرمایا کہ دو میرے لئے حلال نہیں ہے۔ اور حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے۔ اور حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ تو اور بہنوں کو میرے اور پیش نہ کیا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں سفیان قال ((و تحبین ؟)) کیا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں ہے۔ اور حدیث ہے۔ آن ام حبیبة قالت قلت یا رسول اللہ انکح اختی بنت أبی سفیان قال ((و تحبین ؟)) قلب نعیم ، لست لک بمخلیة و أحب من شار کنی فی خیر اختی فقال النبی علیہ اللہ اندا لکہ لا یحل لی قلب نعیم ، لست لک بمخلیة و أحب من شار کنی فی خیر اختی فقال النبی علیہ الماقتین الاماقتر ساف میں ۲۲۷ کے بہر کہا کہ کہا کہ المی بیٹیوں اور بہنوں کو میرے اور پرفاح کے لئے چیش نہ کیا کہ و۔ کیونکہ دو بہنوں کو تحق کرنا حرام ہوگا۔ عین علی سألله کو تحق کرنا حرام ہوگا۔ عب عبی معلوم ہوا کہ دوبانوں کو بھی ولی کرنا حرام ہوگا۔ عب عبی معلوم ہوا کہ دوباندی بہنوں کو بھی ولی کرنا حرام ہوگا۔ عب علی سألله رحل له امتیان اختیان مملوکتان فیط ہم اوراد ان یطا الاخوری قال لاحتی یخر جہا من ملکه . (سنن للبیشی ، باب ماجاء فی تحریح بیا من ملکه . (سنن البیشیت میں الاختیان مملوکتان فیط ہم ایوا بیا میں الاس اثر میں حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک بہلی کو اپنی کون عندہ الاختیان مملوکتان فیط ہم جو جہت نہیں کرسکا۔

ترجمه: ٢ اورحضورعليهالسلام كقول كى وجهس كهجواللهاورآخرت پرايمان ركھتا ہوتو وہ دو بہنوں كے رحم ميں اپناپانى جمع نه كرے۔

تشریح: اس حدیث کامفهوم او پر کی حدیث میں گزرا، اور بیحدیث بھی ہے۔ عن الصحاک بن فیروز عن أبیه قال قلت یا رسول الله! انبی اسلمت و تحتی أختان قال طلق أیتهما شئت \_(ابوداود شریف، باب فی من اسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، ٣٢٣ ، نبر ٣٢٣ ) اس حدیث میں ہے كه دو بہنوں كوجمع نه كرو

ترجمه : (۱۵۰۱) اگر باندی کی بهن سے شادی کیا،اس حال میں کہ باندی سے وطی کیا تھا تب بھی نکاح صحیح ہے۔

الصدوره من اهله مضافاً الى محله (٢٠٥١) واذا جاز لايطاً الامة وان كان لم يطاً المنكوحة ﴿ الله لله على المنكوحة للجمع الا اذا حرم الموطوئة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطياً

ترجمه: ١ اس كئ كدا يجاب الل سے صادر ہوا ہے اور كل كى طرف منسوب ہوا ہے۔

تشوریح: بیمسلمان بین اصولوں پر ہے،[ا] اگر باندی ملک میں ہوتواس سے بینیں سمجھاجائے گا کہ اس سے جماع کرلیا،
کیونکہ باندی کی شادی کرادی ہوتواس سے جماع کیے کرسکتا ہے! اس لئے باندی کا ملک میں ہونا جماع نہیں ہے،[۲] اور شادی کیا ملک میں ہونا جماع نہیں ہے،[۲] اور شادی کیا ملک میں ہونا جماع کرنا ہے، چاہے حقیقت میں جماع نہ کیا ہوتو دوسری سے نہیں کرسکتا۔ ان بینوں اصولوں کو ہا مینے رکھ کر جمع کرسکتا ہے، لیکن دونوں سے جماع نہیں کرسکتا، اگر ایک سے کیا ہوتو دوسری سے نہیں کرسکتا۔ ان بینوں اصولوں کو ہا منے رکھ کر صورت مسئلہ ہے کہ پہلے سے ایک باندی ملکیت میں تھی اور اس سے جماع نہیں کرسکتا۔ ان بینوں اصولوں کو ہمنا کر کرنا چاہتو کرسکتا ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد دونوں باندیوں میں سے کس سے بھی جماع نہیں کرسکتا، اس لئے کہ منکوحہ سے نکاح کرنا ہوگیا، اور ہی جماع کرنا ہوگیا، اور دوسرے سے اس کے اعتبار سے دونوں بہنوں کو جمع نہیں کرسکتا ہاں گئے کہ جماع کرنا ہوگیا، اور دوسرے سے اس کی شادی کرادے تا کہ مالک اس سے جماع نہیں کرسکتا ہے۔ دوسری صورت سے اس کی شادی کرادے تا کہ مالک اس سے جماع نہیں ہونا جماع کرسکتا ہے۔ دوسری صورت سے اس کی شادی کرا گئے کہ باندی سے جماع نہیں ہونا جماع کرسکتا ہے۔ دوسری صورت سے نکاح کرسکتا ہے، اس کئے کہ باندی کا ملک میں ہونا جماع نہیں ہے۔ اور باندی سے جماع کر چکا ہوت بھی اس کی دورت ہونا کر کام باندی ہو ہے کہ اس کے نکاح کرنے والانکاح کا اہل ہے، یعنی عاقل بالغ ہے، اور جس سے نکاح کہا ہو ہے گا۔

ادنہی عورت ہے اور نکاح کا کم ہے، اس کئے نکاح ہو جائے گا۔

قرجمه : (۱۵۰۲) اورجب نکاح جائز ہوا توباندی سے وظی نہرے، چاہے منکوحہ سے وظی نہ کیا ہو۔

ترجمہ: اس کئے کہ منکوحہ تھم کے اعتبار سے وطی کی ہوئی ہے، اور منکوحہ سے بھی وطی نہ کرے مگر جب کہ وطی کی ہوئی باندی کو کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کر دے، تو اس وقت منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے کیونکہ وطی کے اعتبار سے جمع کرنانہیں ہے۔ تشریع : ایک باندی پہلے سے ملک میں تھی اور اس سے وطی بھی کر چکا تھا تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوا، لیکن اب مملوکہ باندی سے وطی نہ کرے اس لئے کہ نکاح کرنا حکما وطی ہے، اس لئے دونوں بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم آگیا، اور منکوحہ

سے بھی جماع نہ کرے جب تک کہ باندی سے وطی کر ناحرام نہ کرے ، باندی سے وطی حرام کرنے کی ایک شکل میہ ہے کہ باندی کی

ع ويطأ المنكوحة ان لم يكن وطى المملوكة لعدم الجمع وطياً اذ المرقوقة ليست موطوءة حكماً (ع٠٥) فان تزوج اختين في عقدتين ولايدرى ايتهما اولى فرق بينه وبينهما للان نكاح احداهما بيطل بيقين ولا وجه الى التعيين لعدم الاولوية ولا الى التنقيد مع التجهيل لعدم الفائد اوللضرر فتعين التفريق

شادی کسی دوسرے سے کراد ہے تو مالک کے لئے اس سے جماع کرنا حرام ہوجائے گا،اب منکوحہ سے جماع کرسکتا ہے، دوسری شکل بیہے کہ باندی کو پیچ دے یا آزاد کرد ہے تو اس باندی سے جماع کرنا حرام ہوجائے گا،اب منکوحہ سے جماع کرنا جائز ہوگا۔سبب من الاسباب، کی پہی شکلیں ہیں۔

وجه: (۱)اس اثر میں ہے کہ دوہ بہیں ملک میں رہ سکتیں ہیں،البتہ جماع کے اعتبار سے دونوں کو جمع نہیں کر سکتے،اور یہ بھی ہے کہ ایک کواپنی ملکیت سے زکال دی تو دوسری سے جماع کرسکتا ہے۔ عن علی سأله رجل له امتان اختان وطی احداهما ثم اراد ان یطأ الاحری قال لاحتی یخوجها من ملکه. (سنن للبیمقی،باب ماجاء فی تحریم الجمع بین الاختین و بین امرا ة وابنتها فی الواد ان یطأ الاحری قال لاحتی یخوجها من ملکه. (سنن البیمقی،باب ماجاء فی تحریم الجمع بین الاختان مملوکتان فیطأ سما فی الواد بمبلک الیمین، جسابع میں ۲۶۲، نمبر ۱۳۹۳ مصنف ابن ابی شیبة ۵۰ فی الرجل یکون عندہ الاختان مملوکتان فیطأ سما جمیعا، جنالت میں دوسری باندی جمیعا، جنالت میں دوسری باندی سے حدانہ کرے دوسری باندی سے حدانہ کرے دوسری باندی سے حدیث نہیں کرسکتا۔

ترجمه: ٢ اورمنکوحہ وطی کرسکتا ہے اگر مملوکہ باندی سے وطی نہ کیا ہو، وطی کے اعتبار سے جمع نہ ہونے کی وجہ سے،اس کئے کہ مملوکہ تکم کے اعتبار سے وطی کی ہوئی نہیں ہوتی۔

تشریح: باندی ملکیت میں تھی لیکن اس سے ابھی تک وطی نہیں کی تھی ،اوراسی بہن سے نکاح کیا تو منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے ،
کیونکہ ملکیت میں باندی کے ہونے سے وطی شارنہیں کی جاتی ہے ،اور جب اس سے وطی نہیں ہوئی توایک ہی منکوحہ سے وطی ہوئی اس
لئے وطی کے اعتبار سے جمع کرنانہیں ہوااس لئے جائز ہے۔۔المرقوقة: رق سے شتق ہے ،مملوکہ باندی مملوکہ تکم کے اعتبار سے وطی کی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔

ترجمه: (۱۵۰۳) اگردوبهنول سے دوعقدول میں نکاح کیا، اور بیمعلوم نہیں کہ پہلی کون ہے تو شوہر سے دونوں بہنوں کوجدا کردے۔

ترجمه: السلك كدونول ميں ساك كا نكاح يقيناً باطل ہے، اور تعيين كى كوئى وجنہيں كى كاولى نہ ہونے كى وجدس، اور جہالت كساتھ نافذكرنے كى كوئى وجنہيں فائدہ نہ ہونے كى وجدسے، ياضرركى وجدسے اس لئے جداكر نام تعين ہوا۔

تشریح: اس مسلے کا مداراس اصول پر ہے کہ ترجیح کی کوئی وجہ نہ ہوتو جہالت کی وجہ سے دونوں کوتفریق کرادی جائے۔ صورت مسلہ بیہ ہے کہ دو بہنوں سے دوعقدوں میں شادی کی آ دوعقد کی قیداس لئے لگائی کہ اگرایک ہی عقد میں دونوں کی شادی کی تو اس مسلہ بیہ ہے کہ دونوں کا نکاح باطل ہو وقت دونوں کا نکاح باطل ہو وقت دونوں کا نکاح باطل ہو وقت دونوں کا نکاح بوجائے گا، اس لئے کہ نکاح کے اعتبار سے دو بہنوں کو جمع کرنا جا کرنہیں ہے آ اور بیمعلوم نہ ہوسکا کہ سکی شادی پہلے ہوئی ہے تو اس کا نکاح ہوجائے گا اور دوسرے کا باطل ہو گا ۔ تو دونوں میں سے ایک کا نکاح ہو گیا، اور ایک کا یقنی طور پر باطل ہوگا ، کیونکہ جمع بین الفتین نہیں کر سکتے ، لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں ہوا، اور کس کا نہیں کہ کہ دونوں میں سے ایک کا نکاح صبح ہے ، ایکن بیمعلوم نہیں کہ کہ کہ دونوں نکاح کو اور نہیں کہ کہ دونوں فار کسے گا، تو اس صورت میں شوہر کا نقصان ہے، اور شوہر کو نکاح کرنے سے کوئی فائد کرنے میں فائد دونوں کو بیا کر سے گا، تو اس میں ہے کہ دونوں کورتوں کوا کی کہ نہیں کہ کہ کا نکاح صبح ہے، اور دوسری شادی بھی فائد ہو تو کہ ہو تھے کہ اور دوسری شادی بھی کہ نونوں کورتوں کو ایور کی کا نکاح صبح ہے، اور دوسری شادی بھی فائد ہو تو کی گوئی ہو گئے رہنا پڑے گا، اس لئے دونوں کو جدا کر دے۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے. عن عطاء قال ان انکح رجالان امرأة لا يدرى أيهما انکح اول ، فنكاحها مردود، ثم تنكح أيهما شائت رامصنف عبدالرزاق ، باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى ايهما الاول؟ حق سادس، ص١٨٨، نمبر ١٨٠٠) اس اثر ميں ہے ككس كا ذكاح بہلے تها معلوم نہيں تو دونوں كا باطل قر ارديا جائے گا۔

ترجمه : (۱۵۰۴) اوردونوں کے لئے آدھامہرے۔

ترجمه: السلك كرم ان ميں سے پہلى والى كے لئے ہے، اور جہالت كى وجہ سے پہلے ہونے كى ترجيخ نہيں ہے اس لئے مہر دونوں كوديا جائے گا۔

تشریح: یہ طے ہے کہ جس کا نکاح پہلے ہوا ہے اس کا نکاح صحیح ہوااور بعدوالے کا باطل ہے اسلئے ایک ہی مہر ملے گا،اور چونکہ دخول سے پہلے تفریق ہوئی ہے اس لئے آ دھا مہر ملے گا،اور آ دھے میں دونوں کوآ دھا آ دھا ملے گا، یعنی ہرایک کے ہاتھ میں چوتھائی مہر آئے گا، چونکہ جہالت ہے اور ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے آ دھے مہر میں دونوں برابر کے حقدار ہونگے۔ جوتھائی مہر آئے گا، چونکہ جہالت نے اور ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے آ دھے مہر میں دونوں برابر کے حقدار ہونگے۔ ترجمه : یک بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں میں سے ہرایک عورت کا دعوی ہو کہ میں پہلی ہوں، یا مستحقہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے سلے کرلیں۔

(۵۰۵) <u>ولا يحمع بين المرأة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها للقوله عليه السلام</u> لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها

تشریح: بعض حفرات کی رائے ہے کہ دونوں عور تیں اس بات کا دعوی کرے کہ میری شادی پہلے ہوئی تھی تب دونوں کوآ دھے مہر میں ہے آ دھا آ دھا ملے گا،اورا گرایک خاموش ہوجائے تو جو خاموش ہوجائے اس کونہیں ملے گا،سب دوسری کول جائے گا، کیونکہ قاضی بغیر دعوی کے اس کومہر نہیں دے گا، پس سے جو دونوں کومہر دینے کی شکل ہے وہ اس وقت ہے جبکہ دونوں دعوی کرے ۔ یا پھر دونوں صلح کر لے کہ دونوں کو آ دھے میں سے آ دھا آ دھا دیا جائے تو دونوں کو چوتھائی جوتھائی مل جائے گا۔ کیونکہ ان میں سے مستحق کون ہے وہ جول ہے۔

الغت: اولویت: اولی سے مشتق ہے، افضل قابل ترجیح۔ اولی: اول سے مشتق ہے، پہلی۔

**ترجمه** : (۱۵۰۵) اورنه جمع کرے مورت کواوراس کی پھو پی کواوراس کی خالہ کو۔اور نہاس کی بھانجی کواور نہ جیتجی کو۔

ترجمه: اے حضورعلیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ عورت کے اوپراس کی پھوپھی کو نکاح نہ کرو، اور نہ اس کی خالہ کو، اور نہ اس کی جائی کی بیٹی پر، اور نہ اس کی بہن کی بیٹی پر۔

تشریح: اس عبارت میں ایک ہی مسئلے کو دومر تبہ بیان کیا ہے،[۱] پہلامسئلہ بیہ کہ بیٹجی پہلے سے نکاح میں ہواوراس کے اوپر اس کی پھوپھی کوجمع کیا ہو, المسرأة و عمتها ،کامطلب بہی ہے[۲] دوسرامسئلہ بیہ کہ بھانجی پہلے سے نکاح میں ہواوراس کے اوپراس کی خالہ کوجمع کیا ہو, او خالتها ،کا یہی مطلب ہے[۳] تیسرامسئلہ بیہ کہ پھوپھی پہلے سے نکاح میں ہواوراس کے اوپراس کی خیتجی کوجمع کیا ہو, او ابنة اخیها ،کا یہی مطلب ہے[۴] چوتھا مسئلہ بیہ کہ خالہ پہلے سے نکاح میں ہواوراس کے اوپر اس کی بھانجی کوجمع کیا ہو, او ابنة اختھا ،کا یہی مطلب ہے۔

وجه: (۱) مدیث میں ایساکر نے سے منع فر مایا ہے۔ سمع جابر قال نہی رسول الله علیہ ان تنکح الموأة علی عمتها او خالتها (بخاری شریف، باب الانتخ المرأة علی عمتها او خالتها (بخاری شریف، باب الانتخ المرأة علی عمتها او خالتها فی ادر خالہ کو ایک نیاب کری المرأة وعمتها او خالتها فی النکاح ، سمع معلوم ہوا کہ پھو پی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے (۲) صاحب ہدایہ کی مدیث ہے ۔عن ابی ہر یہ قال قال رسول الله علیہ انتکاح المرأة علی عمتها و لا العمة علی بنت اخیها ، و لا تنکح الکبری علی الصغری و لا علی بنت اخیها و لا المرأة علی خالتها و لا الخالة علی بنت اخیها ، و لا تنکح الکبری علی الصغری و لا تنکح الصغری علی الکبری ۔ (ابوداود شریف، باب ما یکره اُن بجمع پینصن من النہ عرب میں ہے کہ بیتی کو پھو پھی پر ، اور پھو پھی کو بھی کو بھو پھی کو بھو پھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی پر ، اور پھو پھی کو بھی بی بی اور پھو پھی کو بھی بھی کو بھی بی بی دور بھی بھی کو بھی کو بھی بھی کو بھی کو بھی

٢وهذا مشهور يجوز الزيادة على الكتاب بمثله (٢٠٥١) ولايجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلاً لم يجز له ان يتزوج بالاخرى الكان الجمع بينهما يفضى الى القطعية والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع

بھانجی کوخالہ پراورخالہ کو بھانجی پر جمع نہ کرو۔ (۳) دوسری وجہ یہ ہے کہ بھینجی اور پھوپی ،اسی طرح بہن کی بیٹی اورخالہ کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ اگر دونوں کوایک نکاح میں جمع کردیں توسون کی فطری دشمنی شروع ہوجائے گی۔اس لئے ان دونوں کوایک شوہر کے یاس جمع ہونے سے منع فرمایا۔

ترجمه: ٢ يوديث مشهور ب،اس لئے اس فتم كى حديث سے كتاب الله يرزيادتى كرنا جائز بـ

تشریح: یه ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ کہ آیت میں صرف بیہ ہے کہ جمع بین الاحتین ، نہ کروتو پھو پھی اور خالہ کو جمع کرنا حرام کیسے قرار دیا ؟ اس کا جواب دیا کہ بیحرمت اوپر کی حدیث مشہور میں ہے، اور حدیث مشہور ہوتو اس سے آیت کے مفہوم میں کھو پھی ، اور خالہ کو بھی شامل کر لیا اور انکو جمع کرنا بھی حرام قرار دے دیا۔

ترجمه: (۱۵۰۲) اورنہیں جائزہالی دوعورتوں کونکاح میں جمع کرنا کہ اگران دونوں میں سے ایک مرد ہوتواس کے لئے جائز نہیں ہوکہ دوسرے سے شادی کرے۔

تشریح: بیعبارت اوپر کے مسئلے کا قاعدہ کلیہ ہے۔ ایسی دوعورتوں کوایک مرد کے نکاح مین جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں سے ایک عورت کومرد فرض کرلیں تو اس کی شادی دوسری عورت سے حرام ہو۔ مثلاً جیتی اور پھو پی میں سے جیتی کومرد فرض کرلیں تو وہ بھیتی اور پھو پی میں سے بھیتی کومرد فرض کرلیں تو وہ بھیتی اور پھو پی میں ہوگا۔ اور بھیتی کا بھو پی میں سے بھانچی اور پھو پی میں سے بھانچی کومرد فرض کے لئے بھو پی کومرد فرض کرلیں تو وہ بھیا ہوگا۔ اور بھیا گئی میں سے بھانچی کومرد فرض کرلیں تو وہ ماموں ہوگا۔ اور ماموں کے لئے بھانچی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اور اگر خالہ کومرد فرض کرلیں تو وہ ماموں ہوگا۔ اور ماموں کے لئے بھانچی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس لئے خالہ اور بھانچی کوایک شوہر کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

وجه: حدیث پہلے گزر چکی ہے۔اس بنیاد پرمصنف نے پیقاعدہ کلیہ بیان کیا ہے۔

ترجمه: ل اس لئے که دونوں کو جمع کرناقطع رحم کی طرف پہنچائے گا۔اور جوقر ابت نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہی قطع رحم کو حرام کرنے والی ہے۔

تشریح: یددیل عقلی ہے کہ پھو پھی جھتجی اور خالہ بھانجی کوایک نکاح میں جمع کرنے سے دونوں سوتن بنیں گیں ، اور سوتنوں میں

عمومادشنی ہوتی ہے، توذی محرم قرابت دشنی کا سبب بنی، اور قرابت میں دشنی حرام ہے اس لئے اس نکاح کوہی حرام قرار دیا جائے۔ ترجمه : ۲ اگر دونوں کے درمیاں حرمت رضاعت کے سبب سے ہوتو بھی حرام ہوگا، اس حدیث کی بناپر جوہم نے پہلے روایت کی۔

تشریح: نسب کا عتبارے ذی رحم محرم نہ ہوبلکہ رضاعت لینی دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بنی ہومثلا رضاعت کی وجہ سے کو پھوچھی اور جھتے بنی ہو یا خالہ اور بھا نجی بنی ہوتو جس طرح نسب کی وجہ سے حرمت ہے اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت ہے، اور دونوں کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ نسب سے جو حرام ہوتی ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے۔ حدیث میں ہے۔ حدیث میں ہے۔

وجه: (۱) صاحب هدای کااثاره اس آیت کی طرف ب . . حرمت علیکم أمهاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة (آیت ۲۳ سورة النمای اس آیت میس رضائی مال اور رضائی کمن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے (۲) صاحب ہدای کا اثاره اس صدیث کی طرف ہے۔ عن ابن عباس قال قال النبی عَلَیْتُ فی بنت حمزة لا تحل لی یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب هی ابنة اخی من الرضاعة . (بخاری شریف، باب الشهادة علی الانساب والرضاع المستقیض والموت القدیم ص ۲۸۸، نمبر ۲۱۳۵) اس حدیث میں ہے کہ نسب کی وجہ سے جوحرام ہیں رضاعت کی وجہ سے جوحرام ہوں گیں۔

ترجمه: (١٥٠٤) اوركوئى حرج كى بات نہيں ہے كہ جمع كر عورت كواور شو ہركى بينى كو جو پہلى بيوى سے ہو۔

قرجمه : ١ اس لئے كدونوں كے درميان كوئى قرابت نہيں ہے اور خدرضاعت ہے۔

تشریح: شوہر کی بیٹی جو پہلی بیوی سے ہواس کوسو تیلی بیٹی کہتے ہیں۔ یعنی سو تیلی ماں اور سو تیلی بیٹی کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بیدونوں ذی رحم محر منہیں ہیں، اور رضاعت کارشتہ بھی نہیں ہے، بی تو باپ کی شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور طلاق دینے کے بعد دونوں پھر سے اجنبیہ بن گئیں۔

وجه: (۱) سوتیلی ماں اور بیٹی کے درمیاں اگر بیٹی کومر دفرض کریں تو سوتیلا بیٹا ہوا۔ اور سوتیلے بیٹے کی شادی سوتیلی ماں سے حرام ہے۔ لیکن اگر ماں کومر دفرض کرلیں تو اجنبی مرد ہوا۔ اور اجنبی مرد کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لئے ماں کومرد فرض کرنے کی صورت میں آپس میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لئے اس مسئلے میں ایک طرف سے جائز ہوتا ہے اور دوسری طرف سے حرام

عوقال زفر لا يجوز لان ابنة الزوج لو قدرتها ذكر الا يجوز له التزوج بامرأة ابيه عقلنا امرأة الاب لو صورتها ذكر اجاز له التزوج بهذه والشرط ان يصور ذلك من كل جانب (١٥٠٨) ومن زني بامرأة حرمت عليها امها وبنتها

ہوتا ہے۔ اس لئے علماء نے فرمایا کہ سوتیلی ماں اور سوتیلی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے (۲) اثر میں اس کا جواز ہے۔ و جسمع عبد الله بن جعفر بین ابنة علی و امرأة علی و قال ابن سیرین لا بأس به و کرهه الحسن مرة ثم قال لا بساس بسه. (بخاری شریف، باب ما پیمل من النساء و ما سر ۲۵ کے نمبر ۵۰ اکر دارقطنی کتاب الزکاح، ج ثالث، ص۲۲۰ بنبر ۳۸۲۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں اور سوتیلی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔

اصول: بیمسکلهاس اصول پر ہے که دونوں جانب سے حرمت ہوتو دونوں کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور ایک جانب سے حرمت ہوتو دونوں کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ امام زفر نفر مایا که بین کاح جائز نہیں ہے، اس لئے کہ شوہر کی بیٹی کواگر مذکر فرض کرلیں تو اس کے لئے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ سوتیلی ماں اور سوتیلی بیٹی کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر بیٹی کو ذکر فرض کر لیں تو یہ بیٹا ہوجائے گا، اور بیٹے کے لئے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے ان دونوں کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) کیونکدایک طرف سے حرمت ہوتی ہے، اس لئے جمع کرنے کے لئے ایک طرف سے حرمت بھی کافی ہے (۲) اوپر گزرا کہ و کو ھه الحسن مرة....و کو ھه جابو بن زید للقطعیة و لیس فیه تحریم . (بخاری شریف، نمبر ۱۵۰۵ دار قطنی کتاب النکاح، ج فالث، ص۲۰، نمبر ۳۸۲۳) کہ حضرت حسن ایسے نکاح کوکر وہ سجھتے تھے، اس لئے حرام ہوگا۔

ترجمه: ٣ جم کہتے ہیں کہ باپ کی ہوی کواگر مذکر فرض کریں تواس کے لئے اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور شرط بیہ کے عدم جواز ہر جانب سے ہو۔

تشریح: ہماراجواب یہ ہے کہ اگر باپ کی بیوی [سوتیلی ماں] کو ذکر فرض کریں تو یہ سوتیلا بیٹا ہوگا، اور سوتیلے بیٹے کا نکاح سوتیلی ماں سے حرام ہے، تو ایک جانب سے حرمت ثابت ہوئی، اور ایک نکاح میں جمع کرنے کے لئے اتناہی کافی ہے۔ کیونکہ حلال ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ دونوں جانب سے حرام نہ ہو۔

قرجمه : (۱۵۰۸) کسی نے زنا کیا کسی عورت سے تو حرام ہوگئی اس پراس کی ماں اوراس کی بیٹی۔

تشریح: مثلانینب سے کسی نے زنا کیا تواس مرد پرنینب کی ماں بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ اور زینب کی بیٹی بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ حرام ہوگئی۔

وجسه: (۱) زناکرنااگرچرام ہے پھربھی زناکی وجہ سے جزئیت ثابت ہوگئی۔اور گویا کہ مزنیکی مال حرمت مصاہرہ کی وجہ سے ساس بن گئی اور مزنید کی بیٹی سونتلی بیٹی اور ربائب بن گئی۔جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ان سے نکاح حرام ہو گیا (۲) حدیث میں اس كااثاره بــــــ عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الى انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله عَلَيْكَ الى شبهه فراي شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد،الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجى منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرسودة قط (مسلم شريف، باب الولدللفراش وتو قي الشيهات ،ص ٠ ٧٤ ، نمبر ٣٦١٣ /٣٦١٣ / ابو داؤ د شريف ، باب الولدللفراش ،ص ١٦٧ ، نمبر ٢٢٧ ) اس حدیث میں سعدا بن وقاص نے دعوی کیا کہ لڑکا میرا بھتیجاہے کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔اورد کیھئے لڑکامیرے بھائی کے بالکل مشابہ ہے۔اورعبد بن زمعۃ نے دعوی کیا کہاڑ کے کی ماں میرے والد کی فراش رہی ہے اس لئے لڑ کا میرا بھائی ہے۔ آپ نے لڑ کے کا نسب زمعۃ سے ثابت کیا کیونکہ اس کی ماں اس کا فراش تھی۔ لیکن زمعہ کی بٹی حضرت سودہ سے فرمایا کہ حقیقت میں بیلڑ کا تمہارا بھائی نہیں ہے۔اس لئے اس سے بردہ کرتی رہو۔اورزندگی بھراس سے بردہ کرتی رہی۔جس سےمعلوم ہوا کہ زنا کی وجہ سے زانی کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے (۳)اس حدیث میں (مصنف ابن ابي شبية ۴۸ الرجل يقع على ام امرأتة اوابنة امرأته ما حال امرأته؟ ج ثالث،ص ٢٦٩، نمبر ٢٢٢٩ ارسنن للبيمقي ، باب الزنالا يحرم الحلال، ج سابع ہے 121 نمبر 1419) اس حدیث مرسل سے پیتہ چلا کہ اجنبی عورت کا فرج دیکھ لیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔اوراس سے اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجائے گی۔اور جب صرف فرج دیکھنے سے حرام ہوگی تو زنا کرنے ے بررجہُ اولی حرام ہوگی (۴)عن مکحول ان عمر جرد جاریته فسأله ایاها بعض بنیه فقال انها لا تحل لک (مصنف ابن ابي شيبة ۴۸ في الرجل يجروالمرأة ويلتمسهامن لاتحل لابنه وان فعل الاب، ج ثالث،ص ۴۶۷ منبر۲۲۲۲ ارمصنف عبد الرزاق، باب ما يحرم الامة والحرة ، ح سادس ،ص۲۲۳ ،نمبر۱۰۸۸۲)اس اثر میں حضرت عمرٌ نے اپنی باندی کے کیڑے کھولے تواپیخ بیٹے سے فرمایا کہ اب بہتیرے لئے حلال نہیں رہی ۔جس سے معلوم ہوا کہ صرف جھونے سے حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے (a)\_(s)

اس آیت کے اشارۃ انص سے استدلال کیا جاسکتا ہے، ولا تنکو اما فکح ء آبائکم من النساءالا ماقد سلف۔ (آیت ۲۲، سورۃ النساء ۴۷)اس

### اوقال الشافعي الزناء لا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة فلا تنال بالمحظور

آیت میں ملکے کو وطی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا باپ نے اگر حرام وطی کی ہوتو تم اس عورت سے نکاح مت کرو، جس سے معلوم ہوا کہ زنا سے بھی حرمت مصاحرت ثابت ہوتی ہے، تب ہی تو فر مایا کہ باپ نے جس سے وطی کی ہواس سے نکاح مت کرو۔ (۲) دلیل عقلی یہ ہے کہ زنا سے عورت مرد کا جزبن جاتی ہے اور جزسے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اس لئے مزنیہ کے اصول یعنی ماں اور فروع یعنی بیٹی سے فائدہ اٹھانا یعنی نکاح کرنا حرام ہوگا۔

ترجمه: إمام شافعی فرمایا که زناحرمت مصاحرت کوثابت نہیں کرتا،اس کئے کہ بیغمت ہے اس کئے بیغل ممنوع سے حاصل نہیں ہوگا۔

تشرت: امام شافعی فرماتے ہیں کرزنا سے حرمت مصاحرت [دامادگی کارشته] ثابت نہیں ہوگی، لینی کسی عورت سے زنا کیا تواس
عورت کی ماں اس زانی کے لئے حرام نہیں ہوگی، اس طرح اس عورت کی بیٹی اس زانی کے لئے حرام نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بیفرماتے
ہیں کہ حرمت مصاحرت نعمت ہے اس لئے بیا یک گناہ کے کام سے حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالی نے اس کونعت کے طور بیان کیا ہے،
آبت ہے۔ هو المذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا و صهرا و کان دبک قدیرا۔ (آبت ۵۲، سورة الفرقان
میں احسان کے طور پردمادگی کے رشتے کو بیان فرمایا ہے۔

وجه: (۱) حدیث بین ہے۔عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعة فی غلام .... الولد للفراش وللعاهر الحجو واحتجی منه یا سودة بنت زمعة قالت فلم یرسودة قط ۔ (مسلم شریف، باب الولدللفراش وتوقی الشیمات، ص ۲۲۷، نمبر ۱۳۵۷ ۱۳۷ الاواود شریف، باب الولدللفراش وتوقی الشیمات، ص ۲۲۷، نمبر ۱۳۵۷ ۱۳۷ الاواود شریف، باب الولدللفراش می ۱۳۵، نمبر ۱۳۷۵ الا حدیث میں ہے کہ زانی کے لئے پیخر ہے یعنی وہ دمادگی کے رشتے سے محروم ہوگا اس لئے مزنید کی مال اور بیٹی زانی پرحمام نہیں ہول گی (۲) دوسری صدیث میں ہے عن عائشة قالت سئل رسول الله علیات عن رجل زنا باموأة فاراد ان یتزوجها او ابنتها، قال لا یحرم الحوام الحلال انما یحرم ماکان بنکاح (سنن وارقطنی، تاب الزکاح ج ثالث، ص ۱۸۸۸ نمبر ۱۳۹۲ سنن للیمقی، باب الزنا لا یحرم الحوال ج سابع میں ۲۵، نمبر ۱۳۹۲ ایاس حدیث سے معلوم ہوا کہ زنا سے حرمت مصابرت ثابت نہیں ہوگی۔ یونکہ وہ حرام ہے اور حرام حلال عورت کو حرام نہیں کرے گا۔وہ تو صرف نکاح کے ذریعہ حرام ہواگی در این عباس اذا زنی باخت امرأته لم تحرم علیه امرأته ۔ (بخاری شریف، باب ما بحل میں النہ او قال عکومة و ابن عباس اذا زنی باخت امرأته لم تحرم علیه امرأته ۔ (بخاری شریف، باب ما بحل میں النہ اور این تاب شریل ہوگی۔ میں میں ۲۵، نمبر ۲۵ میں میں ۲۵، نمبر ۲۵ میں میں میں میں میں میں النہ اور عباس اذا زنی باخت امرأته لم تحرم علیه امرأته ۔ (بخاری شریف، باب ما بحل میں النہ اور عباس نیس معلوم ہوا کہ زنا سے معلوم ہوا کہ زنا سے حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوگی۔

عولنا ان الوطى سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف الى كل واحد منهما كملا فيصير اصولها وفروعها كاصوله وفروعه وكذلك على العكس والاستمتاع بالجزء حرام عالا فى موضع الضرورة وهى الموطوءة عوالوطى محرم من حيث انه وناء

قرجمه: ٢ ہماری دلیل میہ کہ بچے کے واسطے سے وطی جز بننے کا سبب ہے، یہاں تک کہ بچد دونوں میں سے ہرایک کی طرف پوراپورامنسوب کیا جاتا ہے، پس عورت کا اصول اور اس کا فروع مرد کے اصول اور فروع کے طرح ہوجاتے ہیں، اور ایسے ہی اس کا الثااور جزسے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔

تشویح: اس مسلے میں موطو ہ عورت کے اصول سے اس کی ماں مراد ہے، اور اس کے فروع سے اس کی بیٹی مراد ہے۔ اور واطی مرد کے اصول سے اس کا باپ مراد ہے، اور اس کے فروع سے اس کا بیٹا مراد ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ وطی کرنے سے مرد عورت کا جزبن جاتا ہے اور عورت مرد کا جزبن جاتی ہے، کیونکہ جب وطی سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ دونوں کا پورا پورا بیٹا یا بیٹی شار ہوتا ہے، چنا نچہ کہتے ہیں کہ یہ ہندہ کا بیٹا ہے، اور اس بچے پر مال کے اصول اور فروع حرام ہوتے ہیں اور پنچ کی وجہ سے باپ کے اصول مثلا باپ کا باپ عورت پر حرام ہوا، اور باپ کا فروع یعنی باپ کا بیٹا یعنی سوتلا بیٹا عورت پر حرام ہوا، اس طرح ماں کا اصول یعنی ماں کی ماں باپ پر حرام ہوئی، اور ماں کا فروع یعنی ماں کی ماں باپ پر حرام ہوئی، اور ماں کا فروع یعنی ماں کی بیٹی باپ پر حرام ہوئی، اور ماں کا خروع یعنی ماں کی ماں باپ پر حرام ہوئی، اور ماں کا خروع بعنی ماں کی بیٹی باپ پر حرام ہوئی، اب باپی سوتیلی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ۔ حاصل بینکلا کہ وطی کر نے کی وجہ سے بچہ ہوتا ہے اور مردعورت کا جزبن جاتا ہے، اور اپنج بڑن سے فائدہ اٹھا نا حرام ہوئی، اس لئے خرام یعنی زنا دونوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور دونوں سے بڑئیت ثابت ہوئی ہی سے ماں کے زنا سے بھی حرمت مصابرت ثابت ہوگی۔ حرام یعنی زنا دونوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور دونوں سے بڑئیت ثابت ہوئی ہی سے ماں کے زنا سے بھی حرمت مصابرت ثابت ہوگی۔

ترجمه: س سواء ضرورت كى جلد كے، اور وہ وطى كى ہوئى عورت ہے۔

تشریح: یایکا شکال کا جواب ہے، اشکال میہ ہے کہ جب عورت مرد کا جزبن گئی، اور مرد عورت کا جزبن گیا، اور جزسے فائدہ
اٹھانا حرام ہے تو ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اس عورت سے وطی کرنا حرام ہونا چاہئے، حالانکہ ایسانہیں ہے، تو اس کا جواب
دے رہے ہیں کہ دوبارہ عورت سے وطی کرنا حرام ہونا چاہئے، کیکن یہاں ضرورت شدیدہ ہے اسلئے ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد
دوبارہ موطؤہ ہے وطی کرنا حلال رکھا۔

ترجمه: على اوروطی جوحرام کرنے والی ہے اس حیثیت سے کہ وہ بچکا سبب ہے اس حیثیت نہیں کہ وہ زنا ہے۔ تشریح: زنا کی وجہ سے عورت کا اصول اور فروع حرام ہوتے ہیں اور مرد کے اصول فروع حرام ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ سے ہے کہ اس سے بچے بیدا ہوتا ہے جو جزئیت کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ وطی حلال ہو کہ حرام ہو، یہ اس حثیت سے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ زنا (9 • 9 ) ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها ﴿ لِوقال الشافعي لا تحرم على هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره الى فرجها ونظرها الى ذكره عن شهوة له ان المس والنظر ليسا

\_\_

ا عند: محرم: اسم فاعل ہے حرام کرنے والی وطی۔

ترجمه : (۱۵۰۹) کسی نے مردکو شہوت سے چھویا تواس پرعورت کی مال اوراس کی بیٹی حرام ہوگئ۔

تشریح: یمسکااس اصول پر ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت مصاحرہ ثابت ہوجاتی ہے، صورت مسکا ہیہ ہے کہ کسی عورت نے کسی مرد کو شہوت کے ساتھ چھویا، یامرد نے عورت کے فرج داخل کودیکھا، یا عورت نے کسی عورت نے کرکو شہوت سے دیکھا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی، اور عورت کی مال اور اس کی بیٹی مرد کے لئے حرام ہوجائے گی۔

وجه: (۱) ولیل عقلی ہے کہ شہوت ہے تھوناولی کی طرف پہونچائے گا،اورولی بچے کی طرف پہونچائے گی،اور پچے بڑ ہونے کا سبب ہے جس سے حرمت مصابرت ثابت ہوگی۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ شہوت سبب ہے جس سے حرمت مصابرت ثابت ہوگی۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ شہوت سے تھولیا تو حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی۔ قبال ابسر اھیم و کانو ایقو لون: اذا اطلع الرجل علی المهر أة علی ما لات حل له او لمصسها لشهو قفد حرمتا علیه جمیعا (مصنف ابن ابی شیبة ۱۹۹۹ الرجل یقع علی ام امرا ندائخ، ج ثالث، س ۱۹۲۳ بنبر ۱۹۲۹ ارمصنف عبد الرزات ، باب ما بحرم الامة والحرق، ج سادی می ۲۲۵ بنبر ۱۹۲۹ ارمصنف عبد الرزات ، باب ما بحرم الامة والحرق، ج سادی می ۲۲۵ بنبر ۱۹۲۹ اس اثر سے معلوم ہوا کہ شہوت سے تھوئے گاتو حرام ہوگی۔ (۳) اس حدیث مرسل میں ہے کہ فرج کو دکھی لیاتو حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی۔ عسن ابسی ہان قال قال دسول الله من نظر الی فوج امر أة لم تحل له امها و لا ابنتها۔ (مصنف ابن ابی شببة ۲۵۸ لرجل یقع علی امرائة اوابئة امرائة ما عال امرائة ؟ حالات ، ص ۲۷۹ بنبر ۱۹۲۹ ارسن للبیقی ، باب الزنالا بحرم الحلال، ح سالع ، ص ۲۷۹ بنبر ۱۹۲۹ اس صدیث مرسل سے پتہ چلا کہ اجنبی عورت کا فرح دکھی لیاتو حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی۔ اور اس سے اس عورت کی مال اور بیٹی حرام ہوجائے گی (۲۲) عن مک حول ان عمر جود جاریته فسأله ایاها بعض بنیه فقال انها لا عمل سے سے کہ مرائد المرائ شبر ۱۲۲۹ بر ۱۲۸۸ بنبر ۱۲۸۸ بنابت ہوجائے گی۔

ترجمه : ا امام شافعی فرمایا که ترام نهیس موگی ،اوراسی اختلاف پرہے که مرد کاعورت کوشہوت سے چھولینا ،اور مرد کا

في معنى الدخول ولهذا لايتعلق بهما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به عرولنا ان المس والنظر سبب داع الى الوطى فيقام مقامه في موضع الاحتياط

عورت کے فرح کی طرف شہوت سے دیکھنا ،اورعورت کا مرد کے ذکر کی طرف شہوت سے دیکھنا۔امام شافعی کی دلیل ہیہ ہے کہ چھونا اور دیکھنا دخول کے معنی میں نہیں ہے ،اسی لئے ان دونوں سے روز ہاوراحرام فاسد نہیں ہونگے اور غسل واجب نہیں ہوگااس لئے وہ دو نوں دخول کے ساتھ لاحق نہیں ہونگے۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ دواعی زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور مرد پرعورت کی ماں اوراس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔

وجسه: (۱) انکی دلیل بیہ کہ کشہوت سے چھونا، یا شہوت سے فرج داخل کود یکھناوطی کے معنی میں نہیں ہیں، کہاں وطی اور کہاں درکھنا کتنا فرق ہے! یہی وجہ ہے کہ کوئی شہوت سے عورت کو چھولے یاد کچھ لے تو اس سے روز ہنیں ٹوٹنا، اور احرام کی حالت میں ہو تو احرام فاسد نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت میں وطی کر لے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے اور احرام فاسد ہوجا تا ہے، اسی طرح شہوت سے چھونے سے اور شہوت سے فرج داخل دیکھنے سے فسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت میں وطی کر لے تو فسل واجب ہوجا تا ہے اس لئے اس سے اور شہوت سے فرج داخل دیکھنے سے فسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت میں وطی کر لے تو فسل واجب ہوجا تا ہے اس لئے اس سے حرمت مصاہرت بھی خابت نہیں ہوگی۔ (۲) پیچھے گزرا کہ امام شافعی کے نزد یک زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی تو چھونے اور دیکھنے سے کیسے ثابت ہوگی! (۳) اس اثر میں ہے ۔ عن الحسن و قتادة قالا لا یحر مھا علیہ الا الوطی ۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب ما بحرم الامة والحرة ، ج سادس ، ص ۲۲۲، نمبر ۱۰۸۸۸ اس اثر میں ہے کہ وطی کرے گا تب ہی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی ، ورینہیں ۔

# دواعی وطی ایک نظر میں

| [س] مردعورت كفرج داخل ديكھ      | [۲] مر دعورت کوشہوت سے چھوئے | [ا]عورت مر دکو ثہوت سے چھوئے |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| [۲] مردعورت کی ران میں دخول کرے | [۵]مردعورت کو بوسہ دے دے     | [4]عورت مرد کے ذکر کوشہوت سے |
|                                 |                              | د کھیے                       |

ترجمه: ٢ جماری دلیل بیه که چهونااورد میکناوطی کی طرف بلانے والاہے،اس لئے احتیاط کی جگه میں چھونے کووطی کی جگه میں رکھ دیا گیا۔

تشریح: ہاری دلیل میہ کہ شہوت سے چھونا، اور شہوت سے فرج کود کھناوطی کی طرف بلانے والی چیز ہے اس لئے احتیاط کا تقاضا میہ ہے کہ چھونے اور دیکھنے کو وطی کے درج میں رکھ دیا جائے اور ان سے بھی حرمت مصاہرت ثابت کر دی جائے۔ اس

"ثم ان المس بشهو-ة ان ينتشر الآلة او تزداد انتشار الهوالصحيح آوالمعتبر النظر الى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك الاعند اتكائها في ولومس فانزل فقد قيل انه يوجب الحرمة والصحيح انه لا يوجها لانه بالانزال تبين انه غير مففض الى الوطى الوعلى هذا اتيان المرأة في الدبر باركين اصل تووه اثارين جو يمل كررك.

اصول : دواعی وطی کووطی کے درجے میں رکھ دیا جائے گا، اور حرمت مصاہرت ثابت کی جائے گا۔

ترجمه: ت پهرشهوت سے چھونایہ ہے کہ مردکا آلہ منتشر ہوجائے، یا انتشار میں زیادتی ہوجائے مجھے بات یہی ہے۔

تشریح: یہاں شہوت کی تعریف کررہے ہیں کہ، دیکھنے کے بعد مرد کا آلہ تناسل منتشر ہوجائے تو سمجھو کہ شہوت سے دیکھاہے،
اورا گرپہلے سے منتشر تھا تو دیکھنے کے بعد اور بڑھ جائے تو سمجھو کہ شہوت سے دیکھا ہے، اور ایبانہ ہوتو شہوت سے نہیں دیکھا ہے۔ صحیح
یہی ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ منتشر ہونا ضروری نہیں، صرف دل عورت کی طرف ماکل ہوجائے تو شہوت سے دیکھنا سمجھا جائے
گا،لیکن میں جے روایت نہیں ہے۔۔ ینتشر: منتشر ہوجائے، بڑھ جائے، بیل جائے۔

ترجمه: الله اورمعتر فرج داخل كود كيفائه ،اورية تقق نهيل موكا مُرعورت كے ليك لكا كر بيٹھتے وقت \_

تشریح: فرج کے دیکھنے کا مطلب میہ ہے کہ فرج داخل کو دیکھے تب حرمت ثابت ہوگی ،مصنف فرماتے ہیں کہ فرج داخل دیکھنے کی صورت میہ ہے کہ عورت دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر برہنہ پیٹھی ہوتب فرج داخل دیکھا جائے گا،اور حرمت ثابت ہوگی۔اس کے علاوہ کے طریقے پربیٹھی ہوتو فرج داخل دیکھنا نہیں ہوگا،اس لئے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔۔ اتکا کھا: ٹیک لگا کر بیٹھنا۔

ترجمه : ﴿ الرحیه یا اورانزال ہوگیا، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ حرمت واجب ہوگی، کین صحیح بات یہ ہے کہ وہ حرمت واجب نہیں کرتی ،اس لئے کہ انزال سے ظاہر ہوگیا کہ یہ وظی تک پہونچانے والنہیں ہے۔

تشریح: عورت کوچھویا، یااس کودیکھااورانزال ہوگیا تو بعض حضرات فرماتے ہیں کداس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی ماس کی وجہ بیہ کہ بیتو چھونے اوردیکھنے سے بھی زیادہ کی چیز ہے اسلئے اس سے حرمت ثابت ہونی چاہئے ۔ لیکن صحیح روایت بیہ کہ کہ اس کی وجہ بیہ ہوگیا کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب انزال ہوگیا تو بیواضح ہوگیا کہ اب وطی تک نہیں پہو نچے گا،اوروطی تک پہو نچنے کے سبب سے حرمت ثابت ہوتی ہے،اور یہال وطی تک پہو نچنے کا امکان ختم ہوگیا اس کئے حرمت ثابت ہوتی ہے،اور یہال وطی تک پہو نچنے کا امکان ختم ہوگیا اس کئے حرمت ثابت ہوتی ہے،اور یہال وطی تک پہو نچنے کا امکان ختم ہوگیا اس کئے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٢ اس اختلاف يرعورت كواس كدبر مين آن ميس ب

تشریح: عورت کے مقعد میں آلہ تناسل کورگر ااور انزال ہو گیا تواس بارے میں بھی اختلاف ہے ، بیچے روایت بیہ ہے کہ اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ جب انزال ہو گیا تواب شرمگاہ میں وطی کرنے کا امکان ختم ہو گیا ، اور اس سے بچہ پیدا ہونے اور مرد کاعورت سے جزئیت ثابت ہونے کا امکان ختم ہو گیا اس لئے حرمت ثابت نہیں ہوگی ۔ کیونکہ حرمت کی بنیا دجزئیت ثابت ہونا (١٥١٠) واذا طلق امرأته طلاقا بائنا اورجعيا لم يجز له ان يتزوج باختها حتى تنقضى عدتها ﴾ الشافعي ان كانت العدة عن طلاق بائن او ثلث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية اعمالاللقاطع ولهذا لو وطيها مع العلم بالحرمة يجب الحد

ہے۔

ترجمه: (۱۵۱۰) اگرشوہر نے طلاق دی اپنی ہوی کوطلاق بائن ، یارجعی تو نہیں جائز ہے اس کے لئے کہ شادی کرے اس کی بہن سے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے۔

تشریح: شوہر نے بیوی کوطلاق بائن دی، چاہیک طلاق دی یا تین طلاق دی۔ ابھی عدت نہیں گزری ہے کہ شوہراس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ شادی نہیں کرسکتا جب تک کہ اس بیوی کی عدت ختم نہ ہوجائے اور کمل طور پر شوہر سے علیحدہ نہ ہوجائے۔ کیونکہ عدت کے اندراس کی بہن سے نکاح کرے گا تو گویا کہ پہلی بہن نکاح میں موجود ہے اس لئے جمع بین الاحتین لازم آئے گا۔

وجه: (۱) جب تک عدت باقی ہے اس وقت تک بیوی شو ہر سے عدت کا نفقہ لے گی اوراس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ کیونکہ میشو ہرکے لئے ہی عدت گزار ہی ہے، اور دوسال کے اندراندر بچہ پیدا ہوا تو یہ بچیشو ہرکا شار ہوگا، کیونکہ عورت شوہر کا فراش ہے تو گویا کہ بیعورت عدت تک من وجہ بیوی ہے۔ اور جب یہ بیوی ہے تو اس کی بہن سے شادی نہیں کرسکتا ور نہ بخی بین الاختین لازم آئے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن علی قال لا یعزوج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق . بین الاختین لازم آئے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن علی قال لا یعزوج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق . مصنف ابن ابی شیبة ۱۱۱ فی الرجل کیون تحد الربع نبوق نوطن امر افران پڑوی سے شادی نہ کرے کیونکہ گویا کہ وہ ابھی اس کی بیوی موجود ہے۔ (۳) عن عدم ابن شعیب قال طلق رجل امر أة ثم تزوج اختھا قال ابن عباس لمروان : فرق بینها و بینه حتی تنقضی عدم التی طلق رمصنف ابن ابی شیبة ۱۲۰۱ فی الرجل کیون تحد الولیدة فیطاتھا طلاقا با نکافتر جج الی سیدھا و بینه فیطا تھا ، اگر وجھا ان براجھا ؟ ج ثالث جس ۱۲۵ ، نبر ۳۲ ۱۲۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چار بیویاں ہوں اور ایک کوطلاق بائن دی تو جب تک اس کی عدت نہ گزرجائے پانچویں سے شادی نہیں کرسکتا۔ وراسی طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ وراسی طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔

اصول: طلاق رجعی ہویابائن، یا مغلظ عدت گزرنے تک کھھنہ کچھ بیوی باقی رہتی ہے۔

اورطلاق رجعی دی ہوتو عدت گزرنے تک ہراعتبار سے اس کی ہیوی ہے اس لئے اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔

ترجمه: إامم شافعي ففرمايا كما كرعدت طلاق بائن يا تين طلاق كي موتو زكاح جائز ب بالكلية زكاح منقطع موني كي وجه

ع ولنا ان نكاح الاولى قائم لبقاء احكامه كالنفقة والمنع والفراش عوالقاطع تأخر عمله ولهذا بقى القيد

قاطع طلاق کومل دیتے ہوئے، یہی وجہ ہے کہ حرمت کو جانتے ہوئے اس مطلقہ سے وطی کی تو حد لگے گی۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہوتو عدت کے اندر ہی اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، اس سے جمع بین الاختین نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بیہ کہ طلاق بائنہ، یا تین طلاق واقع ہوئی تو عورت اسی وقت بالکل منقطع ہوگئی، کیونکہ عملا طلاق کا اثر ظاہر ہوگا، اور جب منقطع ہوگئی تو اس کی بہن سے شادی کرسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر جانتا ہو کہ اس موجائے گی، اس سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر سے بالکل منقطع ہو چی وقت اس سے وظی کرنا حرام ہے پھر بھی وظی کر لیا تو حدز نالازم ہوجائے گی، اس سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر سے بالکل منقطع ہو چی ہے تب ہی تو حدلا زم ہوئی اس لئے اس کی بہن سے شادی کرسکتا ہے۔

وجه: (۱) اس الرّ میں اس کا ثبوت ہے۔ ان عووة بن زبیر والقاسم بن محمد کانا یقو لان فی الرجل تکون عنده اربع نسوة فیطلق احداهن البتة انه یتزوج اذا شاء و لا ینتظر حتی تمضی عدتها. (سنن لیبه قی ، باب الرجل یطلق اربع نسوة لیطلاقا با ناحل لدان یکی مکانهن اربعاج سابع ، س۲۲۳ ، نمبر ۱۳۸۵ مصنف ابن الی شیبة ۱۱۸ من قال لا با س ان یتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التی طلق ج ثالث ، ص ۱۵۵ ، نمبر ۱۲۷ کاس اثر سے معلوم ہوا کہ طلاق بائن دی ہوتو اس کی عدت گزرنے سے پہلے پانچویں عورت سے شادی کرسکتا ہے۔ اور اس کی بہن سے بھی شادی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ گویا کہ بہت سے احکام میں بیوی نہیں رہی۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل ہے کہ پہلانکاح قائم ہماس کے احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے، جیسے نفقہ، رو کنا، اور فراش۔
تشریح: ہماری دلیل ہے کہ پہلانکاح عدت ختم ہونے تک باقی ہے بہی وجہ ہے کہ بیوی ہونے کے تین احکام عدت تک
باقی رہتے ہیں [۱] پہلا، عدت ختم ہونے تک شوہر پر نفقہ لازم ہوتا ہے، [۲] شوہر کو بیت ہے کہ بیوی کو گھر سے باہر جانے سے روکے،
[۳] اس دوران بچہ پیدا ہوجائے تو یہ بچہ شوہر کا شار کیا جائے گا، کیونکہ بیوی ابھی تک شوہر کا فراش ہے، بیا حکام اس بات پر دلیل ہیں
کہ ابھی بیوی باقی ہے، اس لئے اس کی بہن سے نکاح کرے گاتو جمع بین الاختین لازم ہوگا اس لئے نکاح نہیں کرسکتا۔

ترجمه : س اورنكاح كاليخ كاعمل مؤخر موكاس لئے قيد يعني روكنا باقى ربا۔

تشریح: یام مثافی گوجواب ب، انہوں نے فر مایاتھا کہ طلاق بائن نکاح کوکاٹے والا ب، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ طلاق بائن کے کاٹے کا مثل ان احکام کی وجہ سے مؤخر کر دیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ قید باقی رہے گا، قید باقی رہے کا مطلب میہ کہ شوہر کوحق ہے کہ بیوی کو گھر سے باہر نہ جانے دے، اس کوقید کہتے ہیں۔ اور جب کاٹے کا ممل مؤخر ہوگیا تو ابھی بیوی باقی ہے۔

ثروالحد لا يجب على اشارة كتاب الطلاق وعلى عبارة كتاب الحدود يجب لان الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزناء في ولم يرتفع في حق ماذكرنا فيصير جامعاً (١٥١) ولا يتزوج المولى امته ولا المرأة عبدها النكاح ماشرع الا مشمراً بشمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافى المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة

ترجمه: ۲ کتاب الطلاق کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدواجب نہیں ہوگی ،اور کتاب الحدود کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدواجب ہوگی ،اس لئے کہ حلال ہونے کے حق میں ملک زائل ہو چکی ہے،اس لئے زناتحقق ہوگا۔

ترجمه: ٥ اورجوم نے ذکر کیااس کے قل میں ملک مرتفع نہیں ہوئی اس لئے جمع بین الاحتین کرنے والا ہوا۔

تشریح: اس عبارت کا مطلب بہ ہے کہ جمع بین الانتین کے بارے میں ہم اس حکم کولیں گے جس سے بیوی ہونا مرتفع نہ ہو، یعنی کتاب الطلاق کی عبارت کولیں گے تا کہ وہ بیوی باقی رہے اور عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہ ہو۔

ترجمه: (۱۵۱۱) نه زکاح کرے مولی اپنی باندی سے، اور نه عورت اپنے غلام سے۔

تسرجمه : ١ اس كئ كدنكاح كي شمرات حاصل كرنے كے لئے حاصل ہواہے جو دونوں نكاح كرنے والے كدرميان

#### (١ ١ ١ ) ويجوز تزوج الكتابيات ﴿ لِلقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي العفائف

مشترک ہے،اورمملوک ہونامالک ہونے کے منافی ہے تو شرکت کے طور پرتمرے کا واقع ہوناممتنع ہوگا۔

تشریح: میاں بیوی کاحق قریب قریب ہوتے ہیں، مثلا بیوی شوہر سے نفقہ اور مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، جبکہ باندی نہیں کر سکتی، اس طرح شوہر بیوی پر قاہر اور حاکم ہوتا ہے، اب مولی اپنی باندی سے نکاح کر لے تو وہ بیوی کی طرح مہر اور نفقہ کا مطالبہ کر سے آتا ہونے کے خلاف ہے اسلئے مولی اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور عورت اپنے غلام سے نکاح کر لے پہلے عورت [سیده] حاکم تھی اب غلام شوہر ہونے کی وجہ سے سیدہ پر حاکم بن جائے گا جوالٹی بات ہے اس لئے سیدہ اپنے غلام سے نکاح نہ کر سے ۔ اگر اس کوشوہر بنائے گی تو ایک انداز سے میں ما لک اور قو ام بنانا پڑے گا وجہ کے ملوک ہے۔ اس کئے سیدہ اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی (۲) اثر میں ہے ان عصر بن الخطاب اتی بامر أنه قد تنز و جت عبد ها فعاقبها و فرق بینها و بین عبد ها و حرم علیها الاز و اج عقوبة لها . (سنن لیہ تھی ، باب النکاح وملک الیمین لا بجتمعان ج سابع ، ص ۲۰ نہ نہ ۱۳۷ اس اثر میں ہے کہ سیدہ اور غلام کی شادی جائز نہیں ہے۔

اخت: مثمرابثمر ات: اس عبارت میں بے بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی اور شوہر کے درمیان بہت سے ثمرات ہوتے ہیں لینی بیت سے احکام ہوتے ہیں جوغلام اور سیدہ، یاباندی اور آقا کے درمیان نہیں ہوتے، پس اگر مولی اپنی باندی سے شادی کرلے تو معاملہ الث جائے گااس لئے اپنی باندی، یاا بے غلام سے نکاح کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا۔

ترجمه: (۱۵۱۲) اورجائزے كتابيے ناح كرنا۔

ترجمه : إلله تعالى كقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يعني ياك وامن كوجب

تشریح: کتابیے مرادیہود بیاورنصرانیے عورتیں ہیں۔ان لوگوں سے شادی کرنا جائز ہے بشرطیکہ واقعی اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو۔لیکن پھربھی اچھانہیں ہے۔

وجه : (۱) جوازی دلیل آیت ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین او تو االکتاب من قبلکم اذا اتیت موهن اجورهن محصنین غیر مسافحین و لا متخذی اخدان (آیت ۵سورة المائدة ۵) اس آیت میں اہل کتاب عورت سے نکاح حلال قرار دیا گیا ہے۔ (۲) لیکن اچھاس لئے نہیں ہے کہ گھر میں یہودیہ یا نصرائیہ عورت ہوتو پورامحاشرہ یہودی اور نصرانی بن جائے گا۔ جس کی نشاندہ ہی حضرت محر نے کی تھی۔ سسمعت ابا وائل یقول تزوج حذیفة یھو دیة فکتب الله عمر ان یفارقها فقال انی اخشی ان تدعو المسلمات و تنکحو المومسات (سنن للیہ تی ، باب ماجاء فی تحریم حرائر اہل الشرک دون اہل الکتاب و تحریم المؤمنات علی الکفار، جسائع ، ص ۲۸۰، نمبر ۱۳۹۸ مصنف این الی شیبة ۲۸۰ من کان

یکرہ النکاح فی اہل الکتاب ج ثالث بس ۲۲۲ ، نمبر ۱۲۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب عورتوں سے شادی نہیں کر فی چاہئے۔ (۳) ان حدید فقہ نکحے یھو دیة فی زمن عمر فقال عمر : طلقها فانها جمرة ، قال أحرام هی ؟ قال : لا مفلم یطلقها حذیفة لقوله ، حتی اذا کان بعد ذالک طلقها ۔ (مصنف عبرالرزاق ، باب نکاح نساءائل الکتاب ، خی سادی بس ۲۲ ، نمبر ۱۹۰۹) اس اثر میں بھی ہے کہ کتابیہ سے نکاح نہ کر ہے۔ (۲) کتابیہ عورت سے شادی کرنے کی حکمت ہے کہ وہ مسلمان ہوجائے ، اوراس وقت یہ ہورہا ہے کہ کتابیہ کے ساتھ رہر خود مسلمان اپنا ند ہب تبدیل کر دیتا ہے اس لئے اس دور میں کتابیہ سے نکاح کرنا چھا نہیں ہے۔ (۵) کچھ حضرات کی رائے ہے کہ کتابیہ سے اس وقت نکاح جائز ہے جبکہ وہ مسلمان کی حکومت میں ذمی بن کرمقیم ہو، اوراگر ذمی بن کرمقیم نہ ہو، اوراگر ذمی بن کرمقیم نہ ہو، اوراگر دمی بن عالی ہو۔ ور مسلمان بی جاوراس کی اور حاکم بنا ہوا ہوتو اس سے نکاح جائز نہیں ہے کہ مسلمان نصرانی ، یا یہودی وی امید ہیہ ہے کہ مسلمان نصرانی ، یا یہودی وی امید ہیہ ہے کہ مسلمان نصرانی ، یا یہودی وی امید ہیہ ہے کہ مسلمان نصرانی ، یا یہودی بن جائے گا اس لئے اب نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اثر ہیہ ہے۔ عن قت احدة قال : لا تند کے المو أة من اهل نصرانی ، یا یہودی وی بی دورتی بی وقتو نکاح جائز نہیں ۔ ورین نہیں۔

اورعرب کے انساری کو بعض صحابہ نصاری بھی نہیں سبجھتے تھے تو اپورپ کے نصاری نصاری کسے ہوئے۔ جبکہ ان میں خالص آوارہ گردی ہے۔ اوران سے شادی کرنا کسے جائز ہوگا؟۔ قال عطاء لیس نصاری العرب باهل الکتاب انما اهل الکتاب بنو اسرائیل والمذین جائتھ مالتوراۃ والانجیل فاما من دخل فیھم من الناس فلیسوا منھم قال الشیخ و قدر وینا عن عصر و علی فی نصاری العرب بمعنی هذا وانه لا تو کل ذبائحهم. (سنن للبہ قی ، باب ماجاء فی تحریم حرائر اصل الشرک دون اهل الکتاب، جسابع ، ص الحم میں ہیں اس اثر سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے خاندان کے علاوہ جو یہودی یا فرانی بیں وہ یہودی اور نصرانی کی حیثیت میں نہیں بیں جن سے شادی کی جائے۔

نوك: ليكن كوئى مسلمان عورت كسى نصرانى مرديا يهودى مردسے نكاح كرے توجائز نہيں ہے۔

وجه: (۱) آیت میں ہے. فان علمتمو هن مؤمنات فلا تو جعوهن الی الکفار لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهن ر آیت ۱۰ اس آیت میں ہے کہ مومن عورت کا فرکے لئے طلال نہیں ہے، اور یہودی اور نیمودی اور نیمودی فرک در الهن مرد کے لئے طلال نہیں ہے۔ (۲) اس آیت میں بھی اس کا شارہ ہے۔ و المحصنات من المذیب اوت و الکتاب من قبلکم . کہا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ کتا بیعورت سے نکاح جا نزہے۔ اس لئے مسلمان عورت کتابی مردسے نکاح جا نزہیں ہوگا (۳) قبال کتب الیہ عمر بن الخطاب ان المسلم ینکح النصرانیة و لا یہ عکم النصارنی المسلمة (نمبر ۱۳۹۸ه) اور اسی باب میں ہے۔ سمع جابر بن عبد الله ... و نساء هم لنا حل یہ کے النصارنی المسلمة (نمبر ۱۳۹۸ه) اور اسی باب میں ہے۔ سمع جابر بن عبد الله ... و نساء هم لنا حل

عولافرق بين الكتابية الحرة والامة على مانبين ان شاء الله (١٥١٣) ولايجوز تزوج المحوسيات في لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا اكلى ذبائحهم

ونساء ناعلیهم حرام. (سنن لیبه قی ، باب ماجاء فی تحریم حرائرا بل الشرک دون ابل الکتاب وتحریم المؤمنات علی الکفار، ج سابع ، ص ۲۸۰ ، نمبر ۱۳۹۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مسلمہ تورت ابل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ (۲۸) بیوی شوہر کا محکوم ہو تی ہے ، پس اگر کتابی مرد سے شادی کرنا جائز قرار دے دیا جائے عورت محکوم ہونے کی وجہ سے کہیں کتابی نہ بن جائے ، بلکہ اس کا زیادہ خطرہ ہے اس لئے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے مومن عورت کا نکاح کتابی مرد سے ناجائز قرار دیا۔

العت : العفا كف: اس جملے سے آیت میں جوالمحصانات كالفظ ہے اس كی تشریح كی ہے كہ اس سے مراد پاك دامن عورت ہے ، اس میں یہ بھی اشارہ ہے كہ عموما مرد يہود بياور نفراني عورت سے معاشقة میں مبتلاء ہوتے ہیں اور حرام كارى كے بعد شادى كرتے ہیں ، اس لئے آیت میں اشارہ كیا كہ بينكاح معاشقة اور حرام كارى كونبھانانہ ہوبلكہ پاكدامنى حاصل كرنے كے لئے ہو،

ترجمه: ۲ آزاد کتابیاور باندی کتابیے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان شاءاللہ اس کوہم عنقریب بیان کریں گے۔ تشریج: امام ابوصنیفہ ؒ کے یہاں جس طرح آزاد کتابیہ سے نکاح جائز ہے اسی طرح کتابیہ باندی سے بھی جائز ہے، اور امام شافعیؒ کے یہاں صرف آزاد کتابیہ سے زکاح سے جائز ہے باندی کتابیہ سے جائز نہیں ، تفصیل مسکلہ نمبر کا ۱۵ میں آرہی ہے۔

وجه: (۱) امام ابوحنیفه کے یہاں کتابیہ باندی سے نکاح جائز ہے اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن ابسی میسرة قال اماء أهل الكتاب بمنزلة حوائر هم در مصنف ابن الی شیبة ، باب فی نکاح اماء اهل الکتاب ، ح فالث ، ۳۲۳ منبر ۱۲۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا كه كتابيہ باندى كتابية زادكى طرح ہے يعنی اس سے آزاد مسلمان شادى كرسكتا ہے۔

ترجمه: (۱۵۱۳) اورنبین جائز بے نکاح آتش پرست عورتوں سے۔

ترجمه : له حضورعلیه السلام کے قول کی وجہ سے کہ انکے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرومگر انکی عورتوں سے نکاح نہ کرواور انکاذبیحہ مت کھاؤ۔

تشریح: مجوی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اس لئے یہ بت پرست اور کافر ہوئے۔ اس لئے ان کی عور توں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

**9 جسسه** :(۱) عدیث مرسل میں مجوی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، صاحب ہدایے کی عدیث دوعدیثوں کا مجموعہ ہے، ان میں ایک عدیث ہے۔ عن الحسن بن محمد بن علی قال کتب رسول الله الی مجوس هجریدعوهم الی ترجمه: (۱۵۱۳) اورنبین جائزہے بت پرست سے زکاح کرنا۔

ترجمه: إ الله تعالى كا قول و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (آيت ٢٢١ سورة البقرة ٢) كي وجهد

وجه: (۱) اوربت پرست اور کافر سے نکاح کرناحرام ہے اس کے لئے بیآ بت موجود ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنة والمغفرة باذنه. (آیت ۲۲۱سورة البقر۲) اس آیت میں مشرک مرداور مشرک عورتوں سے نکاح کرناحرام قرار دیا ہے۔ اور بی بھی حکمت بیان کی ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس کے مشرکہ عورت اوربت برست عورت یامرد سے نکاح کرناحرام ہوگا۔

نسوت: اسی میں پیرنجی دیکھا جائے گا کہ نصرانیہ اور یہودیہ تورت جہنم کی طرف بلانے والی ہوتوان سے بھی نکاح کرنااچھانہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۵۱۵) اورجائز ہے صابیہ عورتوں سے نکاح کرناا گروہ ایمان رکھتی ہوں کسی دین پر نبی پراور پڑھتی ہوں کتاب[اس لئے کہ وہ اہل کتاب ہے، اور اگر عبادت کرتی ہوں ستاروں کی اور ان کے پاس کتاب نہ ہوتو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ترجمه: لے اس کئے کہ پیشرک ہیں۔

تشریح: یمسکداس اصول پرہے کہ اہل کتاب کی طرح کسی قوم کے پاس کوئی بھی آسانی کتاب ہواور کسی نبی پرایمان رکھتی ہو

#### ٢ والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل اجاب على ماوقع عنده وعلى هذا حال

تب تو وہ اہل کتاب کے درجے میں ہیں۔اوران کی عور توں سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔اورا گران کے پاس کتاب نہ ہواور نہ کسی نبی پر ایمان رکھتی ہوں تو وہ بت پرست ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، چنا نچرآ یت سے بیجی تأثر ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور بھی تأثر ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہیں،اوراثر سے بھی اسی طرح کی خبر ملتی ہے اس لئے ایکے بارے میں جائز اور نا جائز دونوں کی رائیں ہیں۔

وجه: (١) ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصاري من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون ـ (آيت ١٩، سورة المائدة ٥) ال آيت كا شارے معلوم بوتا بكه صابی اہل کتاب کے درجے میں ہیں اس لئے اس سے زکاح جائز ہوا (۲) ایک خبریقھی کہ وہ اہل کتاب ہے اس لئے ایکے ذبیحہ کو حلال قراديا، الزيرب. كتب عامل لعمر بن الخطاب أن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت و يقرؤن التوراة و لا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا امير المؤمنين في ذبائحهم ؟ قال كتب هم طائفة من اهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب . (سنن للبيقي، بإب من دان دينه اليهو دوالنصاري من الصابئين والسامرة ، حسابع ، ص ۲۸۱ نمبر ۱۳۹۸) اس اثر میں ہے کہ وہ اہل کتاب ہے اس لئے اٹکا ذبیحہ حلال ہے اس لئے اٹکی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہو گا(٣) اس آیت کاتاً ثریب که وه شرک بین ان الله ین آمنو و الله ین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس و النذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة \_ (آيت ١٥ سورة الحج ٢٢) اس آيت كانداز معلوم موتا بكه صالى مشرک ہیں،اورالگ سے انکے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اسلئے اس کی عورتوں سے زکاح نا جائز ہوا۔ (۴) دوسرےاثر سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں کی بوجا کرتے ہیں اس لئے وہ مشرک ہوئے اسلئے اس کی عورت سے نکاح جائز نہیں ہوگا اثر یہ ہے۔انبانا الحسن بني زيد ان الصابئين يصلون الى القبلة ويعطون الخمس قال فاراد ان يضع عنهم الجزية قال فاخبر بعه انهه پیعبدون السملائيکة \_ (سنن للبهقي، باب من دان دینه البهو دوالنصاري من الصابځین والسامرة ، ح سابع ہں،۲۸۱،نمبر ۱۳۹۹)اس اثر میں پہلے خبر دی گئی کہ صابی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اورخمس دیتے ہیں تو فر مایا کہ وہ اہل کتاب کی طرح ہیں۔اس لئے ان سے جزیہ ہٹادیا جائے۔ بعد میں پیۃ جلا کہوہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں توان سے جزیز ہیں ہٹایا۔ کیونکہوہ اہل کتاب کی طرح نہیں رہے۔اوراس بنیادیران کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

العت: صابیات: صابیات: صبائے مشتق ہے، فدھب تبدیل کرنا، چونکہ اس قوم نے اپنافد ہب تبدیل کرلیا ااور اصل نبی کے فدہب پرنہیں رہاں گئے اس کوصائی کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ اوراختلاف جومنقول ہے اس میں اس کے مذہب کا شتباہ پر محول ہے، اس لئے ہرایک نے وہ جواب دیا جوا نکے

ذبيحتهم (١٥١٦) قال ويجوز للمحرم و المحرمة ان يتزوجا في حالة الاحرام الشافعي الشافعي المحرم وليته على هذا الخلاف له قوله عليه السلام لاينكح المحرم ولاينكح

سامنے ثابت ہوا، اور یہی حال اسکے ذیعے کا ہے۔

تشریح: صابی کے بارے میں دونوں قتم کی رائے اس لئے ہے کہ ان کا فدہب مشتبہ ہے اس لئے جن کے یہاں جو تحقیق ہوئی اس کے مطابق فتوی دیا۔اور جو حال نکاح کرنے کا ہوگا وہی حال اس کے ذبیحے کا ہوگا۔

ترجمه: (۱۵۱۲) اور جائز ہے محرم مرداور محرمہ عورت کے لئے کہ دونوں شادی کریں احرام کی حالت میں۔

تشریح: احرام کی حالت میں محرم مرداور محرم عورت اپناشادی کریں، یاکسی کا نکاح کرائے دونوں جائز ہیں۔

**وجه** : (۱) حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت میمونہ سے احرام کی حالت میں شادی کی تھی۔ انبانیا ابن عباس تزوج النبی و جمع و محرم ۔ (بخاری شریف، باب نکاح المحرم ص ۲۹ کنمبر ۱۵۱۳م مسلم شریف، باب تحریم نکاح المحرم و کراهیة خطبة ص ۳۵۳ نمبر ۱۸۳۳ میں میں سے کہ آپ نے احرام کی حالت میں حضرت نمبر ۱۸۳۳ میں دیا ہے۔ میں ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں حضرت میں نئے سے دائی ہے۔

ترجمه: المام شافعی فرمایا کرم م کا نکاح جائز نہیں ہے، اور اسی اختلاف پر ہے کہم ولی اپنے مولیہ کا نکاح کرائے۔ انکی دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے کہم منہ نکاح کرے اور نہ غیر کا نکاح کرائے۔

تشریح: امام شافعی گیرائے ہے کہ محرم احرام کی حالت میں نہ خود اپنا نکاح کرے اور نہ دوسرے کا نکاح کرائے ، موسوعہ میں عبارت ہے ہے . قال الشافعی : لا یلی محرم عقدة النکاح لنفسه و لا لغیرہ ، فان تزوج المحرم فی احرامه و کان هو الخاطب لنفسه أو خطب علیه حلال بأمره فسواء لانه هو الناکح ، و نکاحه مفسوخ . (موسوعة امام شافعی ، باب نکاح المحرم ، ج عاش ، ص ۲۲۲ ، نمبر ۱۹۳۳) اس میں محرم کا نکاح فنے ہے۔ جواختلاف خود نکاح کرنے میں ہے وہی اختلاف اس بارے میں ہے کہ میں کا یہ ولی ہے اس کا نکاح احرام کی حالت میں کرانے میں ہے۔

على الوطى الله عليه السلام تزوج بميمونة وهو محرم عومارواه محمول على الوطى (١٥١٥) ويجوز تزوج الامة مسلمة كانت او كتابية »

تحریم نکاح المحر م وکراهیة خطبة ص ۴۵۳ نمبر ۱۳۱۱ / ۳۲۵۳ را بودا وُدشریف، باب المحر مینز وج ص ۲۶۲ نمبر ۱۸۴۳ رتر ندی شریف، باب المحر م ینز وج ص ۲۶۲ نمبر ۱۸۴۳ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی کراهیة تزوی المحر مص ا که انمبر ۱۸۴۱) اس حدیث سے معلوم ہوا که حضور تحضرت میمونی سے شادی کرتے وقت حلال شخصے۔

نوت احرام کی حالت میں نکاح مکروہ ہے۔ بیدونوں حدیثوں کے مجموع سے پیتہ چاتا ہے۔

ترجمه : ۲ جماری دلیل وه روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے شادی کی اس حال میں کہ وہ محرم تھے۔

تشریح: صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ ان ابن عباس اخبرہ أن النبی عَلَیْ الله تزوج میمونة و هو محرم ( مسلم شریف، بابتح یم نکاح المحرم وکراهیة خطبة ص ۲۵۳ نمبر ۱۳۲۰ (۳۲۵) اس حدیث میں ہے کہ احرام کی حالت میں حضرت میمونہ سے شادی کی۔

ترجمه: س اورجوروایت کی ہے وہ وطی ریحمول ہے۔

تشریح: امام شافعیؓ نے جوروایت بیان کی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح نہ کرے یعنی وطی نہ کرے۔اور یہ توسب کے نزدیک ہے کہ احرام کی حالت میں وطی نہ کرے ورنہ احرام فاسد ہوجائے گا۔

ترجمه: (١٥١٤) نكاح جائز ہے جاہے مسلمان باندى ہويا كتابيد باندى ہو۔

تشریح: حفیہ کے یہاں آزاد مومنہ پر قدرت کے باوجود مسلمہ باندی ہے بھی نکاح جائز ہے اور کتابیہ باندی ہے بھی نکاح جائز ہے، البتہ کتابیہ آزاد سے بھی نکاح اچھانہیں ہے تو کتابیہ باندی سے کیسے اچھا ہوگا!۔

وجہ:۔(۱)اس آیت میں ہے۔ و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین (آیت ۲۲ سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ پچپلی چودہ عورتیں حرام ہیں باقی سب جائز ہیں ،جرکا مطلب یہ نکلا کہ کتابیہ باندی ہے بھی نکاح کرنا حلال ہے۔(۲) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے . فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربغ (آیت ۳ سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ محرمات کے علاوہ جو عورت اچھی گے ان میں سے چارتک نکاح کرلو، جس سے معلوم ہوا کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا آیت میں ممنوع نہیں ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ کتابیہ باندی کتابیہ باندی کتابیہ باندی کتابیہ باندی کتابیہ باندی کتابیہ باندی کتاب بمنولة مومنہ پرطافت کے باوجود کتابیہ سے نکاح جائز ہوگا ،اثر ہے۔ عن ابسی میسر ۔ قال اماء أهل الکتاب بمنولة

## اوقال الشافعي لايجوز للحران يتزوج بامة كتابية لان جواز نكاح الاماء ضروري عنده

حسوائسوهم ۔ (مصنف ابن ابی هیبة ، باب فی نکاح اماء اهل الکتاب، ج ثالث، ص۲۱ منبر ۱۲۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کتابیہ باندی کتابیہ آزاد کی طرح ہے، اور مومنہ آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتب بھی کتابیہ آزاد سے نکاح جائز ہے، اس لئے مومنہ آزاد پر قدرت کے باوجود کتابیہ باندی سے نکاح جائز ہوگا۔

ترجمه : ا امام شافق نفر مایا که آزاد مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے که کتابیہ باندی سے نکاح کرے،اسلے کہ باندی سے نکاح کا جواز اسکے نزد یک مجوری کے درج میں ہے۔

تشریح: امام شافعی کے یہاں آزاد مسلمان کے لئے کتابیہ باندی سے کسی حال میں نکاح کرناجا کر نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں یہ ہے کہ آزاد مومنہ سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو مثلا مہر وغیرہ نہ ہو تب جا کرمومنہ باندی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ باندی سے نکاح کرنے کی گنجائش مجبوری کے درج میں ہے، اور بیضر ورت مومنہ باندی سے پوری ہوگئ اس لئے کتابیہ باندی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ موسوعہ میں عبارت بیہ ہوگی۔ موسوعہ میں عبارت بیہ علی تصویم نکاح اماء اُھل الکتاب (موسوعة امام شافعی ، بابنکاح نماء اُھل الکتاب وتح کیم امائھم ، ج عاشر ، ص ۱۵۲۳۵) اس عبارت میں ہے کہ کتابیہ باندی مسلمان کے لئے حرام ہے۔

وجه: (۱) آیت ہے۔ و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤممنات فمن ما ملکت أیسمانکم من فتیاتکم المؤمنات ۔ (آیت۲۵، سورۃ النماء۴) اس آیت پیل قید ہے کہ آزادمومنہ ہے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہوت مومنہ باندی سے نکاح کر سکتے ہو، بلکہ آگ ہے بھی ہے کہ زناکا خطرہ ہوت باندی سے نکاح کر سکتے ہو، اس کا مفہوم بے نکال کہ آزادمومنہ سے نکاح کرنے کی طاقت ہوتو مومنہ باندی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ۔ بلکہ اس آیت میں ہے کہ مومنہ باندی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ۔ بلکہ اس آیت میں ہے کہ مومنہ باندی سے بھی نکاح نہ کر واور صبر کر وتوزیادہ بہتر ہے۔ آیت ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبر وا خیر لکم و الله غفور رحیم (آیت ۲۵ مورۃ النہ باندی سے نکاح کی ضرورت پوری ہوگئی اس لئے کتابیہ باندی سے کی حال میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ (۲) اس آیت کی تفیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس قبل میں نکاح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم تعالی و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الممؤمنات کی و هو یاخشی العنت المعنور ، فلیس لاحد من الاحرار أن ینکح أمة الا أن لا یقدر علی حرة و هو یخشی العنت العنت سے و هو الفجور ، فلیس لاحد من الاحرار أن ینکح أمة الا أن لا یقدر علی حرة و هو یخشی العنت فوان تصبروا کین نکاح الاماء فہو خیر لکم کی (آیت ۲۵، سورۃ النہ باکر)۔ (سنن یہی ، باب ماجاء فی نکاح الاماء فہو خیر لکم کی (آیت ۲۵، سورۃ النہ باکر)۔ (سنن یہی ، باب ماجاء فی نکاح الاماء فہو خیر لکم کی (آیت ۲۵، سورۃ النہ باکر)۔ (سنن یہی ، باب ماجاء فی نکاح الاماء فہو خیر لکم کی (آیت ۲۵، سورۃ النہ باکر)۔ (سنن یہی ، باب ماجاء فی نکاح الاماء فہو خیر لکم کی (آیت ۲۵، سورۃ النہ باکر کے المور النہ باکہ کی دورہ کی دورہ کا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی دورہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

ع لما فيه من تعريض الجزء على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه ع وعندنا الجواز مطلق لاطلاق المقتضي

المسلمین، جسابع ، شهر ۲۸۲، نمبر ۱۳۹۹) حضرت ابن عباس نفر مایا که مومند باندی سے نکاح آزاد پرطافت نهر کھنے کی صورت میں ہے۔ (۳) اس اثر میں بھی ہے ۔ عن مجاهد . و من لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات فصن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المؤمنات (آیت ۲۵، سورة النساء) قال لا ینبغی للحر المسلم أن ینکح فصن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المؤمنات (آیت ۲۵، سورة النساء) قال لا ینبغی للحر المسلم أن ینکح أمة من أهل الکتاب \_ (مصنف ابن البی شیبة ، باب فی نکاح اماء اصل الکتاب ، ج ثالث ، شهر ۲۵ الارمن آزاد ورت سے نکاح کی طاقت نه لا تکام امت کتابیہ مسلم بحال ، ج سابع ، ص ۲۸۷ ، نمبر ۱۱ (۱۴۰۱) اس اثر میں ہے کہ پاکدامن آزاد ورت سے نکاح کی طاقت نه رکھتا ہوتو مسلمان باندی سے شادی کرے ، ورکتابیہ باندی سے تو نکاح کرے ، نہیں۔

ترجمه: ٢ اس كئے كماس ميں اپنے جز كوغلاميت پر پیش كرنا ہے، اور ضرورت مسلمان باندى سے پورى ہوگئ[اس كئے كتابيہ باندى سے نكاح جائز نہيں ہے] اس كئے آزاد سے طاقت ركھنا باندى سے نكاح كے مانع ہے۔

تشرتے:۔امام شافعیؓ کی بیدلیل عقلی ہے، کہ باندی سے نکاح کرے گا تو اس کی اولا دغلام اور باندی بنے گی اور آقا کی مملوک ہوگی،
اس لئے باندی سے نکاح کرنے کا مطلب بیہ ہوا کہ اپنے جز کور قیت اور غلام بننے پر پیش کرر ہا ہے جواچھانہیں ہے، اور بیضر ورت
مسلمان باندی سے بوری ہوگئ اس لئے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مومنہ باندی سے بھی اس وقت نکاح
کی اجازت ہوئی جبکہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

**9 جه**: اس اثر میں ہے کہ آزاد کی طاقت رکھتا ہوتو مومنہ باندی سے بھی نکاح نہ کرے۔ عن جابر بن عبد الله الله انه قال…، و من و جد صداق حرة فلا ینکحن امة ابدا ۔ (سنن بیہتی، باب لا تنکے امة علی حرة و تنکی الامة ، جسابع ، ص ۲۸۵، نمبر ۱۲۰۰۰) اس اثر میں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہوتو باندی سے بھی بھی شادی نہ کرے۔

ترجمه: ٣ مارے زوی نکاح کاجواز مطلق ہے آیت کے مقتضی کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: ہمارے بزدیک کتابیہ باندی سے شادی کرنامطلق ہے، یعنی آزاد مومنہ سے نکاح کی طاقت رکھتا ہوت بھی جائز ہے اور طاقت ندر کھتا ہوت بھی جائز ہے کیونکہ آیت کا مقتضی مطلق ہے، یعنی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کتابیہ سے نکاح کرنے کے لئے آزاد پر طاقت ندر کھنا ضروری نہیں ہے اس لئے ہر حال میں کتابیہ سے نکاح کرسکتا ہے، آیت یہ گزر چکی ہے۔ و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبت غوا باموالکم محصنین غیر مسافحین (آیت ۲۲ سورة النساء می) اس آیت میں ہے کہ چھیلی چودہ عورتیں حرام ہیں باقی سب جائز ہیں، جرکا مطلب یہ نکلا کہ کتابیہ باندی سے بھی نکاح کرنا حلال ہے۔ (۲) اس آیت میں اس کا

م وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا ارقاقه وله ان لا يحصل الاصل فيكون له ان لا يحصل الوصف (١٥١٨) ولا يتزوج امة على حرة الوصف (١٥١٨) ولا يتزوج امة على حرة

ثبوت ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع (آیت ۳،سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ مرات کے علاوہ جو عورت ہے اس سے نکاح جائز ہے، جسکا مطلب ہے کہ بغیر کسی قید کے کتابیہ باندی سے نکاح جائز ہے، جسکا مطلب ہے کہ تغیر کسی قید کے کتابیہ باندی سے نکاح جائز ہے۔ اور امام شافع نے جو آیت پیش کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آزاد مومنہ پر نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے باندی سے شادی کرنا اتنا اچھانہیں ہے تاہم جائز ہے۔

ترجمه: سی اوراس میں آباندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز حاصل کرنے سے رکنا ہے، جز کوغلام بنانانہیں ہے، اور مرد کے لئے جائز ہے کہ بالکل اولا دہی کو حاصل نہ کرے، تواس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آزادگی کے وصف کو حاصل نہ کرے۔

تشریح: یام مثافی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ باندی سے شادی کرنااپی اولا دکوغلامیت کے لئے پیش کرنا ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ غلامیت پر پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ آزاد سے شادی نہ کر کے آزاد اولا دحاصل کرنے سے رکنا ہے، لینی لیس کہنے کہ آزاد اولا دحاصل نہیں کرنا چاہتا، اور انسان کے لئے یہ اجازت ہے کہ وطی کے وقت عزل کر کے بالکل اولا دہی حاصل نہ کرے، تواس کی گنجائش بدرجہ اولی ہوگی کہ وہ آزاد صفت والی اولا دحاصل نہ کرے، بلکہ غلام صفت والی اولا دحاصل کرلے، اس لئے کہ بیہ باندی سے شادی جائز ہوگی۔

لغت: ضروری: مجبوری کے درجے میں ۔الرق: غلامیت ۔طول: آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت ۔مقتضی:اس کا تقاضا یہ ہے۔ اصل:اصل اولا د۔الوصف: آزاد وصف والی اولا د۔

ترجمه : (۱۵۱۸) اورآزاد عورت پرباندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه: ال حضورعليه السلام كقول كى وجهسة زادير باندى سے شادى نه كرے

تشریح: نکاح میں آزادعورت ہوتواس پر باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حضور کے قول کی وجہ ہے،

وجه: (۱) صاحب بداید کی حدیث بیرے۔ عن عائشة قال قال رسول الله عَلَیْ ... تتزوج الحرة علی الامة و لا تتزوج الامة علی حدیث بیری مدیث بیری ما با بست کا بالطلاق، جرابع م ۲۷، نمبر ۱۹۵۷ سن بیری ، باب لا تنگی امة علی حرة و تنگی الحرة علی الامة ، جسابع ، م ۲۸، نمبر ۱۰۰۱۱) اس حدیث میں ہے کہ آزاد عورت نکاح میں ہوتو اس پر باندی سے شادی نہ کرو در الله می الله الله قال لا تنکیح الامة علی الحرة و تنکیح الحرة علی الامة ، و من وجد صداق حدید فلا ینک حن امة ابدا . (سنن بیری ، باب لا تنکی است کا الحرة و تنکی الامة ، جسابع م ۲۸۵ نمبر ۱۸۰۰ اس اثر میں حدید فلا ینک حن امة ابدا . (سنن بیری ، باب لا تنکی المدی علی حرة و تنگی الامة ، جسابع م ۲۸۵ نمبر ۱۸۵ می اس اثر میں حدید فلا ینک حن امة ابدا . (سنن بیری ، باب لا تنگی المدی می الحرة و تنگی الامة ، جسابع می ۲۸۵ نمبر ۱۸۵ می اس اثر میں دو حداد می الله می دو تنگی الله بینک می الل

ع وهو باطلاقه حجة على الشافعي في تجويز ذلك للعبد وعلى مالك في تجويزه برضاء الحرة ولان للرق اثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في الطلاق ان شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام

ہے کہ آزاد عورت نکاح میں ہوتو باندی سے شادی نہ کرے۔ (۳) اس آیت کے اشارے سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ و من لسم یستبطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤممنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المؤمنات۔ (آیت یستبطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤممنات نہ رکھتا ہوت باندی سے شادی کرے، اور یہاں تو آزاد عورت اس کے مار ترجہ اولی باندی سے نکاح جائز نہ ہوگا (۴) یہ حدیث انسانی فطرت پر ہے، آزاد عورت رہتے ہوئے باندی سے شادی کر بے تو اس میں اس کی تو بین ہے اور اس کی فطرت پر داشت نہیں کرے گی اس لئے حدیث میں ہے کہ آزاد عورت پر باندی سے شادی نہ کرے۔

ترجمه: ٢ يى حديث مطلق ہونے كى وجہ سے امام شافعی پر جمت ہے غلام كے لئے اس كے جائز ہونے كے بارے ميں ، اور امام مالك پراس كے جائز ہونے ميں آزادكى رضامندى سے۔

تشریح: امام ثافع گی رائے ہے کہ آزاد آدمی کے پاس آزاد عورت ہوی ہوتو اس پر باندی سے نکاح نہیں کرسکتا الیکن غلام آدمی کے پاس آزاد عورت ہوی ہوتو اس پر باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔ اور امام مالک گی رائے ہے کہ آزاد ہوی راضی ہوتو اس پر
باندی سے نکاح کرسکتا ہے، ان دونوں پر او پر کی حدیث جحت ہے، کیونکہ حدیث مطلق ہے کہ آزاد عورت پر باندی کی شادی نہ کر سے
اس میں بی قید نہیں ہے کہ آزاد مرد نہ کر سے اور غلام کرے، یہ بھی نہیں ہے کہ آزاد ہوی کی رضامندی نہ ہوتو نہیں کرسکتا ہے، اور راضی
ہوتو کرسکتا ہے۔

قرجمه: سے اوراس کئے کہ وقیت نعمت کے آدھے کرنے میں اثر انداز ہوتی ہے، جیسا کہ ہم باب الطلاق میں ان شاءاللہ ثابت کریں گے، اس کئے اکیا ہونے کی حالت میں نہیں۔

کریں گے، اس کئے اکیا ہونے کی حالت میں محل کے حلال ہونے میں ثابت ہوگی ، جمع ہونے کی حالت میں نہیں۔

تشریج: ۔ کتاب الطلاق میں یہ ذکر کریں گے، کہ غلامیت کی وجہ سے نعمت بھی آدھی ہوجاتی ہے اور سز ابھی آدھی دی جاتی ہے، مثلا حدز نامیں غلام کوآدھی سزا سو کے بجائے پچاس کوڑے گئے ہیں، حد شرب میں بھی اسی کوڑے کے بجائے اس کا آدھا چالیس کوڑا گئا ہے، اسی طرح اس کی نعمت بھی آدھی ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد مرد چار عور توں سے شادی کرسکتا ہے تو غلام صرف دو عورت سے شادی کرسکتا ہے، آزاد عورت وں سے شادی کرسکتا ہوجاتی ہے۔ اس لئے قاعدہ یہ ہے کہ غلام صرف باندی سے شادی کرسکتا ہے، اور آزاد سے شادی کر سے تو دو عورتوں سے شادی کرسکتا ہے، اور آزاد سے شادی کر سے تو دو عورتوں سے شادی کرسکتا ہے، اور آزاد سے شادی کر سے تو دو عورتوں سے شادی کرسکتا ہے،

(١٥١٩) ويبجوزتزوج الحرة عليها ﴿ لِقُولُه عَلَيه السلام تنكح الحرة على الامة ٢ ولانها من المحللات في جميع الحالات اذلا منصف في حقها

اس لئے رقیت کا اثر ظاہر ہوگا اور نعمت آ دھی ہوجائے گی ،کین آ زا داور باندی دونوں کے ساتھ شادی کا معاملہ ہوتواس میں آ زا داور غلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا ،اس لئے آزاد کے لئے بیہے کہ آزادعورت پر باندی سے شادی نہ کر بے تو غلام کے لئے بھی یہی ہوگا کہ آزادعورت پر باندی سے شادی نہ کرے۔

الخت: تنصیف النعمة: نعمت آدهی ہوجاتی ہے. حل المحلیة فی حالة الانفراد: اس عبارت کا ایک مطلب یہ ہے کہ رقیت کی وجہ سے باندی کے ق میں نعمت آدهی اس طرح ہوگی کہ آزاد عورت پہلے سے نکاح میں ہوتو باندی سے نکاح نہیں کرسکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ غلام صرف آزاد عورت سے شادی کر ہوتو قیت کی وجہ سے نعمت آدهی ہوگی اور صرف دو آزاد عورت سے نکاح کرسکتا ہے، اور صرف باندی سے شادی کر سے قوصرف دو باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔ دون حالة الانضمام: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ملاکر آزاد اور باندی دونوں سے شادی کر سے تو کوئی فرق نہیں ہوگا، لیمی آزاد ہوی کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا، اسی طرح غلام بھی آزاد ہیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا، لیمی انفراد کی حالت میں رقیت کا اثر نظام ہوگا کہ دو ہی عورت سے شادی کر سکے گا، اور ملانے کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، آزاد مرداور غلام مرد کے تکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۵۱۹) اورباندی یرآزادسے نکاح کرناجائزہے۔

ترجمه : ال حضورعليه السلام كقول كى وجهد كرآزاد سے باندى يرنكاح كياجا سكتا ہے۔

تشریح: پہلے سے باندی نکاح میں ہوتواس پرآ زادعورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔

وجه: (۱) صاحب ہداریکی بیصدیث اوپر گزر چکی ہے۔ عن عائشة قبال قبال رسول الله عَلَیْ .... تتزوج الحرة علی الامة و لا تتزوج الامة علی الحرة ۔ (دار قطنی ،باب کتاب الطلاق ، جرائع ، ۱۲۰ نمبر ۱۳۹۵ سنن بیہ فی ،باب لا تئے امت علی حرة و تک الحرة علی الامة ، جرائع ، ۱۳۰۵ ، نمبر ۱۳۰۰ ) اس حدیث میں ہے کہ باندی نکاح میں ہوتو اس پر آزاد ورت سے شادی کرسکتے ہو۔ (۲) باندی عورت نکاح میں ہوتو آزاد عورت سے نکاح کرنے میں اس کوکوئی عار نہیں ہوگا اس لئے آزاد ورت سے نکاح کرسکتا ہے۔

تشریج: \_ بیدلیل عقلی ہے، کہ باندی نکاح میں ہوتب بھی آ زادعورت حلال ہےاور نکاح میں نہ ہوتب بھی حلال ہے، تو وہ تمام حالات

( • ١٥٢) فان تزوج امة على حرة في عدةٍ من طلاق بائن لم يجز ﴿ اعند ابي حنيفة ٢ ويجوز عندهما لان هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لوحلف لايتزوج عليها لم يحنث بهذا

میں حلال ہے، کیونکہ آزادعورت کے حق میں نعمت آ دھی نہیں ہے۔

ت جسن اندی سے شادی کی توامام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں جائز کی جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ان اندی سے شادی کی توامام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

تشریح: یمسکداس اصول پر ہے کہ طلاق بائد کی عدت میں عورت شوہر کی بیوی رہتی ہے، پس جب آزاد عورت ابھی بیوی ہے تواس پر باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه: ل يام ابوطنيفة كامسلك -

وجه: (۱) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن علی قال لا یتزوج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق. (مصنف ابن ابی شبیۃ ۱۱۱ فی الرجل یکون تحۃ اربع نسوۃ فیطلق احداظن من کرہ ان یتروج خامسۃ حتی تنقضی عدۃ التی طلق ،ج ثالث، ص ۱۵، نبر ۱۹۷۵، نبر ۱۹۷۵) اس اثر میں ہے کہ عدت گزرنے تک پانچویں سے شادی نہ کرے کیونکہ گویا کہ وہ ابھی اس کی بیوی موجود ہے۔ (۲) عن عصر ابن شعیب قال طلق رجل امرأۃ ثم تزوج اختھا قال ابن عباس لمروان: فرق بینها وبینه حتی تنقضی عدۃ التی طلق (مصنف ابن ابی شیۃ ،۱۱۱ فی الرجل یکون تحۃ الولیدۃ فیطلق طلاقابا نافتر جح الی سیرها فیطا ھا، الزوجھا ان براجھا ؟ ج ثالث ، ص ۱۵، نبر ۱۲۵، نبر ۱۲۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ چار بیویاں ہوں اور ایک کوطلاق بائن دی تو جب تک آزاد تورت کی عدت نہ گزرجائے باندی سے ثادی نہیں کرسکتا ، اس کی عدت نہ گزرجائے باندی سے ثادی نہیں کرسکتا ، اس کی عدت نہ گزرجائے باندی سے ثادی نہیں کرسکتا ، ورنہ آزاد پر باندی سے نکاح کرنالازم آئے گا۔

**اصول**: طلاق بائند کی عدت میں کچھ نہ کچھ بیوی باقی رہتی ہے۔

ترجمه: ٢ صاحبين كنزديك جائز ہاس كئے كدية زاد پرنكاح كرنائبيں ہے،اورة زاد پرنكاح كرناہى حرام ہے،اس كئے كدية زاد پرنكاح نبين كرے اتواس نكاح سے حانث نبين ہوگا۔

تشریح: صاحبین کامسلک بیہ کہ جب طلاق بائندواقع ہوگئ تو آزاددعورت اب نکاح میں نہیں رہی اس لئے اب باندی سے نکاح کرسکتا ہے، کیونکہ آزاد کے اوپر نکاح کرنا حرام ہے، اوروہ اب نکاح میں نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، کسی نے تئم کھائی کہ میں آزاد کے اوپر باندی سے نکاح نہیں کرونگا، پھر آزادعورت کو طلاق بائن دے دی، اور اس کی عدت میں نکاح کرلیا توقتم میں جانث نہیں ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ آزادعورت کی عدت میں باندی سے نکاح کرنا آزاد پر نکاح کرنا نہیں ہے۔

سو الابى حنيفة أن نكاح الحرة باقٍ من وجه لبقاء بعض الاحكام فيبقى المنع احتياطاً مهنحلاف السمين الان المقصود ان الايدخل غيرها في قسمها (١٥٢١) وللحر ان يتزوج اربعاً من الحرائر والاماء وليس له أن يتزوج اكثر من ذلك القوله تعالى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى

وجه: (۱) اس الرّ میں اس کا ثبوت ہے۔ ان عروة بن زبیر والقاسم بن محمد کانا یقو لان فی الرجل تکون عنده اربع نسوة فیطلق احداهن البتة انه یتزوج اذا شاء و لا ینتظر حتی تمضی عدتها. (سنن کیمقی ، باب الرجل یطلق اربع نسوة لیطلاقا با ناصل له ان ین کم کانهن اربعاج سابع ، ۱۳۸۵ ، نمبر ۱۳۸۵ مصنف این الی شیبة ۱۸۱۸ من قال لا با س ان یتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التی طلق ج ثالث ، ص ۱۵۵ ، نمبر ۱۲۷ کاس اثر سے معلوم ہوا کہ طلاق بائن دی ہوتو اس کی عدت گررنے سے پہلے پانچویں عورت سے شادی کرسکتا ہے۔ اس طرح آزاد کی عدت میں باندی سے زکاح کرنا جائز ہوگا۔

**اصول**: طلاق بائند کی عدت میں بیوی ختم ہوجاتی ہے۔

ترجمه: سے امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ من وجہ آزاد کا نکاح باقی ہے بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے اس لئے احتیاط کے طور پر نکاح کومنع کرنا باقی رہے گا۔

تشریح: امام ابو صنیفه گی دلیل بیہ کہ چاہے طلاق بائنہ ہوئی ہو پھر بھی عدت تک کسی نہ کسی درجے میں وہ بیوی ہے، یہی وجہ ہے کہ عدت کے اندر عورت کو گھر سے باہر نہ جانے دے، اس دوران بچہ پیدا ہو جائے تو یہ بچہ شوہر کا ثنار ہوگا جسے معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی درجے میں بیوی ہے، اس لئے احتیاط کا تقاضا میہ ہے کہ اس پر باندی سے شادی کرنا جائز نہ ہو۔

ترجمه: ٣ بخلاف م كاس لئ كمقصوديه عكاس كى بارى مين دوسراداخل نهو

تشریح: بیام صاحبین گوجواب ہے، شم کھائی کہ آزاد پر باندی سے شادی نہیں کروں گا، تواس شم کا مقصد ہیہ ہے کہ آزاد وورت کی باری میں باندی کوشر یک نہیں کروں گا،اور جب طلاق بائے دے دی تو باندی اس کی باری میں شریک نہیں ہوئی اس لئے وہ تتم میں حانث نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۵۲۱) آزادمرد کے لئے جائز ہے کہ چارآزادیا جارباندی سے ثادی کرے، اوراس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نکاح کرے۔

قرجمه: إلى الله تعالى كا قول. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع (آيت ٣ ،سورة النساء ٩) كى وجهد، اورتعداد برنص كرنااس برزيادتى سے روكنا ہے۔

وثلث ورباع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه ٢ وقال الشافعي لايتزوج الا امة واحدة لانه ضرورى عنده

تشریح: آزادمردچارآزادعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے،اورچار باندیوں سے نکاح کرسکتا ہے،اس سے زیادہ سے نکاح نہیں کرسکتا ہاں اپنی مملوکہ باندی جتنی چا ہے رکھ سکتا ہے اوران سب سے جماع کرسکتا ہے،آیت میں چار کی تصریح ہے یہاں بات پر دلیل ہے کہ اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) صاحب بداید کی آیت یه. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربغ (آیت ۳، سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ چارتک جا کرنے اس سے زیادہ نہیں۔ (۲) حدیث میں ہے. قال و هب الاسدی قال اسلمت و عندی شمان نسو۔ قال فذکرت ذالک للنبی علیلی فقال النبی علیلی النبی النبی علیلی النبی علیلی النبی النبی علیلی النبی علیلی النبی علیلی النبی علیلی النبی علیلی النبی النبی علیلی النبی علیلی النبی النبی النبی علیلی النبی علیلی النبی علیلی النبی علیلی النبی النبی علیلی النبی علیلی النبی النبی النبی النبی علیلی النبی علیلی النبی النبی علیلی النبی النب

ترجمه: عن امام شافعی نے فرمایا کہ ایک ہی باندی سے نکاح کرسکتا ہے، اس لئے کہ انکے یہاں یہ مجبوری کے درجے میں ہے۔

تشریع: امام شافعی کے یہاں دو شرطوں کے بعد مجبوری کے درجے میں باندی سے نکاح کرسکتا ہے، اور چونکہ یہ مجبوری ایک باندی کے نکاح سے ختم ہوجاتی ہے اس لئے ایک ہی باندی سے نکاح جائز ہے اس سے زیادہ نہیں۔[1] پہلی شرط یہ ہے آزاد تورت کی طاقت ندر کھتا ہو، یعنی اس کا مہر پاس نہ ہو،[۲] دوسری شرط یہ ہے کہ زنا میں مبتلاء ہونے کا خطرہ ہوت باندی سے نکاح کرسکتا ہے،

وروہ بھی مسلمان باندی سے نکاح کرسکتا ہے، کتابیہ باندی سے تو کسی حال میں نکاح نہیں کرسکتا۔ موسوعہ میں عبارت بہے۔ قال :

و لو ابتدا نکاح امتین معا کان نکاحهما مفسو خا بلا طلاق و ببتدی نکاح اُیتھما شاء اذا کان ممن له نکاح الاماء۔ (موسوعۃ امام شافعی، باب ماجاء فی منع اماء السلمین ، ج عاشر ، ص ۱۳۱ نمبر ۱۵۲۹۲) اس عبارت میں ہے کہ دوباندیوں سے نکاح کیا تو دوسری کا نکاح فاسد ہوجائے گا۔ اس لئے ایک ہی باندی سے نکاح جائز ہے۔

وجہ:۔(۱) و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤممنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المحصنات المؤممنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المحصنات المؤمنات ۔(آیت۲۵،سورۃ النساء ۴) اس آیت میں قید ہے کہ آزادمومنہ سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہوت مومنہ باندی سے نکاح کرسکتے ہو اس لئے ایک ہی باندی کافی ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ ایک ہی باندی سے نکاح جائز ہے ۔ عن ابن عباس شقال لایتزوج الحر من الاماء الا واحدۃ ۔ (سنن بیھی ،باب لائکے امت علی امت ،جسابع میں میں ایک ہی باندی سے نکاح ،باب لائکے امت علی امت ،جسابع ،س ۲۸ منبر ۲۰۰۰ (اس اثر میں ہے کہ آزاد آدی مجبوری کے درجے میں ایک ہی باندی سے نکاح

سوالحجة عليه ماتلونا اذ الامة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار (١٥٢٢) ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من اثنين في إوقال مالك يجوز لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى

كرسكتا ہے۔

ترجمه: سے اورامام ثنافی کے اوپر جحت وہ آیت ہے جوہم نے تلاوت کی ،اس لئے کہ منکوحہ باندی بھی نساء کے نام میں شامل ہے۔ ہے،جبیبا کہ آیت میں شامل ہے۔

تشری: بیام مشافعی گوجواب ہے آیت . فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع (آیت ۳ ، سورة النساء مثنی و ثلث و رباع (آیت ۳ ، سورة النساء میں آزاد بیوی بھی شامل ہے اور باندی بیوی بھی شامل ہے ، چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہوچا ہے آزاد ہوچا ہے باندی ہو، جیسے ظہار کی آیت میں نساء کا لفظ ہے اور اس میں آزاد بیوی اور باندی شامل ہے، آیت ہے۔ المذیب یا طاهر و من نسائھم شم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن يتمآسا (آیت ۳ ، سورة الحجادلة ۵۸) اس آیت میں نساء سے آزاد اور باندی دونوں بیوی مراد ہے۔

قرجمه: (۱۵۲۲) غلام کے لئے جائز نہیں ہے کہ دوسے زیادہ سے نکاح کرے۔

وجه: (۱) اس اثر میں ہے۔ أن علیا كان یقول لا ین كے العبد فوق اثنتین ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، باب فی المملوک کم یز وج من النساء، ج ثالث ، ص ۱۲۰۲۱ رسنن بیبی ، باب نکاح العبد وطلاقه ، ج سابع ، ص ۲۵۲ ، نمبر ۱۳۸۹ رسنن بیبی ، باب نکاح العبد وطلاقه ، ج سابع ، ص ۲۵۲ ، نمبر ۱۳۸۹ اس اثر میں ہے كہ غلام دو بیوی سے زیادہ سے شادی نہ كر ۔ (۲) عن عمر بن الخطاب أنه قال ینكح العبد امر أتین و یطلق تطلیقتین و تعتد الامة حضتین و ان لم تكن تحیض فشهرین أو شهر و نصف . (سنن بیبی ، باب نکاح العبد وطلاقه ، ج سابع ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۱۳۸۹ ) اس اثر میں ہے كہ غلام دو سے زیادہ سے نکاح نہ كر ۔ (۳) دلیل عقلی ہے كہ غلام ك نمبر ۱۳۸۹ ) اس اثر میں ہے كہ غلام دو سے زیادہ سے آدھا دو عور توں سے نکاح كر ۔ دفعت بھی آدھی ہوتی ہے ، اس لئے آزاد چار عور توں سے نکاح كر سكت ہے تو غلام اس سے آدھا دو عور توں سے نکاح كر ہے . بی تحرجمه : الله ما ما لك نے فرمایا كہ دو سے زیادہ جائر ہے اس لئے كما نكن د يك غلام نکاح كے تن ميں آزاد كی طرح ہے . بی وجہ ہے كم آقا كی اجازت كے بغیروہ نکاح كاما لک ہے۔

تشریح: امام مالك فرماتے بین كه زادى طرح غلام بھى چارعورتوں سے نكاح كرسكتا ہے۔

**وجه**: (۱) انکی دلیل بیہ کہ غلام انسان ہے اور نکاح انسانی حق ہے، تو جس طرح آزادانسان ہونے کی وجہ سے چار عور توں سے نکاح کرسکتا ہے، چنا نچہ انکے یہاں نکاح کا معاملہ غلام کے سے نکاح کرسکتا ہے، چنا نچہ انکے یہاں نکاح کا معاملہ غلام کے

٢ ولنا ان الرق منصف فيتزوج العبد اثنين والحر اربعاً اظهاراً لشرف الحرية عفان طلق الحر العرب الدري الاربع طلاقا بائنا لم يجز له ان يتزوج رابعة حتى تنقضى عدتها

ہاتھ میں ہے، اوروہ آقاکی اجازت کے بغیرنکاح کرسکتا ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ عن خالد بن ابی عمران قال سألت سالما و القاسم عن العبد کم يتزوج ؟ فقالا: اربعا. (مصنف ابن الی شیبة ، باب فی المملوک کم يتزوج ؟ فقالا: اربعا. (مصنف ابن الی شیبة ، باب فی المملوک کم يتزوج من النساء، حقالت ، ص ۱۵۹ ، نمبر ۱۲۰۳) اس اثر میں ہے کہ غلام چارعورتوں سے زکاح کرسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ جارى دليل ميه كه غلامية نعمت كوآدهي كرنے والى ہے،اس لئے غلام دو سے نكاح كرے،اورآزاد چارسے آزادگى كے شرف كوظا ہر كرنے كے لئے۔

تشریح: ہاری دلیل عقلی یہ ہے کہ غلامیت نعمت کوآ دھی کرتی ہے اس لئے غلام دو مورتوں سے زکاح کرسکتا ہے اور آزاد آدی چار سے نکاح کرسکتا ہے، آزادگی کے شرف کو ظاہر کرنے کے لئے۔

ترجمه: ٣ اگرآزادمرد نے چاریس سے ایک کوطلاق بائنددیا تواس کے لئے اگلی سے نکاح جائز نہیں ہے یہاں تک کہ چوشی کی عدت گزرجائے۔

تشریح: ایک آزاد آدی کے پاس چار بیویان تھیں،ان میں سے ایک کوطلاق بائنددی توجب تک اس کی عدت نہ گزرجائے اگلی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

وجهه: (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک طلاق بائند کی عدت گزار رہی ہے وہ عورت کی نہ کی درج میں اس کی ہیوی ہے، اور بیک وقت چار ہیویوں سے زیادہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا اس لئے چوشی کی جب تک عدت نہ گزرجائے اگلی سے نکاح نہیں کرسکتا۔ وجہ:۔(۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے ۔عن علی قال لا یعزو ج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق . (مصنف ابن ابی هیبة ۱۱۱ فی الرجل یکون تحت اربع نسوة فیطنق احداض من کرہ ان یز وج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق ،ج ثالث، ص کا ۵، نبر ۱۲۵، نبر ۱۲۵، نبر ۱۲۵ اس کر میں ہے کہ عدت گزرنے تک پانچویں سے شادی نہ کرے کیونکہ گویا کہ وہ ابھی اس کی ہیوی موجود ہے۔ (۲) اس اثر میں بھی ہے۔عن عمر ابن شعیب قال طلق رجل امر أة ثم تزوج اختھا قال ابن عباس لمروان : فرق بینھا و بینھ حتی تنقضی عدة التی طلق (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۱ انی الرجل یکون تحت الولیدة فیطنق طلاقا با نافتر جمع الی سیدھافیطا ھا، اگر وجھا ان براجھا ؟ ج ثالث ،ص ۱۹۵ ، نبر ۱۲۷۳ ای اس اثر سے معلوم ہوا کہ چار ہویاں ہوں اور ایک وطلاق بائن دی توجب تک اس کی عدت نہ گزرجا کے پانچویں سے شادی نہیں کرسکتا۔ اورائی طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ اورائی طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ واس کو اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ اورائی طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ اورائی طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ طلاق رجعی ہویا بائن ، یا مخطف عدت گر رہنے تھے بچھ نہ بچھ نہی بھی بھی جو پہتوں بو یا بائن ، یا مخطف عدت گر رہنے تھوں بھی جو یہ بھی ہوی باتی رہتی ہے۔

ثم وفيه خلاف الشافعي وهو نظير نكاح الاخت في عدة الاخت (١٥٢٣) قال وان تزوج حبلي من زناء جاز النكاح ولايطأها حتى تضع حملها ﴿ اوهذا عند ابي حنيفة ومحمد أ

ترجمه: س اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، اور شل ہے بہن کے نکاح کا بہن کی عدت میں۔

تشریح: اسبارے میں امام شافعی کا ختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بیوی کوطلاق بائندی ہوتو وہ بالکل الگ ہوگی اس لئے اس کی عدت میں اگلی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح پہلے بھی مسئلہ نمبر ۱۵۱ میں گزرا کہ ایک بہن کوطلاق بائند دی ہو اور وہ عدت میں ہوتو اس وقت اس کی بہن سے امام شافعیؓ کے یہاں نکاح کر سکتا ہے اور امام ابوحنیفہؓ کے یہاں نہیں کر سکتا۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان عروة بن زبیر والقاسم بن محمد کانا یقو لان فی الرجل تکون عندہ اربع نسوة فیطلق احداهن البتة انه یتزوج اذا شاء ولا ینتظر حتی تمضی عدتها. (سنن لیبهتی ،باب الرجل یطلق اربع نسوة لیطلق این الی شیبة ۱۸۱۸من قال لا الرجل یطلق اربع نسوة لیطلاق با ناحل لدان یکی مکانهن اربعاج سابع مس ۲۳۳ نمبر ۱۳۸۵ نمبر ۱۳۸۵ مصنف ابن الی شیبة ۱۸۱۸من قال لا باس ان یتزوج الخامیة قبل انقضاء عدة التی طلق ج ثالث مس ۱۵، نمبر ۱۲۵ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ طلاق بائن دی ہوتو اس کی عدت گزرنے سے پہلے پانچویں عورت سے شادی کرسکتا ہے۔ اور اس کی بہن سے بھی شادی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ گویا کہ بہت سے احکام میں بیوی نہیں رہی۔

ترجمه : (۱۵۲۳) اگرزناسے حاملہ عورت سے زکاح کیا تو جائز ہے لیکن وضع حمل تک اس سے وطی نہ کرے۔

ترجمه: ل بيامام الوحنيفة أورامام محد ك يهال ب

تشریح: عورت زناسے حاملہ ہواس حال میں کوئی اس سے نکاح کرنا چاہئے تو امام ابوحنیفہ اُورامام محمد کے نزدیک کرسکتا ہے، البتہ جب تک بچہ پیدا نہ ہوجائے اس سے وطی نہ کرے۔۔ماء: یہاں یانی سے مراد آقایا شوہر کی منی ہے زرع: بھیتی۔

وجه: (۱) نکاح کرنااس کئے جائز ہے کہ یکی کی منکوحہ ہیں ہے، اور محرمات میں سے بھی نہیں ہے، یان عورتوں میں ہے جن
سے نکاح کرنا جائز ہے۔ (۲) آیت میں ہے کہ محرمات کے علاوہ سے نکاح جائز ہے۔ و المحصنات من النساء الا ما
ملکت ایسمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ما و راء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین (
آیت ۲۲، سورة النساء ۲۳) اس آیت میں ہے کہ بچیلی چودہ عورتیں حرام ہیں باقی سب جائز ہیں، جسکا مطلب یہ نکلا زناسے حاملہ سے
کھی نکاح کرنا حلال ہے (۳) اس حمل کے وقت نکاح نہیں کر سکتے جو نابت النسب ہے، اورزنا کا حمل نابت النسب نہیں ہے اس
لئے اس سے نکاح ہوسکتا ہے، اس حدیث میں ہے کہ زنا کا حمل ثابت النسب نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ زائی کے لئے پھر ہے، یا
وہ محروم ہے۔ عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابی و قاص و عبد بن زمعة فی غلام فقال سعد ھذا یا رسول

٢ وقال ابو يوسف النكاح فاسد وان كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالاجماع لابي يوسف ان الامتناع في الاصل لحرمة الحمل وهذا الحمل محترم لانه لاجناية منه ولهذا لم يجز اسقاطه

الله ابن اخبي عتبة بن ابي وقاص عهد الى انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله وليد عيلي فيراش ابي مين وليبدتيه فنيظر رسول الله عَلَيْكَ الى شبهه فراي شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد،الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرسودة قط \_ (مملم شريف، باب الولدللفراش وتو قی الشیھات ،ص ۴۷۰ ،نمبر ۲۵۷۱/۳۱۱۳ ابرا بو دا ؤد شریف ، باب الولدللفراش ،ص ۱۳۷ ،نمبر ۲۲۷ ) اس حدیث میں ہے کہزانی کیلئے پھر ہے۔(۴)اس حدیث میں ہے زناسے پیداشدہ بچہ باپ کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ وہ ثابت النسب نهيں ہے. عن ابن عباس انه قال قال رسول الله عَلَيْكُ لا مساعاة في الاسلام من ساعي في الجاهلية فقد لحق بعصبيته و من ادعى ولدا من غير رشدة فلا يوث و لا يورث . (ابوداودشريف،باب في ادعاءولدالزنا،ص٣٢٨،نمبر ۲۲۶۴)اس حدیث میں ہے کہ زناسے پیداشدہ اولا دعورت کا ہے کسی مرد کانہیں ہے،اس لئے وہ باپ کا وارث نہیں ہوگا۔ (۵)اس حدیث میں زنا سے حاملہ سے نکاح کیا اور حضور کنے اس کامہر بھی دلوایا ، جس سے معلوم ہوا کہ ذکاح جائز ہے۔ عن سعید بن المسيب عن رجل من الانصار يقال ابن أبي السرى ،من اصحاب النبي عَلَيْكُ ولم يقل من الانصار ثم اتـفـقوا يقال له بصرة قال تزوجت امراة بكرا في سترها فدخلت عليها فاذا هي حبلي، فقال النبي عَلَيْكُ ا لها الصداق بما استحللت من فرجها ، و الولد عبد لك فاذا ولدت قال الحسن ، فاجلدوها . ( ابوداود شريف، بابالرجل يتز وج المرأة فيجد هاحبلي ،ص ٨٠٣م،نمبر ٣١٣ رسنن بيهقي ، باب لا عدة على الزانية ، ومن تزوج امراة حبلي من زنا لم یسنخ النکاح، ج سابع ہس۲۵۴، نمبر ۱۳۸۸)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زناسے حاملہ سے نکاح جائز ہے ۔ (۲)البتہ اس سے ۔ وطیاس لئے نہ کرے کہ دوسرے کی کھیتی میں اپنایانی ڈالنا ہوگا، جوممنوع ہے، حدیث میں ہے. عن رویفع بن ثابت الانصاری قال قام فينا خطيبا قال أما انبي لا اقول لكم الا ما سمعت رسول الله عُلَيْنَهُ يقول يوم حنين قال لا يحل لامرى يؤمن بالله و اليوم الآخر ان يسقى ما ئه زرع غيره . يعنى اتيان الحبالي . ولا يحل لامرى يؤمن بالله و اليوم الآخير ان يبقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها \_(ابوداودشريف،باب في وطءالسبايا،٣١٥٨/مبر٢١٥٨/ تر مذی شریف، باب ما جاء فی الرجل یشتری الجاریة وهی حمل ،ص ۲۲ نمبر ۱۱۳۱۱) اس حدیث میں ہے کہ دوسرے کاحمل ہوتو اس عورت سے وطی نہ کرو۔

ترجمه: ٢ حضرت امام ابويوسف يفر ماياكه ذكاح فاسد ب، اورا كرحمل ثابت النسب موتوبالا جماع ذكاح باطل ب، امام ابو

سولهما انها من المحللات بالنص وحرمة الوطى كيلا يسقى ماؤه زرع غيره سوالامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني

یوسف کی دلیل میہ کے دکاح سے رکنااصل میں حمل کی عزت کی وجہ سے ہواور میے مل محترم ہے، اس لئے کے حمل کا کوئی جرم نہیں ہے، اس لئے اس حمل کوسا قط کرنا جائز نہیں۔

تشریح: حضرت امام ابویوسف ؓ نے فرمایا که زناسے حاملہ عورت سے نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوگا، وہ باطل ہوگا۔ آ گے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ اگر حمل کانسب ثابت ہوتو تینوں اماموں کے نزدیک اس عورت سے نکاح حرام ہوگا۔

**9 جه:** (۱) امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہ کل اگر چہ ثابت النسب نہیں ہے لیکن محترم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو ساقط کرنا اور گرانا جائز نہیں ہے، اور حمل کے احترام کی وجہ سے نکاح ناجائز ہوگا (۲) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے النزانسی لاین کے الا زان أو مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین ۔ (آیت ۳ ، سورة النور ۲۲٪) اس آیت میں ہے کہ مونین کے لئے زانیہ سے نکاح حرام ہے اور حمل ہونا زنا کا اثر ہے، اس لئے امام ابو یوسف آزانیہ سے نکاح قاسد کہتے ہیں۔

ترجمه: على امام ابوحنیفه اورامام حُدُّی دلیل بیه که آیت کی وجه سے زانی عورت حلال میں سے ہے [اس لئے اس سے نکاح جائز ہے] اور وطی حرام ہے تا کہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی سیراب کرنالازم نہ آئے۔

تشریخ:۔ اوپرآیت.و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین (آیت۲۴،سورة النساء کشرری جس سے معلوم ہوا کہ بیعورت کسی کی منکوحہ ہیں ہے اس لئے اس سے نکاح جائز ہے، لیکن وضع حمل تک اس سے وطی حلال اس لئے نہیں ہے۔ حلال اس لئے نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ اور ثابت النسب مين نكاح سے ركنا پانى والے كے تنكى وجہ سے ہورزانى كى كوئى عزت نہيں ہے [اس كئے نكاح جائز ہے]

تشریح: بیامام یوسف کو جواب ہے کہ جس عمل کا نسب ثابت ہے اس سے نکاح کرنا اس لئے ناجا کز ہے کہ عمل کے باپ کا حق ہے، اورزانی کا کوئی حق نہیں ہے وہ تو حدیث کی بنا پرمحروم ہے اس لئے زانیہ کے حاملہ ہوتے وقت نکاح درست ہے۔

نوٹ : ان لوگوں کا حمل ثابت النسب ہے[ا] کا فرکی ہیوی ہواور قید ہوکر اور باندی بن کرآئی ہوتو اس کا حمل کا فرباپ سے ثابت النسب ہے ۔ اس صورت میں جب تک پیٹ میں حمل ہے اس کا آقاباندی ہونے کی حیثیت سے اس سے وطی نہیں کرسکتا۔ [۲] اور اگراس باندی کا نکاح کسی سے کرانا چاہے تو حمل کی حالت میں کسی سے نکاح جائز نہیں۔ [۳] آقا کا ام ولد ہے اور آقا سے حاملہ

(۱۵۲۴) فيان تزوج حاملا من السبى فالنكاح فاسد الانه ثابت النسب (۱۵۲۵) وان زوج أمّ ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل الها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين

ہو چکی ہے تو حمل کی حالت میں کسی سے نکاح کرا ناجا ئزنہیں، کیونکہ اس کا حمل آقاسے ثابت النسب ہے۔

**وجه**: (۱) اس مدیث میں ہے بوت ہے. عن سعید الخدری و رفعہ انه قال فی سبایا أو طاس لا تو طأ حامل حتی تصعو و لا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة ۔ (ابوداودشریف،باب فی وطءالبایا، اس،نمبر ۲۱۵۷) اس مدیث میں ہے کہ ثابت النسب عاملہ سے وطی نہ کی جائے۔

ترجمه : (۱۵۲۴) اگراليى عورت كا نكاح كرايا جودار الحرب سے گرفتار بهوكر آئى بواوروه حاملہ بوتو نكاح فاسد بــــ

ترجمه: إسك كدية ابت النب -

تشریح: دارالحرب سے گرفتار ہوکرآئی یعنی قید ہوکراور باندی ہوکرآئی اوروہ حاملہ ہے تواس کا دوسر سے سے نکاح کرانا جائز نہیں ہے، اس لئے اس حمل کا نسب کا فرباپ سے ثابت ہے، بچی پیدا ہونے کے بعد چونکہ بیٹورت آقا کی باندی ہے اور اختلاف دارین کی وجہ سے پہلانکاح ٹوٹ چکا ہے اس لئے آقا کو بیت ہے کہ خود وطی کرے، اور بیٹھی حق ہوگا کہ کسی دوسر سے سے نکاح کرا دے۔

ترجمه : (۱۵۲۵) اوراگرام ولدسے شادی کرایا اور وہ حاملہ ہے تواس کا نکاح باطل ہے۔

ترجمه: السك كدوه آقاكافراش بيهال تك كه بغير دعوے كي بھى اس كانسب ثابت ہے، پس اگر نكاح سيح ہوجائة و دوفراش كا جمع ہونالازم ہوگا۔

تشریح: ام دلداس باندی کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آقانے بچہ پیدا کیا ہواور یہ بھی کہا ہو کہ یہ بچہ میرا ہے، اس کوام دلد کہتے ہیں، ام دلد آقا کا فراش ہے اور اس سے اگلاکوئی بچہ پیدا ہوگاتو آقا کے بغیر دعوی کئے ہوئے بھی بچہ کا نسب ثابت ہوگا، یہ ام دلد آقا سے حاملہ ہوتو اس حال میں دوسر سے سے نکاح کر اناجا ئزنہیں ہے، اس لئے کہ اگر نکاح جائز قرار دیا جائے تو دوفراش کا جمع ہونالازم آئے گا، ایک آقا کا فراش ہونا اور دوسرا شوہر کا فراش ہونا اور یہ درست نہیں ہے، اس لئے حاملہ ام دلد کا نکاح باطل ہے۔

اصول: ثابت النب حاملة كا نكاح باطل بي

اسفت: فراش: کا ترجمہ ہے بچھونا، یہاں مرادیہ ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بغیر دعوی کے بھی وطی کرنے والے کا ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کی فراش ہے۔ یشفی :فی کردے، یہ کہہ دے کہ یہ بچے میرانہیں ہے۔ ٢ الا انه غير متأكد حتى ينتفى الولد بالنفى من غير لعان فلايعتبر مالم يتصل به الحمل (٢ ٢ مر) قال ومن وطى جاريته ثم زوجها جاز النكاح للانها ليست بفراش لمولاها فانها لو جاء ت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة ٢ الا ان عليه ان يستبرأها صيانةً لمائه

ترجمه: ۲ مگریه که بیفراش مؤکدنہیں ہے فی کرنے سے بچے کی نفی ہوجائے گی بغیرلعان کے،اس کئے فراش معتبر نہیں جب تک کہاس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو۔

تشریح: ام ولد آقا کی فراش تو ہے لیکن کمزور فراش ہے، یہی وجہ ہے کہ آقاد وسرے بچے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ بچرمیرا نہیں ہے تو بغیر لعان کئے ہوئے بھی اس بچے کا نسب آقاسے ثابت نہیں ہوگا، پس چونکہ ام ولد کا فراش کمزور ہے اس لئے مل کی حالت ہوتب تو دوسرے سے نکاح کرانا جائز نہیں ہے، لیکن اگرام ولد کوحمل نہیں ہے تو دوسرے سے نکاح کرانا جائز ہے۔

ترجمه: (۱۵۲۲) کسی نے اپنی باندی ہے وطی کی پھراس کی شادی کرائی تو تکا ح جائز ہے۔

قرجمه ال اس لئے کدوہ ایخ آقا کی فراش نہیں ہے،اس کئے کداگر بچہ جنو آقا کے بغیر دعوی کے بچے کانسب ثابت نہیں ہوگا

\_

تشریح: کسی کے فراش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتو بغیراس کے دعوی کے بھی بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے، آقاباندی سے وطی کر تارہے اور ابھی تک ام ولد نہ بنی ہوتو وہ اس کی فراش نہیں ہوتی، چنا نچہ اگر باندی سے بچہ پیدا ہوجائے تو جب تک آقابی نہیں ہوگا، چونکہ بیآقا کی فراش نہیں ہے اس لئے اگر اس کا نکاح دوسر سے سے کرائے تو جائز ہے۔

ترجمه: ٢ گرياس پرضروري ہے كماستبراءكرے قاكے بإنى كو بچانے كے لئے۔

تشریح: باندی آقا کی فراش تو نہیں ہے لیکن آقاوطی کرر ہاہے، اس لئے ممکن ہے کہ آقا کا حمل طفہر گیا ہوا ور شوہر کو پہتہ نہ چلے اس لئے آقا کے نسب کو بچانے کے لئے شوہر پرضر وری ہے کہ ایک چیف سے استبراء کرے اس کے بعد باندی بیوی سے وطی کرے۔

9 جمہ: اس صدیث میں اس کا ثبوت ہے ۔ عن رویفع بن ثابت الانصاری قال قام فینا خطیبا .... و لا یحل لامری یؤمن باللہ و الیوم الآخو أن یقع علی امر أة من السبی حتی یستبر ئھا۔ (ابوداود شریف، باب فی وطء السبایا، ص اسم نمبر اء: ایک چیف سے عورت کے رحم کو صاف کر لے اس کو استبراء: ایک چیف سے عورت کے رحم کو صاف کر لے اس کو استبراء، کتے ہیں

الغت: استبراء:برأة سے مشتق ہے، باندی کی ملک بدلی ہوتوایک حیض تک آقایا شوہر باندی سے وطی نہ کرے اور حیض آنے کے

(١٥٢٤) واذا جاز النكاح فللزوج ان يطأها قبل الاستبراء ﴿ إعند ابى حنيفة وابى يوسف ٢ وقال محمد له الحب له ان يطأها قبل ان يستبرأها لانه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما فى الشراء ٣ ولهما ان الحكم بجواز النكاح امارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولاوجوبا بخلاف الشراء لانه يجوز مع الشغل

بعدوطی کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں پہلے والے کاحمل نہیں ہے، کیونکہ حیض آنااس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پیٹ میں حمل نہیں ہے۔

ترجمه: (١٥٢٤) جب نكاح جائز مواتو شومرك لئے جائز ہے كماستبراء سے پہلے اس سے وطى كرے۔

ترجمه : ١ امام الوحنيفة أورابولوسف كنزديك

تشریح: آقاباندی سے وطی کررہاتھا کہ اس کی شادی کرادی توشوہر کے لئے جائز ہے کہ بغیراستبراء کے بھی وطی کر لے۔

**9 جه**: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ جب اس باندی کا نکاح کرانا جائز ہوا تو بیعلامت ہے کہ اس کارحم حمل سے بالکل خالی ہے،اور وہ مولی کی فراش بھی نہیں ہے اس لئے بغیراستبراء کئے ہوئے شوہر کے لئے وظی کرنا جائز ہے۔

ترجمه: ۲ امام محرُّ نے فرمایا کہ میں شوہر کے لئے پیندنہیں کرتا ہوں کہ استبراء سے پہلے اس سے وطی کرے اس لئے کہ مولی کے یانی سے مشغول ہ ہونے کا اختال رکھتا ہے، اس لئے یا کی واجب ہوئی، جیسا کہ خرید نے کی صورت میں ہے۔

تشریح: امام محرقرماتے ہیں کہ باندی سے زکاح کیا تو میں اچھانہیں سمجھتا ہوں کہ استبراء کرنے سے پہلے شوہروطی کرے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب آقااس سے وطی کر رہاتھا تو ممکن ہے کہ اندر آقا کا حمل ہو، اور شوہر کے وطی کرنے سے دوسرے کی گھیتی میں سیراب کرنالازم آئے اس لئے استبراء کے ذریعہ اس کوصاف کرنا واجب ہوا، جس طرح غیر حاملہ باندی کوخرید ہے تو اس کی استبراء ضروری ہے۔

ترجمه: س امام ابو حنیفه اورامام ابو بوسف کی دلیل بیه که نکاح کے جائز ہونے کا حکم پیٹ کے فارغ ہونے کی علامت ہے اس لئے نہ سخبا با استبراء کا حکم دیا جائے گا اور نہ وجو با ، بخلاف باندی خریدنے کے مشغولیت کے ساتھ بھی بیجنا جائز ہے۔

تشریح: شیخین کی دلیل بیہ کہ جب دوسرے سے نکاح کرانا جائز ہوا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ باندی کا پیٹے حمل سے بالکل خالی ہے اس لئے نہ استحبا بی طور پر استبراء ضروری ہے ، اور شراء پر قیاس کرنا اس لئے سیح نہیں ہے کہ بیٹ میں میں ہوتب بھی باندی کو بیچنا جائز ہے ، اس لئے بیچنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا بیٹے حمل سے خالی ہے ، اسلئے خرید نے کی صورت میں استبراء ضروری ہے۔

م و كذا اذا راى امرأـة تزنى فتزوجها حل له ان يطأها قبل ان يستبرأها عند هما م وقال محمد لا احب له ان يطأها مالم يستبرأها و المعنى ماذكرنا (١٥٢٨) ونكاح المتعة باطل ﴾

ترجمه: سى ایسے ہی کسی عورت کوزنا کراتے دیکھااوراس سے نکاح کرلیا توشیخینؓ کے نزدیک استبراء سے پہلے بھی اس سے وطی کرنا حلال ہے۔

تشریح: کسی عورت کوزنا کراتے دیکھااوراس سے شادی کرلی تب بھی استبراء کئے بغیر بھی شیخین کے نزدیک اس سے وطی کر سکتا ہے۔

**وجه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ میکسی کی بیوی نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وطی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں حمل تھہر گیا ہو، اور پہلے گزر چکا ہے کہ نکاح کا جائز ہونا پیٹ خالی ہونے کی علامت ہے، اور واقعۃ حمل نہیں ہے اس لئے بغیر استبراء کئے اس سے وطی جائز ہے۔

ترجمه: ۵ ام محمد فرمایا که میں شوہر کے لئے پیندنہیں کرتا ہوں کہ جب استبراء نہ کرے وہ اس سے وطی کرے، اور وجہ وہ ہے جو ہمنے پہلے ذکر کیا

تشریح: عورت کوزنا کراتے ہوئے دیکھااوراس سے نکاح کرلیا توامام محکر قرماتے ہیں کہ میں شوہر کے لئے پہندنہیں کرتاہوں کہ استبراء کے بغیراس سے وطی کرتے دیکھا تو ممکن ہے کہ اندرزانی کاحمل تھہر گیاہو،اور شوہر کے وطی کرنے سے دوسرے کی تھیتی میں سیراب کرنالازم آئے اس لئے استبراء کے ذریعہ اس کوصاف کر کے وطی کرے۔

ترجمه : (۱۵۲۸) نکاح متعد باطل ب، اوروه بيب كه ورت سے كم مين تم سے اتى مدت تك استے مال مين نکاح متعد كرنا چا ہتا ہوں۔

تشریح: شروع اسلام میں نکاح متعہ جائزتھا، بعد میں زمانہ خیبر میں منسوخ ہوگیا، اوراب ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔

وجه: (۱) ان علياً قال لابن عباس أن النبى عَلَيْكُ نهى عن المتعة و عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبور ابخارى شريف، باب نكاح البعة ، ص ١٩٥٠ ، نبر ١٩٥٥ ، نبر ١٩٥٥ ملم شريف، باب نكاح البعة ، ص ١٩٥٠ ، نبر ١٩٥٥ ملم شريف، باب نكاح البعة ، ص ١٩٠٠ ، نبر ١٩٥٥ ملم شريف ، باب نكاح البعة ، ص ١٩٠٠ ، نبر ٢٠٤٥ السحديث مين هي كذكاح متعمنون مهاوراب بالكل جائز نبين هيد داور شريف ، باب في نكاح البعنة ، ص ٢٠٠٠ ، نبر ٢٠٠ ) اس حديث مين هي كذكاح متعمنون متعمنون الناس عنده منهن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن

إوهو ان يقول الامرأة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك هو جائز الانه كان مباحاً فيبقى الى ان تظهر ناسخة عقلنا ثبت النسخ باجماع الصحابة وابن عباس صح رجوعه الى قولهم فتقرر الاجماع

شیء فلیخل سبیله و لا تأخذوا مما آتیتموهن شیاً - (مسلم شریف، باب نکاح المحت می ۵۸۹، نمبر ۲ ۳۲۲/۱۳۰) اس حدیث مین بحی ہے که نکاح متعہ پہلے جائز تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔ (۳) اجازت کی حدیث بیہ ۔ عن جابر بن عبد الله و سلمة بن الاکوع قالا کنا فی جیش فأتانا رسول رسول الله فقال انه قد أذن لکم أن تستمعوا فاستمتعوا ( بخاری شریف، باب نکاح المحتعة ، می ۵۸۸، نمبر ۵۱۵ ( ۳۲۱۳/۱۳۰۵) اس حدیث میں ہے کہ نکاح متعہ کی اجازت دی ہے۔

ترجمه : ال حضرت امام مالكُ ففر ما يا كه زكاح متعه جائز بهاس كئه كه وه مباح تقااس كئه ناسخ كے ظاہر ہونے تك مباح باقی رہے گا۔

تشریح: صاحب ہدایہ حضرت امام مالک کامسلک نقل کرتے ہیں کہ انکے یہاں نکاح متعہ جائز ہے، اور دلیل بیدیے ہیں کہ نکاح متعہ پہلے جائز تھا اور جب تک اس کے منسوخ ہونے کی حدیث نہ ہووہ مباح رہے گا۔لیکن خود مؤطا امام مالک میں جواز کی حدیث نقل نہیں کی اور منسوخ کی حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوا کہ انکے یہاں بھی نکاح متعہ منسوخ ہے۔

وجه: (۱) عن على ابن ابى طالب ان رسول الله عَلَيْكَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمر الانسية \_(مؤطاءامام ما لك، باب نكاح المععة ، ص ٥٠٥) ال حديث مين مه كه حضور في يوم خيبر مين نكاح متعد من الحمر الانسية \_(مؤطاءامام ما لك، باب نكاح المععة ، ص ٥٠٥) الله عند من المعالمة عند المع

ترجمه: ٢ جم نے كہا كداجماع صحابہ سے منسوخ ثابت ہوگيا ہے، اور صحابہ كے قول كى طرف حضرت ابن عباس كار جوع كرنا ثابت ہے، اس لئے اجماع ثابت ہوگيا۔

تشریح: اصل میں تواد پر کی حدیث میں ثابت ہے کہ نکاح متعہ منسوخ ہے، اور تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ منسوخ ہے، حضرت ابن عباس کے بعض قول سے محسوس ہوتا ہے کہ انکے نز دیک پہلے متعہ جائز تھالیکن بعد میں وہ بھی رجوع کر گئے۔

وجه: حضرت ابن عباس كى مديث اور انكار جوع يه عن ابن عباس قال انما كانت المتعة فى اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيئه حتى اذا نزلت الآية ﴿ الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم (آيت Y ، سورة المؤمنون YY) قال ابن عباس

(979) والنكاح الموقت باطل (900) إمثل ان يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة ايام (900) وقال زفر هو صحيح لازم لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (900) ولافرق لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (900) ولافرق بين ما اذا طالت مدة التاقيت اوقصرت لان التاقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد

فكل فرج سواهما فهو حرام . (ترفدى شريف، باب ماجاء فى تحريم نكاح المسعة ، ١٢٥ ، نمبر١١٢١) اس حديث ميس ہے كه يها جائز تقابعد ميں منسوخ ہوگيا

ترجمه: (۱۵۲۹) نکاح موتت باطل ہے۔

ترجمه: إ مثلاب كايك عورت سدو وكوابول كسامندس دن ك لئ فكاح كرد.

تشریح: نکاح متعه اور نکاح مؤقت میں دوفرق ہیں[ا] پہلا یہ کہ نکاح موقت میں لفظ تزوی ندکور ہوتا ہے، اور نکاح متعه میں اتت کا لفظ فدکور ہوتا ہے اور نکاح متعه میں گواہی ہوتی ہے اور نکاح متعه میں گواہی ہوتی ہے اور نکاح متعه میں گواہی ہوتی ۔ نکاح متعه کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دوگوا ہوں کے سامنے نکاح کرے، کیکن کچھ مدت کے لئے کرے، چاہے مدت کمی ہویا مختصر ہو، یہ نکاح باطل ہے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح مؤقت نکاح متعہ کے معنی میں ہے، اور نکاح متعہ کے لئے کئی حدیثیں گزریں کہ وہ منسوخ ہے۔ ترجمہ: ۲ امام زفر نے فرمایا کہ وہ صحیح ہے اور لازم ہے اس لئے کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔

تشریح: امام زفر کے یہاں بھی نکاح موقت باطل ہے، البتہ نکاح موقت کرنے سے انکے یہاں نکاح موبد ہوجائے گا، اور ہمیشہ کے لئے نکاح ہوجائے گا، انکی دلیل میہ ہمیشہ کے لئے نکاح ہوجائے گا، انکی دلیل میہ ہے کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا اور چنددن کے لئے نکاح کرنا گویا کہ چنددن کی شرط لگانا ہے اس لئے شرط ختم ہوجائے گی اور ہمیشہ کا نکاح باقی رہے گا۔

ترجمه : س ہاری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت نکاح متعہ کے معنی میں ہے اور عقد میں اعتبار معانی کا ہے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ نکاح موقت نکاح متعہ کے معنی میں ہے،اس کئے کہ نکاح موقت کے لئے جوالفاظ استعال کیا جاتا ہے اس سے نکاح متعہ کامفہوم ہوتا ہے اور نکاح متعہ باطل ہے اس کئے نکاح موقت بھی باطل ہوگا، کیونکہ عقد میں معانی کا عتبار ہے۔

ترجمه: الله اوركوئي فرق نهيں ہے كة عين كى مدت لمبى ہويا كم ہواس كئے كه وقت كاتعين ہى متعدى جہت كو متعين كرنے والا ہے، اور يديايا گيا۔

( ۱۵۳۰) ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة واحداهما لايحل له نكاحها صح نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح الاخرى في إلان المبطل في احداهما عبين الذا جمع بين حروعبد في البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد في الحرشرط فيه ( ۱۵۳۱) ثم جميع المسمى للتي حل نكاحها إعند ابي حنيفة

تشریح: وقت کاتعین لمباہو یا مختصر ہو ہر حال میں وہ نکاح موقت ہے اور نکاح موقت میں نکاح متعد کامعنی پایا جاتا ہے اور نکاح متعدین ہونا۔ متعد منسوخ ہے اس لئے نکاح موقت بھی حرام ہوگا۔۔التاقیت:وقت کامتعین ہونا۔

ترجمه : (۱۵۳۰) کسی نے دوغورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا اوران میں سے ایک کا نکاح حلال نہ ہوتو اس کا نکاح صحیح ہے جسکا حلال ہے اور دوسرے کا نکاح باطل ہے۔

ترجمه : إ اس ليّ باطل كرن والا دونون مين سايك بـ

تشریح: یدمسکداس قاعدے پرہے کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔صورت مسکدیہ ہے کہ کسی نے دوعورتوں کا نکاح ایک عقد میں کیا، اوران میں ایک کا نکاح اس سے جائز تھا اور دوسرے کا نکاح حرام تھا[ مثلا وہ رضاعی بہن تھی]، توجس کا نکاح سجے تھااس سے نکاح ہوجائے گا۔

**وجسه**: (۱) اس میں سے ایک کا نکاح باطل ہے اور ایک کا جائز ہے ، اس لئے جس کا باطل ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا ، اور جس کا جائز ہے اس کا نکاح ہوجائے گا ، دوسرے کے فساد سے اس کا فساذ ہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ بخلاف جبكه آزاداورغلام كوئع مين جمع كيااس كئے كه نيع شروط فاسده سے فاسد ہوجاتی ہے،اور آزاد ميں عقد كا قبول كرنااس ميں شرط ہے

تشریح: آزاداورغلام کوایک عقد میں بیچا تو دونوں کی بیچ فاسد ہوجائے گی، نہ آزاد کی بیچ ہوگی اور نہ غلام کی بیچ ہوگی، اس کی وجہ سیے بیچ شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہے، اور یہاں غلام کی بیچ کے لئے آزاد کا خرید ناشرط ہے اور آزاد خرید انہیں جاسکتا اس لئے اس کی وجہ سے غلام کی بیچ بھی فاسد ہوجائے گی۔

لغت: و قبول العقد في الحو شوط فيه: بيج كعقدك لئ آزادكوثر يدنا يهال شرط م، ال لئ عقد فاسد مواً ـ

قرجمه: (۱۵۳۱) پرتمام تعین مهر اس کے لئے ہے جس کا نکاح حلال ہے۔

ترجمه: إ امام ابوطنيفة كنزديك

تشريح: \_ چونکدايک کا نکاح موااس لئے جوم بھی متعين کيا ہے وہ سب اس ايک کول جائے گا۔اس کی وجہ بيہ ہے کہ يوں سمجھا جائے گا

عند ابى حنيفة وهو قول ابى يوسف والا يوسف اولا والم يكن تزوجها وسعها المقام معه وان تدعه يجامعها المقام عند ابى حنيفة وهو قول ابى يوسف اولاً

کہ پورامہراس ایک کے مقابلے ہی میں متعین کیا ہے۔۔مسمی :متعین کیا ہوا۔

ترجمه: ٢ اورصاحبين كنزديك دونول كم مثل يرتقيم كياجائ كا-اوريه سله كتاب الاصل كاب-

تشریح: صاحبین کی رائے ہے کہ پورامہر دوعورتوں کے مقابلے میں ذکر کیا ہے اسلئے مہر دونوں پرتقسیم کیا جائے گا،اور جومہر جائزوالے کے جھے میں آئے گا وہ اس کو دیا جائے گا،اور جومہر دوسری کے تق میں آئے گا وہ شوہر کے پاس رہے گا۔اور مہرتقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں کا جومہر مثل ہوگا اس حساب سے مہرتقسیم کیا جائے گا۔ مثلا صائمہ کا مہرشل دو ہزار ہے اور ساجدہ کا مہرشل ایک ہزار ہے اور ساجدہ کا مہرشل دو گنا ہے اس لئے اگر اس کی شادی درست ہوئی تو ایک ہزار ہے اور دونوں کے لئے ایک ہزار میں سے چھ سوچھیا سٹھ درہم ملے گا،اوراگر ساجدہ کا نکاح درست ہوتو اس کو ایک ہزار میں سے تین سوینتیں درہم ملے گا۔

ترجمہ: (۱۵۳۲) کسی پرایک عورت نے دعوی کیا کہ اس نے اس سے شادی کی ہے اور بینہ قائم کیا اور قاضی نے اس کی بیوی بنادی، حالانکہ اس سے شادی نہیں کی تھی تو عورت کے لئے گھوڑ بنادی، حالانکہ اس سے شادی نہیں کی تھی تو عورت کے لئے گنجائش ہے کہ مرد کے ساتھ تھم سے اور شوہر کو جماع کرنے کے لئے چھوڑ دے۔

ترجمه : إ بيامام ابوصيفاً كنزديك باورامام ابويوسف كابهى بهااقول يهى تها-

تشریح: بیمسکداس اصول پرہے کہ نکاح اور طلاق الی چیز ہے کہ پہلے ہیں ہوا تھا تو قاضی کے فیصلے کے بعداب ہوجائے گ۔
صورت مسکد بیہے کہ سی عورت نے ایک مرد پردعوی کیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا، پھرعورت نے گواہی پیش کردی اور قاضی نے اس کو بچ سمجھ کر بیوی ہونے کا فیصلہ کردیا، تو امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ اب بیحقیقت میں بیوی بن گئی اور اس عورت کے لئے جائز ہے کہ مرد کے بہاں بیوی کی طرح رہے اور مردکو جماع کرنے دے۔ کیونکہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی بیے فیصلہ نا فذہوجائے گا۔

**وجه**: (۱) اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نکاح چاہے پہلے نہ ہوا ہولیکن قاضی نے جب دوگواہ کے ذریعہ نکاح کا فیصلہ کر دیا تو گویا کہ اب نکاح ہوگیا، اور جب نکاح ہوگیا تو بیوی کی طرح رہ سکتی ہے۔(۲) اگر چہ گواہ جھوٹے ہیں لیکن قاضی نے تحقیق کے بعد سیمجھا کہ یہ سے ہیں تو وہ سچا سمجھا جائے گا، کیونکہ ظاہری تحقیق کے بعد جھوٹے سپچ کا پتہ لگا نامشکل ہوتا ہے اس لئے ظاہری تحقیق پر ہی فیصلے کا یہ سپچ ہیں تو وہ سچا سمجھا جائے گا، کیونکہ ظاہری تحقیق کے بعد جھوٹے سپچ کا پتہ لگا نامشکل ہوتا ہے اس لئے ظاہری تحقیق پر ہی فیصلے کا

ع وفي قوله الأخر وهو قول محمد لايسعه ان يطأها وهو قول الشافعي لان القاضي اخطأ الحجة اذالشهو دكذبة فصار كما اذا ظهر انهم عبيد او كفار

مدارر کھا جائے گا۔ (۳) عورت کا دعوی ہے کہ میں نکاح کے ذریعہ اس کی بیوی بنی ہوں توبید عوی املاک مقیدہ ہے کیونکہ بیوی بننے کا سبب بیان کیا ہے، اور املاک مقیدہ میں قاضی کا فیصلہ ظاہر ابھی نافذ ہوتا ہے اور باطنا بھی نافذ ہوتا ہے، اس لئے یہاں ظاہری اور باطنی دونوں طرح فیصلہ نافذ ہوگا۔

العت: ایک ہے الماک مرسلہ اور دوسرا ہے الماک مقیدہ ۔ الماک مرسلہ کسی چیز پر ملکیت کا دعوی کرے اور اس کی وجہ نہ بتا ئے تو اس کو الماک مرسلہ کہتے ہیں، مثلا کہے کہ یہ باندی میری ہے، لیکن کس طرح اس کی ملکیت میں آئی ، وراثت کے ذریعہ یا خرید نے که ذریعہ یہ نہ بتائے تو اس کو الماک مرسلہ کہتے ہیں، مرسل کا معنی ہے چھوڑے ہوئے ، آزاد ، چونکہ اس کے مالک ہونے کے اسباب بہت سے ہوسکتے ہیں اس لئے اس کو اسباب مرسلہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم میہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر نافذ ہوگا ، باطنی طور پر یعنی اللہ کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے ، الماک مقیدہ : الماک مقیدہ : کسی چیز پر ملکیت کا دعوی کرے اور ملکیت میں آئی وجہ بتائے کہ در اثت کے ذریعہ یا ندی میری ملکیت میں آئی ہے تو اس کو الماک مقیدہ کہتے ہیں ، کیونکہ یہاں یہ قید ہے کہ کس سبب سے ملکیت میں آئی ہے۔ اس کا حکم بیان یہ چسے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح نافذ ہوگا یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی نافذ ہوگا ، اور باطنی طور پر یعنی اللہ کے نزدیک بھی حال ان ابت ہوجائے اس کو نفاذ ظاہری ۔ دنیا وی اعتبار سے احکام کا تر تب ہواس کو نفاذ ظاہری کہتے ہیں۔ مثلا یعنی کہتے ہیں۔ مثلا یعنی کہتے ہیں۔ مثلا یعنی کہتے ہیں۔ مثلا یعنی کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں۔ مثلا یوں کا قدرت دینا، شوہر پر نان نفذ ہوگا دنفاذ ظاہری ہونا یہ نفاذ ظاہری ہے نفاذ ظاہری ہے۔ نفاذ ظاہری ہے۔ نفاذ باطنی : اللہ کے نزد یک بھی حلال ثابت ہوجائے اس کو نفاذ ظاہری کہتے ہیں۔

قرجمه : ٢ حضرت امام ابو يوسفُ كا آخرى قول اوروبى قول امام مُركا ہے كەمرد كے لئے گنجائش نہيں ہے كەو،عورت سے وطی كرے، اوريمى قول امام شافعی كا ہے، اس لئے كەقاضى نے دليل ميں غلطى كى ہے، اس لئے كەگواہ جھوٹے ہيں، تواليا ہوگيا كەبير ظاہر ہوجائے كەگواہ غلام ہيں يا كافر ہيں۔

تشریح: امام ابو یوسف کا آخری قول اور امام محمد اور امام شافعی کا قول بیہ ہے کہ مرد کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ اس عورت سے وطی کر ہے، اس لئے کہ یہ بات یقینی ہوگئ ہے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں اور قاضی دلیل پکڑنے میں غلطی کی ہے اس لئے حقیقت میں یہ اس کی ہوئی نہیں ہوجا تا کہ کی ہیوئ نہیں ہے اس لئے اس سے وطی نہیں کرنی چاہئے۔ اس کی دوم نالیں پیش کررہے ہیں کہ [ا] ایک بیا کہ بعد میں ظاہر ہوجا تا کہ گواہ غلام ہیں تو سب کے زد کی اس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہوتا اسی طرح جب گواہ جھوٹے ہیں تو بھی اس سے وطی نہیں کرنا چاہئے [۲] یا ظاہر ہوجا تا کہ یہ گواہ کا فرہیں تو سب کے زد کی بیوی نہیں بنی اور اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہوتا اسی طرح یہاں بھی

٣ و لابى حنيفة أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق لان الوقوف عليهما متيسر ١ واذا ابتنى القضاء على الحجة وامكن تنفيده باطناً بتقديم النكاح نفذ قطعاً للمنازعة في بخلاف الاملاك المرسلة لان في الاسباب تزاحماً فلا امكان واللهاعلم

وطی کرنا جائز نہیں ہونا حاہے۔

ترجمه: سے امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ قاضی کے نزدیک بی گواہ سے ہیں،اور حقیقت حال پر واقف ہونا بعض مرتبہ ناممکن ہوتا ہے اس لئے ظاہری طور پر جوحال سامنے آیا اس پر فیصلہ کیا جائے گا،اورامام شافعیؒ کے استدلال کا جواب بیہ ہے کہ گفراور غلامیت اتی ظاہری علامت ہے کہ اس پر مطلع ہونا آسان ہے اس لئے آسان ہونے کے باوجود قاضی اس کی تفتیش نہ کر سکا تو اس پر فیصلہ غلط قرار دیا جائے گا اور شوہر کے لئے وطی نا جائز ہوگا۔

ترجمه: ٣ اورجب قضا كى بنياد جحت پر ہے اور نكاح كومقدم كركے باطنانا فذكر ناممكن ہے تو جھر كوختم كرنے كے لئے نافذ كرديا جائے گا۔

تشریح: یہاں بیفر مارہے ہیں کہ قضا کی بنیا دظاہری دلیل پرہے، اور قاضی نے اپنی وسعت کے مطابق تحقیق کر کے فیصلہ کر دیا تو اس کو جھگڑ اختم کرنے کے لئے باطنا بھی نافذ کر دیا جائے ، اور یوں کہا جائے کہ پہلے چاہے نکاح نہیں تھا، کیکن قاضی کے فیصلے کے بعداب نکاح ہو گیا اور اب بیوی بن گئی اس لئے شوہر کے لئے وطی کرنا جائز ہو گیا۔

ترجمه : ٥ بخلاف الماك مرسله كاس كئ كه اسباب بهت سے موسكت بين ،اس كئ كوئى امكان نہيں ہے

تشریح: اوپر کے مسئلے میں املاک مقیدہ کا دعوی ہے، کیونکہ عورت نے دعوی کیا ہے کہ نکاح کے ذریعہ میں اس کی بیوی بنی ہوں،
اس لئے وہاں بیوی بننے کا ایک ہی سبب مذکور ہے، اس لئے باطنی طور پر اس کونا فذکیا جاسکتا ہے، اور املاک مرسلہ میں بید کرنہیں ہوتا کہ کس سبب سے مالک ہوا ہے، اس نے اس کے لئے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اس لئے کوئی ایک فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ، اس لئے کوئی ایک فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ، اس لئے کو باطنی طور پرنا فذنہیں کیا جاسکتا ۔ واللہ اعلم بالصواب

### ﴿باب في الاولياء والاكفاء ﴾

(۱۵۳۳) وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وان لم يعقد عليها ولى بكراً كانت الميعة عليها ولى بكراً كانت الميعندابي حنيفة وابي يوسف في ظاهر الرواية

#### باب في الاولياء و الاكفاء

# ﴿ بِاكرہ اور ثيبہ كے لئے ولى كے احكام ﴾

ضروری نوٹ: اولیاءولی کی جمع ہے،اورولی ولایت سے ماُ خوذ ہے، ولایت کا ترجمہ ہے حکم کودوسرے پرنافذ کرنا، چونکہ نکاح کاولی عورت پرنکاح کا حکم نافذ کرتا ہے اس لئے اس کوولی کہتے ہیں۔ا کفاء: کفوکی جمع ہے، نظیراور ہمسر کو کفو کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۵۳۳) منعقد بوتا بآزاد، بالغداور عاقله عورت كانكاح الى كى رضامندى سے اگر چه نه عقد كيا بواس كولى نے ترجمه: له امام ابوطنیفة اورامام ابولیوسف كيزديك ظاہر روایت میں باكره عورت بویا ثیبه

تشریح: عورت آزاد ہو، عاقلہ ہواور بالغہ ہوچاہے وہ باکرہ ہوچاہے ثیبہ ہواگروہ بغیرولی کی اجازت کے خودشادی کرے تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ بیامام ابوحنیفہ کی رائے ہے،اورامام ابو یوسف کی ظاہر روایت ہے۔

وجه: (۱) وه عاقله ، بالغاور آزاد ہے اس لئے معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے تو جس طرح اپنال کی بیج وشراء کرکتی ہے ای طرح اکا تھی کر کتی ہے۔ البتہ خود دکا حرکت کرنا ہے البتہ خود دکا حرکت کرنا ہے البتہ خود دکا حرف کرنا ہے البتہ ہو دکا حرف کرنا ہے البتہ ہو دکا حرف کا کا حرکت ہے۔ اذا طلقت مالنساء فبلغن اجلهن فیلا تعضلو هن ان ینکحن از واجهن اذا تر اضوا بینهم بالسمعو وف . (آیت ۲۳۲۲، سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں ہے کہ عورتین خود شادی کریں توا اولیا ہم ان کومت روکو جس سے معلوم ہوا کہ وہ بغیر اولیاء کے خود شادی کر کتی ہیں (۳) حدیث میں بھی اس کا شوت ہے۔ ان اب هریوۃ ان النبی عَلَیْتِ قال لا تسکت معلوم ہوا کہ وہ بغیر اولیاء کے خود شادی کر کتی ہیں (۳) حدیث میں بھی اس کا شوت ہے۔ ان اب هریوۃ ان النبی عَلَیْتِ قال لا تسکت کنا کہ البتہ حتی تستأمر و لا تنکح البکر و حتی تستأمر و لا تنکح البکر و الغیب البار ضاھا، ص اے نفر کا اللہ عَلیْت کیف اذنہا ؟ قال ان تسکت بالنظی و البکر بالسکوت، باب لا کے اللہ علیہ میں ہے کہ شیبا و ربا کرہ سے جب تک اجازت نہ لے کی اور شادی کر لے تو شادی ہوجا کے گا ماجاء کی استیما رالبکر والثیب ، س ۱۹ نمبر ۱۹ اس حدیث میں ہے کہ شیبا و ربا کرہ سے جب تک اجازت نہ لے کی جوائے گا کہ اس کے عورت کو ہے۔ اس لئے بغیرولی کے بھی وہ شادی کر لے تو شادی ہوجائے گا کہ کی دوسری حدیث میں ہے۔ عن خنساء بنت حذام الانصاریۃ ان اباها زوجها و ہی ثیب فکر هت ذلک فاتت رسول اللہ فرد نکاحہ، (بخاری شریف، باباذ و دی الرض ابنۃ و گی کارہۃ فنکا حدم دودہ ص اے نہ کہ میں اللہ فود نکاحه، (بخاری شریف، باباذ و دی الرض ابنۃ و گی کارہۃ فنکا حدم دودہ ص اے نہ کہ کردہ تو نو کہ اس کہ نمبر ۱۹۵۸ہ الودا و دشریف، رسول اللہ فود دی کاحه، (بخاری شریف، باباذ و دی الرض ابنہ و گی کارہۃ فنکا حدم دودہ ص

### ٢ وعن ابي يوسفُّ انه لاينعقد الا بولي وعندمحمدُّ ينعقد موقوفاً

باب فی الثیب ص۲۹۳ نمبر (۲۱۰) اس حدیث میں ثیب ورت کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کیا تو آپ نے اس کورد کردیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذکاح کا اصل حق عورت کو ہے۔ (۵) عن عائشة زوج النبی علیہ قالت کان فی حجری جاریة من الانصار فزوجتها ،قالت فدخل علی رسول الله علیہ سے الله علیہ بسمع لعبا فقال یاعائشة ان هذا الحی من الانصاریحبون کذا کذا . (منداحم ،مندعائشة ،جسالع ،ص ۳۸۳ ، نمبر ۲۵۷۸) اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشة نئر کاکی شادی کرائی ،جس معلوم ہوا کہ ورت شادی کرسکتی ہے اور کرا بھی سے . ان عائشة انکحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن ابی بکر المنذر بن الزبیر و عبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب و قال أی عباد الله المصلی یقتات علیه فی بناته ؟ فغضبت عائشة و قالت أتر غب عن المنذر؟ . (مصنف ابن الی شیبة ، باب من اجاز بغیرولی ولم یفرق ، ج ثالث ، ص ۱۵۹۳ ، نمبر ۱۵۹۹ اس اثر میں ہے کہ حضرت عائشة نے اپنی شیخی کی شادی کرائی ، جس معلوم ہوا کہ ورت نکاح کرسکتی ہے اور کرا بھی سکتی ہے ۔

ترجمه: ٢ اورحضرت امام ابو يوسف سي ايك روايت بيه كدولى ك بغير زكاح منعقد نييس موگا، اورامام محركى روايت به موقو فامنعقد مو

تشریح: امام ابویوسف گی ایک روایت بیه که ولی کے بغیرعورت کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، اورامام محمد گی رائے ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد تو ہوجائے گا،کین ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا، اگر اس نے بعد میں اجازت دی تو منعقد رہے گا، اور اگر اس نے منع کر دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔

وجه: (۱)ان کا دلیل بیآیت ہے۔ وان کحوا الایامی منکم والصالحین من عباد کم وامائکم. (آیت ۳۲ ، سورة انور۲۲) اس آیت میں اولیاء کو تم ہے کہ بیواؤں کا نکاح کراؤ۔ جس سے معلوم ہوا کہ ولی کو نکاح کرانے کا حق ہے (۲) السر جال قوامون علی النساء ۔ (آیت ۳۳ ، سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ مرد تورت پر حاکم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مرد نکاح کراسکتا ہے۔ (۳) عدیث میں اس کی صراحت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح تبیل ہوگا۔ عن عائشة قالت قال دسول الله ایسما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بھا فالمھر لھا بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولی من لاولی له. (ابوداؤدشریف، باب فی الولی سا۲۹ نمبر ۱۲۹۵ ) (۲) اور تر ندی میں اس طرح عبارت ہے۔ عن ابی موسی قال قال دسول الله علیہ نکاح الا بولی. (تر ندی شریف، باب ما جاء لا نکاح الا بولی، (تر ندی شریف، باب ما جاء لا نکاح الا بولی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں صححہ میں اس ماجہ الدولی کے بغیر نکاح نہیں موسی قال قال دسول الله علیہ ۱۲۰ نہر ۱۸۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں صححہ میں اس موسی موا کہ ولی کے بغیر نکاح الا بولی میں ۱۸۵ میں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں صححہ میں اس موسی سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح الا بولی میں ۱۸۷ نکاح الا بولی میں ۱۸۷ میں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں صححہ میں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہ سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکام سے معلوم ہو نکام نمور سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکام کے بغیر نکام کے بغیر

م وقال مالك والشافعي لا ينعقد النكاح بعبارة النساء اصلاً لان النكاح يراد لمقاصده والتفويض اليهن مخل بها م الا ان محمداً يقول يرتفع الخلل باجازة الولى في ووجه الجواز انهاتصرفت في خالص حقها وهي من اهله لكونها عاقلة مميزةً ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار

ہوگا۔

نوٹ: اس وقت اس پرفتوی دیتے ہیں کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہوجائے گا۔ کیونکہ لاکھوں عور تیں اس وقت بغیر ولی کے نکاح کر رہی ہیں۔اگران کے نکاح کوجائز قرار نہ دیں تو مشکل ہوگا۔البتہ غیر کفو میں شادی کی ہوتو ولیوں کو قاضی کے سامنے اعتراض کرنے کاحق ہوگا اور قاضی مناسب سمجھے تو اس نکاح کو توڑ دے۔

ترجمه: س امام شافعی اورامام مالک نے فرمایا کہ عورتوں کے جملے سے قوبالکل نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا ،اس کئے کہ مقاصد نکاح کے لئے نکاح کیاجا تا ہے اورعورتوں کوسونینا مقاصد نکاح میں خلل ڈالنا ہے۔

تشویح: امام شافعی کارائے ہے کہ عورت اگر نکاح کر بے تواس کی عبارت سے نکاح ہی منعقز ہیں ہوگا، موسوعہ میں عبارت ہے ۔ قال الشافعی: فأی امر أة نکحت بغیر اذن ولیها فلا نکاح لها لان النبی علیہ قال فنکاحها باطل ۔ (موسوعة امام شافعی باب ان نکاح الا بولی ، ج عاشر ، ص ۳۹ ، نمبر ۱۵۳۳۵) اس عبارت میں ہے عورت نکاح کر بے تو وہ باطل ہے۔ وجد یفر ماتے ہیں کہ نکاح بہت سے مقاصد کے لئے منعقد کیا جاتا ہے ، اور عور توں کو ہر دکر دیا جائے تواس کے ناقصات عقل ہونے کی وجہ سے وہ مقصد فوت ہو جائیں گاس لئے اس کے ناح کرنے سے نکاح ہی منعقز نہیں ہوگا۔ (۲) او پر ک حدیث میں تھی ہے ۔ عن افتحات عقل ہونے کی وجہ سے وہ مقصد فوت ہو جائیں گاس لئے اس کے ناح کرنے سے نکاح ہی منعقز نہیں ہوگا۔ (۲) او پر ک مدیث میں تھی ہے ۔ عن ابی ھریر قال قال رسول الله علیہ انتخاج المرأة المرأة و لا تنکح المرأة نفسها ، قال ابو هریر قال تعلیہ علیہ عن عورت کی وجہ سے وہ فود اینا نکاح بھی نہ کرائے اور خود اینا نکاح بھی نکرے ۔

ترجمه: سي مرامام مُرَّرُمات بين كدولي كي اجازت سيخلل المح جائے گا۔

تشریح: امام محمد نے فرمایا کہ عورت کا نکاح موقوف رہے گا، پس اگرولی نے اجازت دی تو نکاح باتی رہے گا اور اس نے انکار کر دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ عدیث کی بنایراس کو نکاح توڑنے کا حق ہے۔

ترجمه: ۵ تکاح جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے اپنے خالص حق میں تصرف کیا ہے اور وہ تصرف کا اہل ہے، اس لئے

الازواج  $Y_0$ وانـما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب الى الوقاحة  $Y_0$ ثـم فى ظاهر الرواية لا فرق بين الكفو وغير الكفو لكن للولى الاعتراض فى غير الكفو  $Y_0$ وعن ابى حنيفة وابى يوسف انه لايجوز فى غير الكفو لانه كم من واقع لايرفع  $Y_0$ ويروى رجوع محمد الى قولهما

کہ وہ عاقلہ ہے، نفع نقصان کی تمیزر کھتی ہے اس کے اس کو مال کے تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے اس کئے اس کو شوہر کوانتخاب کرنے کا حق ہوگا۔

تشریع: عورت سے نکاح جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنااس کا اپناذاتی حق ہے، کیو کہ وہ عاقلہ ہے بالغہ ہے اور نفع نقصان کی تمیزر کھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کاحق رکھتی ہے اس لئے شوہر کو بھی انتخاب کرنے کاحق رکھے گی۔

ترجمه: لا ولى سے نکاح کرانے کا مطالبہ اس لئے کرانا چاہتے ہیں کہ تا کہ بے شرمی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔
تشریع : یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے ہے کہ اگر عورت کے نکاح کرنے سے نکاح ہوجا تا ہے تو پھرولی سے نکاح کرانا۔ وقاحة:
کرانے کا مطالبہ کیوں کیا جا تا ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تا کہ عورت کولوگ بے شرم نہ ہیں۔۔ ترویج: نکاح کرانا۔ وقاحة:
بشری۔

ترجمہ: کے پھرظاہرروایت میں کفواورغیر کفو میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن غیر کفو میں ولی کواعتراض کاحق ہوگا تشہر جمہ: کے پھرظاہرروایت بیہ کہ کفو میں نکاح کرے تب بھی نکاح ہوجائے گا،اورغیر کفو میں کرے تب بھی نکاح ہوجائے گا، البتہ غیر کفو میں کرے تو ولی کواعتراض کرنے کاحق ہوگا، بیاعتراض قاضی کے پاس کرے ، پھروہ مناسب سمجھے تو زکاح تو ڑوادے،

اورمناسب سمجھے تو نکاح برقرارر کھے۔

ترجمه: ٨ امام ابوضیفه اور امام ابویوسف كا ایک روایت به به كه غیر كفومین جائز نهین بهاس لئه كه بهت سے نكاح واقع مونے كے بعد پھر اٹھتا نہیں ہے۔

تشریح: شیخین کی ایک دوسری روایت بیہ کہ غیر کفو میں عورت نے نکاح کیا ہوتو نکاح ہوگا ہی نہیں ، اوراس کی وجہ بیتاتے ہیں کہ نکاح ہوجانے کے بعد بعض مرتبہ ٹوٹنا نہیں ہے اس لئے یوں کہا جائے کہ غیر کفو میں نکاح ہوگا ہی نہیں۔

قرجمه: 9 روایت کی گئے ہے کہ ام محرات نے شخین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔

تشریح: ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام محمد نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے نکاح کرنے کے بعد نکاح موقوف واقع نہیں ہوگا، بلکہ ممل نکاح ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ عاقلہ بالغہ ہے۔

(١٥٣٢) والا يجوز للولى اجبار البكر البالغة على النكاح الخلاف اللشافعي له الاعتبار بالصغيرة وهذا لانها جاهلة بامر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الاب صداقها بغير امرها

ترجمه: (۱۵۳۴) اونہیں جائز ہولی کے لئے باکرہ، بالغہ، عاقلہ کونکاح پرمجبور کرنا۔

تشریح: نابالغ بی ہوتو ولی نکاح کے لئے مجبور کرسکتا ہے۔ لیکن بالغ ہو پیکی ہوا ورعاقل اور آزاد بھی ہوتو ولی اس کو نکاح پر مجبور نہیں کرسکتا۔ یاولی نکاح کردے اور لڑکی کی مرضی کے بغیریہ کے کہ اس کوقبول کر لواور نافذ کر لوتویہ چیج نہیں ہے۔

وجه: (۱) وه آزاد بعا قله به اورخود مختار ب اس لئے اس کو مجبور نہیں کرسکتا (۲) صدیث میں ہے کہ باپ نے باکره کی شاوی بغیراس کی رضامندی کے کردی تو آپ نے اس نکاح کوتوڑ نے کا اختیار دیا ، صدیث بیہ ہے عن ابن عبداس ان جاریة بکسرا اتست السنبی عُلیْتُ فلہ کوت ان اباہا زوجها و هی کار هذه فنجیر ها النبی عُلیْتُ (ابوداو دشریف، باب فی البکر بروجها ابوها والایت امرها ۱۳ مبر ۲۹۲ مبر ۲۹۱ مرفق کے قال دولی تو تو جوالو دولی تو تو جها و هی بنت ست سنین و ادخلت علیه و صدیت مبل کردی اس کو مبر ۲۹۱ مبر ۱۹ مبر ۲۹۱ مبر ۲۹۱ مرفق کی شادی کولی کول مبر ۲۹۱ م

ترجمه: إخلاف امام ثافعی کے، انکی دلیل ہے کہ وہ نابالغ لڑکی پر قیاس کرتے ہیں، اور یہ وجہ بھی ہے کہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے معاطع کا جاہل ہے، اسی لئے بغیراس کے عمم کے باپ اس کے مهر پر قبضہ کرسکتا ہے۔

تشریح: امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ باکرہ چاہے بالغہ ہواس کوولی نکاح پرمجبور کرسکتا ہے۔موسوعہ کی عبارت سے معلوم ہوتا

ع ولنا انها حرة فلايكون للغير عليها ولاية الاجبار عو الولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال

ہے کہ صرف باپ کواس کی اجازت ہے کہ وہ باکرہ بالغہ کو مجبور کرے اس کے علاوہ دوسرے ولی کو یہ قتی نہیں ہے ، موسوعہ کی عبارت یہ ہے۔ و لم اعلم أهل العلم اختلفوا فی انه لیس لاحد من الاولیاء غیر الآباء ان یزوج بکرا و لا ثیبا الا باذنها فاذا کانوا لم یفرقوا بین البکر و الثیب البالغین لم یجز الا ما وصفت فی الفرق بین البکر و الثیب فی الاب الله فی الول کے و غیر اللولی ۔ (موسوعة امام شافع گباب ماجاء فی نکاح الاباء، جی عاشر، ص۵۹، نمبر ۱۵۳۰۲) اس عبارت میں ہے کہ باپ کے علاوہ کی کوئی نہیں ہے کہ بالغہ [جا ہے باکرہ ہویا ثیبہ ] کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کردے۔

وجه: صاحب ہدایہ نے انکی دلیل عقلی یہ پیش کی ہے(۱) اصل بنیا دیہ ہے کہ شوہر کے ساتھ ندر ہنے کی وجہ سے شوہر کے انتخاب کر تجربہ ہیں ہے اس لئے ولی اس کو مجور کرسکتا ہے، پس جس طرح نابالغ لڑکی کوشوہر کے ساتھ ندر ہنے کی وجہ سے شوہر کے انتخاب کر نے کا تجربہ نہیں ہے اس لئے ولی کو مجور کرنے کی ولایت ہونی چاہئے ۔ (۲) اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ باپ کو جہ نہیں ہو ان کے ویل کو مجور کرنے کی ولایت ہونی چاہئے ۔ (۲) اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ باپ کو جہ ہے کہ باکرہ بالغہ کے حکم کے بغیراس کے مہر کو خود قبضہ کرلے، پس جس طرح اس کے مہر کو قبضہ کرسکتا ہے اس طرح اس کو دکاح پر مجور بھی کرسکتا ہے۔ (۳) ان کی دلیل او پر کی حدیث ہے۔ لا نکیا ہو لئی ، ہے اس میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ ولی کو مجبور کرنے کا حق ہے ۔ و قال عمو : خطب النبی علیا ہی حفصہ فان کے حتمہ ۔ ( بخاری شریف کے ولی کو فیک کرائی جس سے معلوم ہوا کہ ولی کو مجبور کرنے کا حق ہے۔ و قال عمو : خطب النبی علیا ہی کہ حفصہ فان کے حتمہ ۔ ( بخاری شریف مباب بنہ من الامام ، من ۱۹۸ منہ کر ۱۹۸ میں صدیث میں ہے کہ حضرت عمر شنے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ، جس سے معلوم ہوا کہ ولی کو مجبور کرنے کا حق ہو ۔

ترجمه: ٢ جماری دلیل بیه که وه آزاد ہاس لئے غیرکواس پرمجبور کرنے کی ولایت نہیں ہوگ۔ تشریخ:۔ہماری دلیل بیہ کے باکرہ بالغه آزاد ہاس لئے دوسرے کومجبور کرنے کی ولایت نہیں ہوگ۔

ترجمه: سے اور چھوٹی لڑی پرولایت اس کی عقل کے کم ہونے کی وجہ سے ہاور بالغ ہونے کی وجہ سے وہ کامل ہوگئ، اس دلیل سے کہ شریعت کا خطاب متوجہ ہوا، اس لئے وہ لڑے کی طرح ہوگئ، اور مال میں تصرف کے طرح ہوگیا۔

تشریح: یام مثافی کے قیاس کا جواب ہے، انہوں نے باکرہ بالغہو صغیرہ پر قیاس کیا تھا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ صغیرۃ پر ولایت اس کئے ہے کہ اس کی عقل ناقص ہے، اور بالغ ہونے کی وجہ سے اس کی عقل کامل ہوگئی، یہی وجہ ہے کہ شریعت کے تمام

ع و انسا يسلك الاب قبض الصداق براضائها دلالة ولهذا لايملك مع نهيها (١٥٣٥) قال فاذااستاذنها الولى فسكتت او ضحكت فهو اذن الله المالام البكر تستامر في نفسها فان سكتت فقد رضيت

خطابات اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس پر نماز روز ہ فرض ہو گیا۔ آگے دومثالیں دے رہے ہیں[۱] اس لئے یہ بالغہ لڑکے کی طرح ہوگئی ، یعنی لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس کو ولی مجبور نہیں کرسکتا ، اسی طرح بالغہ کو بھی ولی مجبور نہیں کرسکتا ۔ [۲] دوسری مثال بیہ ہے کہ یہ اسی طرح نکاح میں بھی کوئی مجبور نہیں کرسکتا۔ اسی طرح نکاح میں بھی کوئی مجبور نہیں کرسکتا۔

ترجمه: ۲ باپ مهر پر قبضه کرنے کا مالک ہے دلالة لڑکی کی رضامندی سے اس وجہ سے اس کے روکنے کے بعد قبضه کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔

تشریح: یکجی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ ولی مہر پر قبضہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے تواس کا جواب ہے کہ لڑکی کی جانب سے دلالت کے طور پر رضا مندی ہے اس لئے بغیراس کے تکم کے بھی مہر پر قبضہ کرنے کا اختیار ہے، یہی وجہ ہے کہ لڑکی مہر پر قبضہ کرنے سے روک دے تو ولی مہر پر قبضہ بیس کرسکتا۔

ترجمه: (۱۵۳۵) جب باکره سے ولی نے اجازت مانگی پس وہ چپ رہی یا ہنی توبیاس کی جانب سے اجازت ہے۔ ترجمه: لے حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ باکرہ سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی، پس اگر چپ رہی توسمجھوراضی ہوگئی۔

تشریح: چونکہ باکرہ عورت شرمیلی ہوتی ہے وہ صراحت کے ساتھ شادی کی اجازت دینے سے شرماتی ہے۔ اس لئے ان طریقوں سے اس کی اجازت کا پیتہ چلتا ہے۔ اس لئے اگر وہ چپ رہی یا ہنس پڑی تو اجازت شار کی جائے گی۔ اور بھی خوشی سے رو بھی پڑتی ہے۔ اس لئے اگر آواز سے رکیل ہے۔ اس لئے اگر آواز سے روئی تو زکاح کرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

وجه (۱) چپر ہے سے اجازت ثار ہوگی اس کے لئے یہ صدیث ہے۔ صاحب ہدایہ کی صدیث یہ ہے۔ ان ابا هو یوق حدثهم ان النب علی اللہ علیہ تنکح الایم حتی تستأمر و لا تنکح البکر حتی تستأذن قالوا یار سول الله علیہ کیف اذنہا ؟ قال ان تسکت . (بخاری شریف، باب لائے الاب وغیرہ البکر والثیب الابرضاها، ص ۵۱۳ میم شریف، استندان الثیب فی النکاح بالعلق والبکر بالسکوت، ص ۵۵۵ منبر ۱۳۲۵ (۳۲۷ (۳۲۷ ) اس حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عسن

ع و لان جهة الرضاء فيه راجحة لانها تستحيى عن اظهار الرغبة لاعن الرد والضحك ادل على الرضاء من السكوت بخلاف ما اذا بكت لانه دليل السخط والكراهة ع وقيل اذا ضحكت كالمستهزية بما سمعت لا يكون رضا

عائشة انها قالت یا رسول الله ان البکو تستحی قال رضاها صمتها (بخاری شریف،باب النگ الاب وغیره البکو و الثیب الا برضاها ص ۹۱۸ نمبر ۱۹۲۵ مسلم شریف،باب استیزان الثیب فی الزکاح بالعطق والبکر بالسکوت ۱۹۵۰ نمبر ۱۳۲۵ (۱۳۲۵ مسلم شریف،باب استیزان الثیب فی الزکاح بالعطق والبکر بالسکوت ۱۹۵۰ نمبر ۱۳۲۷ (۱۳۷۱ میل ۱۳۳۰ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل این به المیل ۱۳۳۰ میل ۱۳ میل این به البوداودشریف میل ان به کت او سکتت کالفظ به (ابوداودشریف میل ان به کت او سکتت کالفظ به (ابوداودشریف میل ان به کت او سکتت کالفظ به (ابوداودشریف بیل باب فی الاستیمار ۲۰۹۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل میل به و قال ۱۰ الشعبی : ان سکتت ، او بکت ، او ضحکت فهو رضاها ، و ان ابت فلا یجوز علیها در مصنف عبدالرزاق ، باب استئمار الیتیمة فی نفسها ، ح سادس ، میل ۱۱ نمبر ۱۳۳۱ اس اثر میل به که بنس جائے یاروجائے تب بھی اجازت شار کی جائے گی۔

قرجمه: ٢ اوراس كئے كەرضامندى كى جهتاس ميں رائچ ہاس كئے كەوەرغبت كوظا ہركرنے سے شرماتى ہے، انكاركرنے سے نہيں شرماتى ، اور ہنسنا چپ رہنے سے زیادہ رضامندى پر دلالت كرنے والا ہے ، بخلاف رونے كاس كئے كه وہ غصے اور كراہيت بردلالت كرتا ہے۔

تشریح: چپر ہنایا ہنستا اجازت کی دلیل کیوں ہے اس کی وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ باکرہ لڑکی شادی کی رضامندی ظاہر کرنے سے شرماتی ہے اس کے زیادہ رائح یہی ہے کہ وہ نکاح کی اجازت دے رہی ہے اور چپ رہنا اور ہنستا اجازت پرزیادہ دلالت کرتا ہے اس لئے بیاجازت کی دلیل ہوگی ، البتہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس نکاح سے ناخوش ہے ، اور کرا ہیت کر رہی ہے اس لئے اجازت لیتے وقت روگئی توبیز کاح کی اجازت کی دلیل نہیں ہوگی۔

الغت: تتام: امرے شتق ہے، هم طلب کرنا، مشوره مانگنا تستی جی ہے شتق ہے، شرمنده ہونا۔ السخط: غصه، ناراضگی - کرھیة: نفرت، ناپندیدگی -

ترجمه: ۳ بعض حضرات نے فرمایا که اگر جو پچھ سنااس کا فداق کرنے والی کی طرح بنسی تو پیرضا مندی نہیں ہوگی۔ تشسر بیح: بعض حضرات نے فرمایا که اگراس طرح بنسی کہ وہ سنی ہوئی بات کا فداق کر رہی تو بینسی اجازت کی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ بیز نکاح کے انکار کی دلیل ہوگی۔ م واذا بكت بلا صوتٍ لم يكن رداً (١٥٣١) قال وان فعل هذا غير الولى [يعنى استامر غير الولى او وليٌ غيره اولى منه] لم يكن رضا حتى تتكلم به ولان هذا السكوت لقلة الالتفات الى كلامه فلم يقع دلالة على الرضاء م ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولاحاجة في حق غير الاولياء

اصول : جور کت اجازت پردلالت ہوگی وہ اجازت مجھی جائے گی۔اور جور کت انکار پردلالت ہوگی وہ انکار مجھی جائے گ۔ ترجمه : ۲ اگر بغیر آ واز کے روئی تو پیر ذہیں ہوگا۔

تشریح: رونے کی دوشم ہے[ا] چلا کررونااور شور مچانا میا نکار کی دلیل ہے، کین بغیر آ واز کے رونا میخوش کی دلیل ہے، اس کئے اگر بغیر آ واز کے روئی تواس سے اجازت شار کی جائے گی۔

**توجمه**: (۱۵۳۲) اورا گریداجازت ولی کےعلاوہ نے لی<sub>[</sub>یعنی ولی کےعلاوہ نے اجازت لی، یااس کےعلاوہ اس سےافضل ولی تھا<sub>]</sub> توعورت کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ بات نہ کرے۔

تشریح: ولی اگر بالغه با کره سے اجازت لے تو اس کا چپ رہنا اور ہنسنا اور بغیر آ واز کے رونا بھی اجازت ہے، اور ولی کے علاوہ نے اجازت لی تو اس کے سامنے کلام سے اجازت دینا ہوگا، جس طرح ثیبہ سے اجازت لی تو کلام سے اجازت ضروری ہے چپ رہنے، بننے اور رونے سے اجازت نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کو اجازت دینے میں اتنی شرم نہیں ہوتی ہے۔

قرجمه: ال اس لئے کہ بیچپر ہنااس کے کلام کی طرف قلت النفات کی وجہ سے ہے اس لئے رضا مندی پر دلالت واقع نہیں ہوگی۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، که ایسا ہوسکتا ہے کہ لڑکی اس وجہ سے چپ رہی ہو کہ غیرولی کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتی اس کئے چپ رہناا جازت کی دلیل نہیں ہے اس لئے صراحت سے اجازت دینی ہوگی۔

ترجمه: ٢ اوراگرواقع ہوبھی گئ تواس میں احتمال ہے اور اس جیسے میں ضرورت کی وجہ سے اکتفاء کیا جاتا ہے اور ولی کے علاوہ کے ق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔

تشرویت: چپر ہے: چپر ہے اور مہننے میں احمال ہے کہ اجازت دی ہواور یہ بھی احمال ہے کہ انکار کیا ہواور احمال والے جملے میں ضرورت کے موقع پر اجازت شار کی جائے گی ، اور غیر اولیاء ضرورت کے موقع پر اجازت شار کی جائے گی ، اور غیر اولیاء میں اس کی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ اسکے سراحت سے افر ارکر نے میں نہیں شرماتی اس کئے غیر اولیاء میں ان دونوں جملوں سے اجازت نہیں ہوگی ، جب تک کہ صراحت سے اجازت نہدے۔

سبخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولى لانه قائم مقامه (١٥٣٥) وتعتبر في الاستيمار تسمية النوج على وجهٍ تقع به المعرفة الله النظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه (١٥٣٨) ولاتشترط تسمية المهر الم

ترجمه: ٣ بخلاف جبداجازت طلب كرنے والاولى كا قاصد مواس كئے كدوه ولى كے قائم مقام ہے۔

تشریح: اگرولی نے اجازت طلب کرنے کے لئے اپنا قاصد بھیجا تو چونکہ وہ ولی کے قائم مقام ہوتا ہے اس لئے اسکے سامنے بھی چپ رہنا، اور ہنسنا اجازت شار ہوگی۔۔ المستام: امرے شتق ہے، اجازت طلب کرنے والا۔رسول: قاصد۔

ترجمه: (۱۵۳۷) اجازت طلب کرنے میں اعتبار کیا جائے گااس طرح شوہر کے نام کا کہ اس سے شوہر کا پہچان واقع ہو جائے۔

ترجمه: إ تاكماس كى رغبت اس كى برغبتى سے متاز ہوجائے۔

تشریح: جسودت با کرہ بالغہ سے نکاح کی اجازت لے رہا ہوتو جس آ دمی سے نکاح کرار ہا ہواں کانام لے اوراس طرح تعارف کرائے کہاڑی اس سے شادی کرنے میں رغبت کا اظہار کرتی ہے یا بے تعارف کرائے کہاڑی اس سے شادی کرنے میں رغبت کا اظہار کرتی ہے یا بے بعد بید یکھا جائے کہاڑی اس کو پہچان نہ کی اور ہاں یانا کہد یا تو اس اجازت یا انکار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس آ دمی کو پہچا ننا اور اسکی خوبی اور خامی پیچا ننا ضروری ہے۔

ترجمه: (١٥٣٨) اورنهين شرط لگائي گئي ہم ك ذكركي، يهي سي جد

ترجمه: ١ اس كئ كه ذكاح بغيرمبر ك بهى درست ہے۔

تشریح: باکرہ بالغہ سے یا ثیبہ سے نکاح کے اجازت لیتے وقت کتنا مہر ہوگا اس کے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، البتہ کردے تو بہتر ہے، صحیح روایت یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر کے بغیر بھی نکاح ہوجا تا ہے اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۵۳۹) اگرار کی کونکاح کی خبر پہونجی اوروہ چپر ہی تووہ حکم اس تفصیل پرہے جو میں نے ذکر کیا۔

ترجمه : ١ اس كئ كدولالت كي وجه چپر سخ مين مختلف نهين موتى ہے۔

تشریح: ولی نے لڑکی کی شادی کرائی پھراس کوشادی کی خبر دی تو اگر خبر دینے والا ولی ہے تو اس کے سامنے چپ رہنا، اور ہنسنا بھی اجازت ہوگی ، اورا گرخبر دینے والا ولی کا قاصد ہے تو بھی چپ رہنا، اور ہنسنا اجازت ہوگی ، اور خبر دینے والا ولی کے علاوہ ہے تو ٢ ثم المخبر ان كان فضوليا يشترط فيه العدد او العدالة عند ابى حنيفة خلافاً لهما ٣ ولو كان رسولا لايشترط اجماعا ٣ وله نظائر (١٥٣٠) ولو استاذن الثيب فلابد من رضاها بالقول القوله عليه السلام الثيب تشاور

چپ رہنااور ہنسنا کافی نہیں ہوگا بلکہ زبان سے اجازت دینی ہوگی۔اس لئے کہ نکاح کے لئے اجازت لینااور نکاح کے بعداس کو بحال رہنے کے لئے اجازت لینا دونوں ایک ہی درجے میں، چپ رہنے کی دلالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی تفصیل ہے جواو پر گزری۔

ترجمه: ٢ پهرخبردين والا اگرفنولي بتواس مين عدد کي شرط به ياعدالت کي شرط بهام ابوحنيفة کنزديک،خلاف صاحبين کي۔

تشریح: اگرنکاح کاخبردینے والا نہولی ہواور نہولی کا قاصدہو، بلکہ فضولی ہوتو امام ابوطنیفہ کے نزدیک بیضروری ہے کہ دو فضولی خبردینے والا ہو، یا ایک فضولی ہوتو وہ عادل ہو۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک فضولی سے کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ گواہی کی آدھی شرط ہو، معاملات کی گواہی دینے میں دوشرطیں ہیں [۱] ایک شرط ہے کہ دوگواہ ہوں، [۲] اور دوسری شرط ہے کہ دونوں عادل ہوں، اس کو شطر الشہادة کہتے ہیں ۔ فضولی میں دوشرطوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اور صاحبین کے یہاں دونوں شرطوں میں کوئی ضروری ہیں ہے اس لئے ایک غیر عادل فضولی بھی خبر دے دی تو بات ثابت ہوجا کیگ ۔

ترجمه: سے اوراگرولی کا قاصدہوتو بالا تفاق کسی چیز کی شرط نہیں ہے۔

تشریح: اگررسول کا قاصد ہوتو کسی کے یہاں شہادت یا شطر شہادت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ایک آدمی بھی آکراڑ کی کوخبر دے دیے تو کافی ہے اور اس وقت وہ چپ رہے یا ہنسے تو اجازت ہوگی۔

ترجمه: س اوراس کے لئے بہت سی مثالیں ہیں۔

تشریح: کسی نے اپنے وکیل کومعز ول کردیا،اورکسی فضولی نے وکیل کومعز ول ہونے کی خبر دی توامام ابوصنیفہ کے یہاں ضروری ہے کہ شطرشہادۃ ہو، یعنی دوفضولی ہویا ایک فضولی ہوتو عادل ہوتب وکیل معز ول ہوگا۔اورصاحبینؓ کے یہاں فضولی کے خبر دینے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے۔ نظیر: مثال۔

ترجمه : (۱۵۴۰) اوراگر ثیبه سے اجازت لی تو ضروری ہے اس کی رضامندی بات سے۔

ترجمه : إ حضور عليه السلام كقول كي وجه سے كه ثيب سے مشوره كيا جائے گا۔

تشریح: ثیبہورت سے ولی نکاح کے لئے اجازت لے وباضابط اس کوزباں سے کہنا پڑے گا کہ میں اس نکاح سے راضی

٢ و لان النطق لا يعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها (١٥٢١) واذا زالت بكارتها بوثبة او حيضة او جراحة او تعنيس فهي في حكم الابكار »

ہوں۔

ترجمه: ٢ اوراس كئے كہ بولنااس سے عيب شارنہيں كياجا تا ہے اور شوہر كے ساتھ ملنے كى وجہ سے شرمندگى كم ہوگئ اس كئے اس كے حق ميں بولنے سے مانع نہيں ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ جوعورت شوہر سے مل چکی ہے وہ شادی کے بارے میں بولے تو معاشرے میں اس کوعیب شارنہیں کیا جاتا ہے، پھر شوہر کے ساتھ مسلسل رہنے کی وجہ سے شرمندگی بھی کم ہوگئ ہے زبان سے اجازت دینے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ لغت: شیبہ: جسعورت سے شوہر وطی کر چکا ہواس کو ثیبہ کہتے ہیں۔ ممارست: مرس سے مشتق ہے، ملنا اور دیر تک رہنا۔

ترجمه: (۱۵۴۱) اگربکارت زائل ہوجائے عورت کا کنوار پن کودنے کی وجہ سے یا چین کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا دیرتک بیٹھی رہنے کی وجہ سے تو وہ باکرہ کے حکم میں ہے۔

تشریح: لڑی کوچش آیاجس کی وجہ سے پرد ہُ رکارت ٹوٹ گیایا زخم کی وجہ سے یا کودنے کی وجہ سے یا ایک مدت دراز تک شادی خہر پائی جس کی وجہ سے کنوار بن کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تب بھی وہ عورت شادی کی اجازت دینے میں چپ رہنایا ہنسنا اجازت بھی جے کی اوراس کا حکم خالص با کرہ کا حکم ہوگا۔

وجه: (۱) ان عورتوں سے اب تک کسی مرد نے صحبت نہیں کی ہے۔ ان سے جو بھی صحبت کرے گاوہ پہلی مرتبہ ہی صحبت کرنے والا ہوگا اس لئے یہ عورتیں باکرہ ہی ہیں (۲) ان عورتوں کا تعلق ابھی تک شوہر نے ہیں ہوا ہے اس لئے ان میں اتنی ہی شرم ہے جنتی باکرہ عورت میں ۔ اس لئے ان لوگوں کا چپ رہنا بھی اجازت سمجھی جائے گی۔ الها بكر حقيقة لان مصيبها اول مصيب لها ومنه الباكورة والبكرة ٢ ولانها تستحيى لعدم الممارسة . (١٥٣٢) ولو زالت بكارتها بنزناء فهي كذلك عندابي حنيفة الوقال الممارسة ومحمد والشافعي لا يكتفى بسكوتها لانها ثيب حقيقة لان مصيبها عائد اليهاومنه المثوبة

النفت: بکارہ: الرکی کی شرمگاہ میں ایک پردہ ہوتا ہے، جسکو پردہ بکارت کہتے ہیں، وطی کی وجہ سے جب تک وہ پردہ نہ ٹوٹے اس وقت تک اس لڑکی کو باکرہ کہتے ہیں۔وثیۃ: کو دنا۔ جراحۃ: زخم، تعنیس: مدت دراز تک شادی کے بغیرر ہنا۔

ترجمه: السلخ كدوه حقیقت میں باكره ہاس كئے كداس سے وطى كرنے والا پہلى مرتبہ وطى كرنے والا ہے،اوراس سے باكورة،اور بكره، ہے۔

تشریح: باکورة: پہلا پھل، بکرة: پہلی صبح باکرة، جس سے وطی کرنے والا پہلی مرتبہ وطی کرنے والا ہے۔ بکرة کے مادے میں پہلی مرتبہ، چنانچہ پہلے پھل کو باکورة کہتے ہیں، اور پہلی صبح کو بکرة کہتے ہیں وراس عورت کا پردہ چاہے ٹوٹ گیا ہے کیکن چونکہ اس سے وطی کرنے والا پہلی مرتبہ وطی کرنے والا ہے اس کئے اس کو باکرہ ہی کہیں گے۔

ترجمه : ٢ اوراس كئ كشوبرسة نه ملنى وجهسه وه شرمنده موتى بـ

تشریح: شوہر سے نہ ملنے کی وجہ سے بیزبان سے اجازت دینے میں شرمندگی ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے یہی ہے کہ چپ رہنا،اور ہنسنا اجازت ہوگی۔ ستی جی سے شتق ہے، شرمندہ ہونا۔

ترجمه: (۱۵۴۲) اگر بکارت زائل ہوگئ زناکی وجہ سے تو وہ امام ابو حذیفہ کے نزدیک باکرہ کی طرح ہے۔

تشریح: زناکی وجہ سے بکارت زائل ہوجائے تب بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک وہ لڑکی باکرہ کے تھم میں ہے، لینی چپ رہنے، اور ہنننے سے بھی اجازت سمجھی جائے گی۔

وجه: (۱)امام ابوحنیفه کی نظر معاشره کی طرف گئی که معاشرے میں لوگ اس کوبا کرہ سجھتے ہیں اس لئے زنا سے بکارت ٹوٹی ہوئی عورت باکرہ کے تھم میں ہوگی (۲) ایس لڑکی زنا کو چھپاتی ہے اس لئے وہ شرم کا مظاہرہ کرے گی اور زبان سے نہیں کہے گی۔ اس لئے اس کا چپ رہنا ہی اجازت شار کی جائے گی۔ (۳) امام ابوحنیفہ گئی نظر اس حدیث کی طرف گئی ہے ۔ عن یزید بن نعیم عن ابیه ان ماعزا أتبی النب علی الله فقو عندہ أربع موات فأمو برجمہ و قال لهزال لو ستو ته بثوبک کان خیو الک در ابوداود شریف، باب السرعلی اُس الحدود، کتاب الحدود، ص ۱۱۵، نمبر ۱۲۵۷ ) اس میں ہے کہ زنا کو چھپالیتا تو بہتر تھا، جس سے معلوم ہوا کہ زنا کو چھپالیتا تو بہتر تھا، جس سے معلوم ہوا کہ زنا کو چھپالیتا ہو بہتر ہے۔

ترجمه: إمام ابويوسف ام محمد امام شافع في فرمايا كماس ك حب رہے سے كافى نہيں ہوگاس كئے كموه حقيقت ميں ثيبه

والمثابة والتثويب عولابى حنيفة أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوتها كيلا تتعطل عليها مصالحها عيبخلاف ما اذا وطيت بشبهة او نكاح فاسد لان الشرع اظهره حيث علق به احكاما اما

ہاں گئے کہ اس سے وطی کرنے والا دوسری مرتبہ وطی کرنے والا ہے، اس سے بھوبة ، اور مثابة ، اور التو یب ہے۔

تشریح: امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافع کی رائے ہے کہ جس عورت کا پر دہ زناسے ٹوٹا ہے وہ اجازت دینے کے احکام
میں ثیبہ کی طرح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آ دمی بھی اس سے وطی کرے گا وہ پہلی مرتبہ وطی کرنے والانہیں ہے، بلکہ دوسری مرتبہ وطی
کرنے والا ہے اس لئے یہ ثیبہ کی طرح ہوئی، چنا نچہ اس سے یہ تین جملے شتق ہوتے ہیں، مثوبة ، اور مثابة ، اور التو یب اور سب کا
ترجمہ ہے دوسری مرتبہ۔

اخت: شیب: اوشا، ثواب ہونا، باربار آنا، ثیبہ کے پاس دوسری مرتبہ وطی کرنے والا ہوتا ہے اس لئے اس کو ثیبہ کہتے ہیں۔ مثوبة نیک عمل کا بدلہ، گویا کہ دوبارہ عمل مل گیا۔ مثابة: باربارلوٹ کرآنے کی جگہ، مکہ مکرمہ کو مثابة کہتے ہیں اس لئے کہ وہاں باربار جج یا عمره کے لئے لوٹ کرجاتے ہیں۔ تثویب: ایک مرتبہ اعلان کے بعد دوسری مرتبہ اذان کا اعلان کرنا. مصیبہ عائد الیہ ا: اس کو پہونچنے والا دوبارہ لوٹے والا ہے، یعنی اس کو وطی کرنے والا دوسری مرتبہ وطی کرنے والا ہے۔

قرجمه: ٢ امام ابوحنیفه گادلیل بیه ہے کہ لوگوں نے اس کو باکر ہمجھا ہے اس کئے زبان سے اجازت دیے میں اس کو معیوب سمجھیں گے اس کئے وہ بات کرنے سے رکیس گی اس کئے اسکے چپ رہنے پراکتفاء کیا جائے تا کہ اس کی مصلحت معطل نہ ہوجائے۔

تشریح : ید دلیل عقلی ہے کہ لوگوں نے اس کو باکر ہمجھا ہے ، کیونکہ زنا حجب کرکرایا ہے ، اور حدیث کی بنا پراس کو چھپار ہنا ہی چا ہے ، پس اگر زبان سے اجازت دلوائیں تو لوگ اس کو زانیہ مجھیں گے اور معیوب قرار دیں گے اور اچھے گھر انے میں شادی نہیں ہوگی اس کئے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باکرہ کے تکم میں رکھا جائے۔

ترجمه: س بخلاف جبکه شبه میں وطی ہوئی ہو، یا نکاح فاسد میں وطی ہوئی ہواس کئے کہ شریعت نے اس کوظا ہر کر دیا اس طرح کماس پر بہت سے احکام متعلق کر دئے۔

تشریح: وطی باشبہ: باکرہ لڑی رات میں سوئی ہوئی تھی اس کواپنی بیوی سمجھ کروطی کرلیا تواس کووطی باشبہ کہتے ہیں، اس وطی کے بعد لڑی کو تین حیض عدت گزانی ہوگی، وطی کرنے والے میں سوگا، اگر اس وطی سے بچہ بیدا ہوگا تو وطی کرنے والے سے نسب ثابت ہوگا، شریعت نے وطی بالشبہ پر بیسب احکام رکھے ہیں، چونکہ ان احکام کے اظہار سے لوگوں کو معلوم ہوجائے گا کہ بیٹورت ثیبہ ہوہو چکی ہے اس لئے بیاڑی ثیبہ کے حکم میں ہوگی اور چپ رہنا اجازت شارنہیں کی جائے گی۔

ع الزناء فقد ندب الى ستره حتى لو اشتهر حالها لايكتفى بسكوتها (١٥٣٣) واذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت وقالت رددت فالقول قولها في إوقال زفر القول قوله لان السكوت اصل والردعارض فصار كالمشروط له الخيار اذا ادعى الرد بعد مضى المدة

نکاح فاسد: بغیر گواہ کے نکاح کرلیا توبید نکاح فاسد ہے، باکرہ لڑکی سے نکاح فاسد میں وطی کیا تو، اس وطی کے بعدلڑکی کو تین حیض عدت گزانی ہوگی، وطی کرنے والے سےنب ثابت ہوگا، اگراس وطی سے بچہ پیدا ہوگا تو وطی کرنے والے سےنب ثابت ہوگا، اگراس وطی سے بچہ پیدا ہوگا تو وطی کرنے والے سےنب ثابت ہوگا، اگراس وطی سے بچہ پیدا ہوگا تو وطی کرنے والے سےنب ثابت ہوگا ہے۔ اس نکاح فاسد میں وطی پربیسب احکام رکھے ہیں، چونکہ ان احکام کے اظہار سے لوگوں کو معلوم ہوجائے گا کہ بیٹورت ثیبہ ہوچی ہے اس لئے بیاڑکی ثیبہ کے تھم میں ہوگی اور چیپ رہنا اجازت شاز نہیں کی جائے گی۔

ترجمه: سم بہرحال زناتومستحب کیا گیاہے اس کے چھپانے کو، یہاں تک کہاس کا حال مشہور ہو گیا تواس کے چپ رہنے پر اکتفانہیں کیا جائے گا۔

تشریح: زنا کوچھپانامستحب ہے اس لئے اس کو با کرہ کے حکم میں رکھنا بہتر ہے، کیکن اگر بار بارزنا کرانے کی وجہ سے اس کی زنا مشہور ہوگئی تواب وہ ثیبہ کے حکم میں ہوگی اور چپ رہنے پراکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ زبان سے اجازت دینی ہوگی۔

ترجمه : (۱۵۴۳) اگرشو ہرنے باکرہ سے کہا کہتم کو نکاح کی خبر پنچی تھی تو تم چپر ہی تھی اور عورت کہتی ہے بلکہ میں نے انکار کیا تھا تو عورت کی بات مانی جائے گی [اور عورت پر تشمنہیں ہے]

تشریح: عورت با کرہ تھی اس کی شادی ہوئی اور اس کوشادی کی خبر دی گئی۔ اب اگروہ چپ رہتی ہے تو بیا جازت ہوگی اور نکاح ہوجائے گا۔ اور زبان سے انکار کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب شوہر کا دعوی ہے کہ عورت چپ رہی ہے۔ اور عورت کہتی ہے کہ میں نے انکار کیا تھا تو بات عورت کی مانی جائے گی۔

**9 جه:** شوہرعقد کے لازم ہونے اور بضعہ کے مالک ہونے کا دعوی کرر ہاہے اور عورت اس کا انکار کرتی ہے۔ اس لئے مرد مدعی ہوا اور عورت منکر ہوئی۔ اس لئے مرد پر بینہ لازم ہے۔ اور اس کے پاس بینہ ہیں ہے تو منکر ہ کی بات مانی جائے گی۔ البتہ چونکہ امام ابو حنیفہ کے زدیک نکاح میں عورت پر شمنہ ہیں ہے اس لئے وہ شمنہ ہیں کھائے گی۔ بغیر شم کے اس کی بات مانی جائے گی۔

قرجمه: المام زفر فر مایا که مرد کقول کا اعتبار کیا جائے گا، اس کئے کہ چپ رہنا اصل ہے اوررد کرنا عارض ہے، توالیا ہو گیا کہ جس کے لئے خیار کی شرط ہے وہ مدت گزرنے کے بعدر دکا دعوی کرتا ہے۔

تشریح: امام زفرفرماتے ہیں کہ اس صورت میں شوہر کے قول کا اعتبار ہے، اس کے لئے ایک دلیل پیش کی ہے اور ایک مثال دی ہے۔ دلیل سمجھنے کے لئے ایک بات یا در کھئے کہ، جواصل کے مطابق دعوی کرے اس کو مدعی علیہ مانتے ہیں ، اور جواصل کے

٢ و نحن نقول انه يدعى لزوم العقد و تملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرةً كالمودع اذا ادعى رد الوديعة ٣ بخلاف مسألة الخيار لان اللزوم قد ظهر بمضى المدة

خلاف ہواس کو مدی کہتے ہیں اور جو مدی ہوتا ہے اس پراس کو ثابت کرنے کے لئے گواہ چاہئے ، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوتو مدی علیہ سے قتم لی جاتی ہے۔ اب چپ رہنے کا ترجمہ ہے کلام نہ کرنا ، اور کلام نہ کرنا اصل ہے اور رد کرنا عارض ہے ، اور شوہر کلام نہ کرنے کا دعوی کررہا ہے اس لئے اس پر گواہ کا دعوی کررہا ہے اس لئے اس لئے اس پر گواہ لازم ہونا چاہئے۔ لازم ہونا چاہئے۔

اور مثال مشروط لہ الخیار کی پیش کی ہے۔ مشروط لہ الخیار: مثلا زید نے بکر سے بیل خرید ااور تین دن کا اختیار لیا، کہ چا ہوں تو اس بھے کو لازم کروں اور چا ہوں تو اس کو توڑدوں، تو جس نے تین دن کا خیار شرط لیا اس آدمی کو مشروط لہ الخیار کہتے ہیں ، اب تین دن گزر نے کے بعد مشروط الخیار [زید] نے دعوی کیا کہ میں نے بچے کور دکر دیا تھا، اور بکر کہتا ہے کہ تم چپ رہے تھے، اس لئے بچے لازم ہوگئ، تو اس صورت میں بکر جو چپ رہنا اصل ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس لئے کہ چپ رہنا اصل ہے اس لئے وہ مدعی علیہ ہوا ور مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدعی علیہ کی بات قدم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی شو ہر چپ رہنے کا دعوی کر رہا ہے اس لئے وہ مدعی علیہ ہوا اور عورت کے پاس گواہ نہ ہوتو قسم کے ساتھ شو ہر کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه: ٢ ، ہم يہ كہتے ہيں كه وہ عقد كے لازم ہونے كا دعوى كرتا ہے اور بضعہ كے مالك ہونے كا دعوى كرتا ہے اور عورت اس كا انكار كرتى ہے اس لئے وہ منكرہ ہوئى [اس لئے منكرہ كى بات مانى جائے گى ] جيسے كہ امانت ركھنے والا امانت واپس كرنے كا دعوى كرتا ہے۔ تا ہے۔

تشریح: ہاری دلیل ہے کہ شوہر یہ دعوی کررہا ہے کہ زکاح ہوگیا اور میں بضعہ کا مالک بن گیا، اور عورت اس کو دفع کررہی ہے اس لئے وہ منکرہ ہوئی اس لئے منکرہ کی بات مائی جائے گی، اس کی مثال ہے ہے کہ جس آ دمی کے پاس امانت رکھا[اس کومودع کہتے ہیں] اس نے کہا کہ میں نے امانت واپس کیا ہے، اور جس آ دمی کی امانت ہے[اس کوصاحب ودیعت کہتے ہیں] وہ کہتا ہے کہ واپس نہیں کیا ہے تو مودع کی بات مائی جائے گی اس لئے کہ وہ دعوی کرتا ہے کہ میں ذمے سے فارغ ہوگیا ہوں، اور ذمے سے فارغ ہو گیا ہوں، اور ذمے سے فارغ ہونا اصل ہے، اس لئے وہ مدعی علیہ ہوا، اور صاحب ودیعت ذمے میں ہونے کا دعوی کرتا ہے اس لئے وہ مدعی علیہ کی بات مائی جائے گی۔

گواہ نہ ہوتو قسم کے ساتھ مدعی علیہ کی بات مائی جائے گی۔

ترجمه: س بخلاف مسلدخیار کے اس کئے کہ مدت کے گزرنے کی وجہ سے لازم ہونا ظاہر ہوگیا۔

تشریح: بیام زفر کوجواب ہے، جب اختیار لینے کا تین دن گزر گیا تو دن گزرنے کی وجہ ہی سے بیچ لازم ہوگئی ، اب من لہ

(۱۵۴۴) وان اقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح اللانه نور دعواه بالحجة على وان لم تكن له بينة فلايمين عليها عندابى حنيفة وهى مسألة الاستحلاف فى الاشياء الستة وسياتيك فى الدعوى ان شاء الله (۱۵۴۵) ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولى بكرا كانت

الخیاراس کا انکارکیا تواس کی بات نہیں مانی جائے گی ،اس لئے کہ بیچ لازم ہونے کے بعداس کا انکار کرر ہاہے۔

قرجمه : (۱۵۴۴) اگرشو ہرنے عورت کے جیدر سخ برگواہ پیش کردیا تو نکاح ثابت ہوجائے گا۔

ترجمه: ١ اس كئ كداية دعوى كوجت كساته منوركرديا-

تشریح: اوپر کے مسلے میں شوہر مدعی ہے اور عورت منکرہ ہے اس لئے شوہر پر گواہ لازم ہے، اس لئے اگر شوہر نے عورت کے حید رہنے برگواہ پیش کر دیا تو زکاح ہوجائے گا، اس لئے کہ اپنے دعوی کو جت کے ساتھ مضبوط کر دیا اور منور کر دیا۔

ترجمه: ٢ اورا گرشو ہر کے پاس بینہیں ہے قوعورت پر شمنہیں ہام م ابوحنیفی کے نزدیک اوریہ چھ چیزوں میں شم کھلانے کا مسکلہ ہے، اوراس کی بحث ان شاء اللہ کتاب الدعوی میں آئے گی۔

تشریح : شوہرمدی کے پاس گواہ نہیں ہے تو قاعدے کے اعتبار سے عورت منکرہ سے تسم لینی جا ہے تب اس کی بات مانی جا ہے ، لیکن امام ابوصنیفہ کے نز دیک چھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں بغیرتسم کے ہی اس کی بات مان کی جاتی ہے وہاں اس کے دعوی پرقسم نہیں تھلوائی جاتی ، وہ چھ جگہ نہ بلکہ آٹھ جگہ دیہ ہیں۔ امام ابو صنیفہ کے نز دیک ان آٹھ جگہوں پر منکر کو تشم نہیں تھلوائی جائے گی (۱) نکاح نہیں تھلوائی جائے گی (۱) نکاح در ان پرزسی ایلاء میں ، عورت واپس کرنا جس کوفئی کہتے ہیں (۲) غلامیت (۵) ام ولد بنانا (۲) نسب (۷) ولاء کی دردے ان چیز وں میں منکر پرقسم نہیں ہے صرف اس کے کہنے پر بات مان لی جائے گی۔

**وجسہ**: امام ابو صنیفہ کے نز دیک قسم کھانے سے انکار کا مطلب میہ وتا ہے کہ میہ چیز تو تمہاری نہیں ہے لیکن اللہ کا اتناعظیم کون لیتا ہے، اس لئے چلوم ہر بانی کر کے میہ چیز تمکو دے دیتا ہوں ، اور میہ چیز بضعہ ہے یا غلامیت میں جسم ہے ، اور وہ ایسانہیں ہے کہ کسی کی ملکیت نہ ہو پھر بھی اس کو دے دیا جائے ، اس لئے ان میں قسم ہی نہ کھلوائی جائے۔

فائدہ: اورصاحبین کے نزدیک ان جگہوں میں بھی منکر سے تم لی جائے گی۔اس کی تفصیل کتاب الدعوی میں آئے گی۔

**وجه**: صاحبین ؓ کے زدیک قتم کھانے سے انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس لئے قتم نہیں کھاتا ہوں کہ واقعی یہ چیزتمہاری ہے، اور اوپر کی باتوں میں قتم اور جسم ایسی چیز ہے کہ واقعی کسی کی ملکیت ہوتو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے اوپر کی باتوں میں قتم کھلوئی جائے گی۔

ترجمه : (۱۵۴۵) جائز ہے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح جبکہ شادی کرائی ہوان دونوں کے ولی نے ، چھوٹی بچی باکرہ ہویا

#### الصغيرة اوثيبا ﴿ والوليّ هو العصبة

نيبه\_

تشریح: چھوٹے بچ کی شادی ولی کرائے اس سے اس کا نکاح ہوجائے گا۔ اس طرح نابالغہ بچی چاہے باکرہ ہویا ثیبہ ہوولی اس کا نکاح کرائے تو نکاح ہوجائے گا۔

وجه: (۱)اوپرگررچکاہے کہ ولی کو نکاح کرانے کا حق ہے۔ لا نکاح الا بولی حدیث گررچکی ہے۔ اس لئے وہ نکاح کرائے تو دکاح ہوجائے گا(۲) وہ توبالغ عورت کی بات تھی لیکن نابالغ لڑک کی شادی کرائے تو چونکہ ان کو عقل نہیں ہے اس لئے بدرجہ اولی ولی کے نکاح کرانے سے نکاح ہوگا (۳) بعض مرتبہ کفواورا چھا خاندان مل جاتا ہے جو بعد میں نہیں مل سکے گا۔ اب اگر اس وقت ولی نکاح نہ کرائے اور بچے یا بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کرے تو بچے یا بچی کو نقصان ہوگا۔ اس لئے بھی ولی کا نکاح جائز قرار دیا جائے کے کہ حضرت ابو بکرٹ نے اپنی نابالغ لڑکی عائش گی شادی حضور سے کروائی اور ہو بھی گئے۔ عن عائشة ان النہ علی عقوم کا تنظیم تنظیم کا دیکھ کے بالغ ہوئے کہ بہت سے سنین واد خلت علیہ و ھی بنت تسع و مکثت عندہ تسعا (بخاری شریف، باب جواز تزویج الاب البکر الصغیرة ص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ میں جو الی الزخ لڑکی کی شادی باب جواز تزویج الاب البکر الصغیرة ص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ کی شادی باب جواز تزویج الاب البکر الصغیرة ص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ کی شادی باب خواز تزویج الاب البکر الصغیرة ص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ کی شادی باب خواز تزویج الاب البکر الصغیرة ص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ کی شادی باب نے کروائی اور نکاح ہوگیا۔

**اصول**: نابالغ لڑکایالڑکی ہوتو چاہے باکرہ ہویا ثیبہ ہوباپ یاکوئی ولی اس کا نکاح کراسکتا ہے، وہ نکاح ہوجائے گا۔اور بالغ لڑکی کا نکاح ولی بغیر مشورے کے نہیں کراسکتا، چاہے لڑکی باکرہ یا ثیبہ ہو۔

ترجمه: إولى وه عصبات كى ترتيب يرب

تشریح: نابالغہ کے نکاح کرانے کا جواولیاء ہیں ان میں سے جو پہلے ولی ہے اس کو پہلے حق ملے گا، وہ موجود نہ ہوتو اس کے بعد والے کوحق ملے گا، اور وہ بھی موجود نہ ہوتو اس کے بعد والے کو ملے گا اسی ترتیب سے نکاح کاحق ملے گا، پس اگر پہلے ولی کے رہتے ہوئے بعد والے ولی نے نکاح کرادیا اور پہلا ولی اس سے راضی نہیں ہوا تو اس کا نکاح کرانا سیحے نہیں ہوگا۔ چنانچہ جس ترتیب سے وراثت میں عصبات کوحق وراثت ماتا ہے اسی ترتیب سے نکاح کرانے میں بھی نکاح کرانے کاحق ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ پہلے باپ کو نکاح کرانے کاحق ہے۔ وہ نہ ہوتو بیٹے کو، وہ نہ ہوتو بھائی کو، وہ نہ ہوتو بچا کو اور وہ نہ ہوتو بچا زاد ہوائی کو اور وہ نہ ہوتو بھائی کو، وہ نہ ہوتو بھائی کو اور وہ بھی نہ ہوتو مال کو نکاح کرانے کاحق ہوتا ہے۔

وجه: (١)ولى كَسلط مِن يحديث عديث عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ أيما امرة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولى

من لا ولی له \_(ابوداو دشریف، باب الولی ۱۲۹ نبر ۱۲۰۸ تر فری شریف، باب ماجاء لا نکاح الابولی ۱۲۰۸ نبر ۱۲۰۸ نبر ۱۲۰۸ شریف باب ماجاء لا نکاح الدولی میں تربیب ہے اسی لئے آپ نے فرما شریف بنبر ۱۳۵۸ اس حدیث میں موالیحا سے پہ چلا کہ گی ولی بیں اور یہ بھی پہ چلا کہ ولی میں تربیب ہے اسی لئے آپ نے فرما یا کہ ولی نہ ہوتو سلطان اس کا ولی ہے \_(۲) بیٹے کے ولی ہونے کے سلسط میں ایک لمبی حدیث کا نگر ا ہے \_جس میں حضرت ام سلیم ... قالت یا انسی نے اپنے بیٹے حضرت انس کو ابوطلحہ سے نکاح کرانے کے لئے کہا ۔ عن انس ان ابا طلحة خطب ام سلیم ... قالت یا انسی زوج ابا طلحة قال الشیخ و انس بن مالک ابنها و عصبتها (سنن المیہ قی ، باب الا بن یز وجھااذا کان عصبہ لھا بغیر ابنوة علی میں ۱۳۵۷ نیز میں حضرت انس بیٹے کو نکاح کا ولی بنایا گیا ہے \_ (۳) اور کوئی نہ ہوتو ماں کے ولی بننے کے حالی میں ۱۳۵۲ نکار الفام محمول کی نہ بوتو ماں کے ولی بننے کے کے یہا تر ہے ۔ قال عدم و بن الخطاب اذا کان العصبة احدهم اقرب بام فھو احق (رواه الامام محمد فی کتاب الحجم صلاح کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ار ہے کا حقد ارتبالا کا کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کی میں کی کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کے کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کی کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کوئی عصبہ نہ ہوتو کا کرانے کا حقد ارتبالا کا کی کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارتبالا کا کوئی عصبہ نہ ہوتو کی میں کرانے کا حقد ارتبالا کی خور کی میں کرانے کا حقد ارتبالا کوئی کے کوئی عصبہ کوئی کوئی عصبہ کرانے کا حقد ارتبالا کی کوئی عصبہ کوئی کیا کی کیا کی کرانے کا حقد ارتبالا کی کوئی عصبہ کوئی عصب کی کوئی عصبہ کر کی کوئی عصبہ کوئی کی کوئی عصب کر کی کوئی عصب کی کرانے کا حقل کے کوئی عصب کی کوئی عصب کوئی کوئی عصب کوئی کوئی کوئی عصب کوئی کوئی عصب کر کی کی کی کوئی عصب کر کی کوئی عصب کوئی کی کوئی عصب کر کے کا کوئی کی کوئی عصب کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

﴿ عصبات كى تعدادا يك نظر ميں ﴾

|    |                                        |       |    | • /                      |            |
|----|----------------------------------------|-------|----|--------------------------|------------|
| ھے | عصب بنفسه                              |       | ھے | عصب بنفسه                |            |
| ×  | پھرماں باپ شریک چچا                    | (1•)  | ×  | بيثا                     | (1)        |
| ×  | پھر باپشر یک چچا                       | (11)  | ×  | پھر پوتا                 | (r)        |
| ×  | <u>پ</u> ھرماں باپ شریک چپا کا بیٹا    | (Ir)  | ×  | پ <i>ھر</i> پر پوتا      | (٣)        |
| ×  | پھر باپشر یک چچا کابیٹا                | (11") | ×  | پھر باپ                  | (4)        |
| ×  | <u>پ</u> ھرباپ کا ماں باپ شریک چچا     | (Ir)  | ×  | چ <i>ر</i> دادا          | <b>(a)</b> |
| ×  | <u>پ</u> ھرباپ کاباپ شریک چ <u>ي</u> ا | (10)  | ×  | پھر ماں باپ شریک بھائی   | (٢)        |
| ×  | پھر باپ کے ماں باپ شریک چچا کا بیٹا    | (۲۱)  | ×  | پھر ہاپ شریک بھائی       | (۷)        |
| ×  | پھرباپ کے باپ شریک چچا کابیٹا          | (14)  | ×  | پھر ماں باپ تثر یک بھیجا | (A)        |
| ×  | پ <i>ھر</i> دادا کا چپا                | (IA)  | ×  | پھر باپ شریک جھتیجا      | (9)        |

نوت: اس نقش میں عصبات کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ نکاح میں باپ اور دادا کو بیٹے اور پوتے سے پہلے نکاح کرانے کاحق ملتا

ہے۔

## ح و مالكُّ يخالفنا في غير الاب ٣ والشافعيُّ في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة ايضاً

قرجمه : ٢ اورامام ما كلُّ جمارى مخالفت كرتے بيں باپ كے علاوه بيس ـ

تشریح: امام مالکُ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کو نکاح کروانے کا اختیار نہیں ہے، صرف باپ کواس کا اختیار ہے کہ وہ نابالغیار کی کی شادی کرائے۔

اس کے اس کوشو ہری خرورت بھی نہیں ہے اس کئے اس پر کسی کی والیت نہیں ہونی چاہئے ، لیکن حضرت ابو بکر گی حدیث کی وجہ سے اس کئے اس کوشو ہری خرورت بھی نہیں ہے اس کئے اس پر کسی کی والیت نہیں ہوئی چاہئے ، لیکن حضرت ابو بکر گی حدیث کی وجہ سے باپ کی والایت فابت کی گئی ہے اس کئے دوسروں کو نابالغہ پر والایت نہیں ہوگی ۔ لیکن موطاء امام مالک کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے علاوہ دوسروں کو بھی والایت ہے ، البتہ والایت اجبار صرف باپ کو ہے ، ۔ مؤطاء میں عبارت یہ ہے ۔ قبال عصر بن المخطاب لا تنکع الممرأة الا باذن ولیها او ذوی الرأی من اهلها او السلطان ۔ (مؤطاء امام مالک آباب استیذان البکر والا یم فی انفسی میں ہوا کہ دوسر الوگوں کو بھی البکر والا یم فی انفسی میں ہوا کہ دوسر الوگوں کو بھی والایت نکاح ہے ۔ ۔ والایت اجبار کہتے ہیں ۔ والایت نکاح ہے ۔ ۔ والایت اجبار کا مطلب سے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے کا اختیار نہ ہواس کو والایت اجبار کہتے ہیں ۔ نابالغ لڑکی کا باپ شادی کراد ہوا مام ابو صنیفہ کے مسلک کی طرح بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے کا اختیار نہ ہواس کو والایت اجبار کہتے ہیں ۔ نابالغ لڑکی کا باپ شادی کراد ہوا مام ابو صنیفہ کے مسلک کی طرح بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح توڑنے کا اختیار نہ ہواس کو والایت اجبار کہتے ہیں ۔ نابالغ لڑکی کا باپ شادی کراد ہوا مام ابو صنیفہ کے مسلک کی طرح بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح توڑنے کا اختیار نہیں رہتا ۔

ترجمه: س امام شافعی ماری مخالفت کرتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ میں ،اور نابالغ ثیبہ میں بھی۔

تشویح: امام شافع قرماتے ہیں کہ باپ اور داداکو نابالغ لوکی پرولایت ہاس کے علاوہ کو ولایت نہیں ہے، اور بیکی فرماتے ہیں کہ نابالغ شیبہ پرولی کی ولایت ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ موسوعہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ اور داداکے علاوہ کو بھی نکاح کی ولایت ہے، البتہ امام ابوضیفہ سک کی طرح ولایت اجبار صرف باپ اور داداکو عمارت ہے۔ و اذا لم یکن اخو۔ قلاب و ام و لا أب و کان بنو أخ لاب و ام و بنو أخ لاب، فبنو الاخ لاب و الام أولى من بنی الاخ للاب ۔ (موسوعة امام شافعی، باب اجتماع الولا قوافر آئم می نما شرہ سم، نمبر ۱۵۳۳) المسالة: الولى اما مجبر أو غیر مجبر فالمجبر أحد ثلاثه: الاب و الحد و ان علا و السید، و للاب تزویج البکر صغیرة أو کبیرة بغیر اذنها و یستحب استأذانها و لیس له تزویج ثیب الا باذنها فان کانت الثیب صغیرة لم تزوج حتی تبلغ و الجد کالاب عند عدمه... و الولی غیر المجبر هو الاب و الحجد و باقی العصبات، و ترتیب الاولیاء علی النحو التالی: الاب ،ثم الأخ ثم العمومة ثم المعتق، السلطان (موسوعة امام شافعی، باب اجتماع الولاة وافتر آئم می عاشر مسم، نمبر ۱۳۳۱م اسالة ۱۹) اس عبارت سے شم السلطان (موسوعة امام شافعی، باب اجتماع الولاة وافتر آئم می عاشر مسم، نمبر ۱۳۳۱م امسالة ۱۹) اس عبارت سے

ثم وجه قول مالك ان الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة لانعدام الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصاً بخلاف القياس والجد ليس في معناه فلايلحق به ققلنا لابل هو موافق للقياس لان النكاح يتضمن المصالح ولاتتوفر الابين المتكافيين عادة ولايتفق الكفوفي كل زمان فاثبتنا الولاية في حالة الصغر احرازاً للكفو لروجه قول الشافعي أن النظر لا يتم بالتفويض الى غير الاب والجد

معلوم ہوا کہ نکاح کی ولایت دوسروں کو بھی ہے،البتہ ولایت اجبارا مام ابوحنیفہ گی طرح صرف باپ اور دا دا کو ہے،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ثیبہ چاہے نابالغ ہو پھر بھی ولی کی ولایت اس پڑہیں ہے۔اس کی دلیل آ گے آرہی ہے۔

ترجمه: عن امام مالک کے قول کی وجہ یہ ہے کہ آزاد آدمی پرولایت ضرورت کی وجہ سے ہاور شہوت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، گرباپ کی ولایت خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے، اور داداباپ کے معنی میں نہیں ہے اس لئے دادا کو باپ کے ساتھ کی نہیں کیا جائے گا۔

تشریح: بیام مالگ کی دلیل عقلی ہے کہ آزاد پرولایت کاحق ضرورت کی بناپر ہے اور نابالغ کوشہوت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کسی کی ولایت کی ضرورت نہیں ہے ، باقی رہا باپ کی ولایت اس لئے ثابت رکھتے ہیں کہ وہ خلاف قیاس نص بعنی حدیث سے ثابت ہے ، اور دادا باپ کے درج میں نہیں ہے اس لئے دادا کو باپ کے ساتھ کمی تنہیں کیا جائے گا۔

قیاس نص بعنی حدیث سے ثابت ہے ، اور دادا باپ کے درج میں نہیں ہے اس لئے کہ نکاح بہت سے صلح وں کوشامل ہے ، اور پورے مصلحت حاصل نہیں ہو سکتے مگر عادة دو برابر والوں کے درمیان ، اور ہر زمانہ میں کفوجھی نہیں ملتا اس لئے کفوحاصل کرنے کے لئے بچینے میں ولایت ثابت کردی۔

تشریح: یامام مالک کوجواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ ضرورت کی بناپر ولایت ثابت ہوتی ہے، اور نابالغ لڑکی کو شہوت نہ ہونے کی بناپر نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بچینے میں بھی ضرورت ہے، کیونکہ نکاح میں بہت ہی صلحتیں شامل ہیں اور جب میاں ہیوی ایک درج کے ملتے ہیں تب وہ صلحتیں پوری ہوتی ہیں، اور برابر کا کفو ہر زمانے میں نہیں ماتا، اس لئے بچینے میں بھی اور لوگوں کو ولایت ہوگی تا کہ اگر بچینے میں کفول جائے تو اس وقت بھی نکاح کروادے اور کفو محفوظ کرلے۔

النفت: توفر: وفریے شتق ہے ، پورا ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ متکافیین: کفوسے شتق ہے، دوبرابر کے لوگ، دوخاندان نسب میں، پیشے میں ایک جیسے ہوں اس کوایک دوسرے کا کفو کہتے ہیں۔ احراز جمخفوظ کرنا۔

ترجمه: ٢ امام شافعي كقول كى وجديه به كدباب اوردادا كعلاوه كوسو پينے سے مسلحت بورى نہيں ہوتى، شفقت كم ہونے اور رشته دارى كى دورى كى وجدسے، اور اسى لئے مال ميں تصرف كرنے كا ما لكن ہيں ہوتا با وجود كديدادنى رتبہ ہے اس لئے نفس ميں

لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لايملك التصرف في المال مع انه ادنى رتبةً فلان لايملك التصرف في النفس وانه اعلى اولى كولنا ان القرابة داعية الى النظر كما في الاب والجد وما فيه من القصور اظهرناه في سلب ولاية الالزام أبخلاف التصرف في المال لانه يتكرر فلايمكن تدارك الخلل فلا تفيد الولاية الا ملزمة ومع القصور لايثبت ولاية الالزام

تصرف کرنے کاما لک نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ اعلی رتبہ ہے۔

تشریح: یامام شافعی کی دلیل عقلی ہے کہ ولایت کا مدار شفقت پر ہے اور اس بات پر ہے کہ وہ لڑکی کی مصلحت و کھے سکے اور بات بر ہے کہ وہ لڑکی کی مصلحت و کھے سکے اور بات بر ہے کہ وہ لڑکی کی مصلحت نہیں ہوتی کیونکہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے دور ہوتے ہیں اس لئے اس کو ولا بت سونینا مصلحت کے خلاف ہے، یہی وجہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا، پس مال جوادنی درجہ ہے اس کو تصرف کرنے کی ولایت کیسے دی جائے!

ترجمه: کے ہماری دلیل میہ کر آبت کا تقاضاہ کہ صلحت اختیار کرے جیسے باپ اور دادامیں ہے، اور جوشفقت کی کی ہے۔ اس کوہم نے اس کوالزام کے سلب کرنے میں ظاہر کیا ہے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ باپ اور دادا کے علاوہ جتنے ولی ہیں انکے ساتھ لڑکی کی رشتہ داری ہے اور رشتہ داری کا تقاضا میہ کہ دہ مصلحت کی رعایت کر کے لڑکی کی مصلحت کی رعایت کر کے لڑکی کی شخصا جاتا ہے کہ مصلحت کی رعایت کر کے لڑکی کی شادی کریں گے، باقی رہا کہ وہ دور کے رشتہ دار ہیں اس لئے ان میں شفقت کی کی رہے گی تواس کا علاج میہ کہ ان لوگوں کا نکاح لازم نہیں رہے گا، بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ ملے گا اور اسکی وجہ سے نکاح توڑنے کا اختیار ہوگا۔

اس کوتوڑنے کا اختیار نہ ہوتو اس کو ولایۃ الزام ، یا ولایۃ اجبار کہتے ہیں ، اور بالغ ہونے کے بعد توڑنے کا اختیار ہوتو اس کو ولایت الزام ، یا ولایۃ اجبار کہتے ہیں ، اور بالغ ہونے کے بعد توڑنے کا اختیار ہوتو اس کو ولایت اختیار کہتے ہیں۔ اختیار کہتے ہیں۔ ولایت اختیار ہے۔ اختیار کہتے ہیں۔ ولایت اختیار ہے۔

ترجمه: ٨ بخلاف مال ميں تصرف كرنے كاس كئے كه وہ بار بار ہوتا ہے اس كئے خلل كاتدارك ممكن نہيں ہے،اس كئے ولایت ملزمہ كے علاوہ میں فائد نہيں ہے اور قصور كے ساتھ ولايت ملزمہ ثابت نہيں ہوتا۔

تشریح: یامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ دوسرے ولیوں کو مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے تونفس لینی نکاح میں بھی ولایت نہیں دی جائے ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بار بار پیش آئے گا اس لئے بالغ ہو نے تک موقوف رکھنا کہ پیاڑی بالغ ہوگی تب مال کے اس عقد کوتو ڑنے اور باقی رکھنے کا اختیار ہویہ ناممکن بات ہے اور اتنی دیر تک رکنا

9 وجه قوله في المسألة الثانية ان الثيابة سبب لحدوث الراى لوجود الممارسة فادرنا الحكم عليها تيسيرا ولنا ماذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة ولا ممارسة تحدث الراى بدون الشهودة

مشکل کام ہے، وہاں تو یہی کیاجائے کہ ولی نے جوخرید وفروخت کیااس کوابھی نافذ کیاجائے ،اوران ولیوں میں شفقت اور محبت کی ہے اس لئے مال میں ولایت ملز مہر کھنامشکل ہے، اس لئے یہی کہاجائے کہان لوگوں کو مال میں تصرف کرنے کاحق ہی نہ ہو، اور نکاح زندگی میں ایک مرتبہ پیش آتا ہے اس لئے لڑکی کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جاسکتا ہے اس لئے یہاں ولایت غیر ملز مہ دیا جا سکتا ہے اس لئے دے دیا، اور ولایت فاح میں فرق کر دیا گیا۔

ترجمه: و دوسرے مسلے میں امام ثافعی کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ٹیبہ ہونارائے پیدا ہونے کا سبب ہے ملنے کی وجہ سے اس کئے ہم نے آسانی کی وجہ سے اس ریحکم لا گوکیا۔

تشریح: ثیبہ کے بارے میں امام ثافتی کا مسلک بیتھا کہ ثیبہ بالغ ہویا نابالغ ولی کی اس پرولایت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں تجربہ پیدا ہو گیا ہے اور رائے بھی پیدا ہو گئی ہے اس لئے چاہے وہ نابالغ ہو تب بھی اس پرولایت نہیں ہے۔ موسوعة میں عبارت بیہ ہے۔ قبال الشافعی قفای ولی امر أة ثیب او بکر زوجها بغیر اذنها فبالنكاح باطل الا الاباء فی الابكار و السادة فی الممالیک . (موسوعة امام ثنافی آب ماجاء فی تکال الاباء، جاشر، صوحة امام ثنافی آب ماجاء فی تکال الاباء، جاشر، صوحه میں عبارت میں ہے کہ ثیبہ عورت پر باپ کی بھی ولایت نہیں ہے۔

وجه: اس لئے کہ ثیبہ کا نکاح اس کے باپ نے کروایا تو حضور گنے اس کوردکردیا، مدیث ہے عن حساء بنت خدام الانصاریة أن اب ها زوجها و هی ثیب فکرهت ذالک فأتت رسول الله عَلَیْ فرد نکاحه ۔ (بخاری شریف، باب اذازوج الرجل ابنته وهی کارهة فنکا حمر دود، ص ۹۱۹، نمبر ۵۱۳۸) اوپر کی مدیث میں جیب کوخود نکاح کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور شیب میں بالغہ اور نابالغہ دونوں داخل ہیں اس لئے دونوں کا نکاح نہیں کراسکتا (۲) دوسری مدیث میں ہے۔ عسن ابن عساس ان رسول الله قال لیس للولی مع النیب امرو الیتیمة تستامر و صمتها اقرار ها . (ابودا کو تشریف، باب فی الثیب ، ص ۲۵۳ ، نمبر ۱۹۷۰ ردار قطنی ، کتاب الزکاح ، ص ۱۹۷ ، نمبر ۲۵۳ ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ثیبہ چا ہے نابالغہ ہوولی کو مجبور کرنے کا حق نہیں ہے۔

**اصول**: امام ثنافعی کااصول میہ ہے کہ ولایت کامدار شوہر کے ساتھ رہنا ہے ، پس اگر عورت شوہر کے ساتھ رہ چکی ہےاور ثیبہ ہے تو اس پر ولات نہیں ہے چاہے وہ بالغہ ہویا نا بالغہ ، اور نہیں رہی ہے اور باکرہ ہے تواس پر ولایت ہوگی چاہے وہ بالغہ ہویا نا بالغہ۔ نتیجہ میں میں میں اسلامی میں کہ بیٹر محققت میں میں میں شدت میں میں افتہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ترجمه : الله مارى دليل وه ب جوذ كركيا كه ضرورت متحقق ب اور باپ دا دامين شفقت كامل ب اور بغير شهوت كے ملنے كى وجه

فيدار الحكم على الصغر ال ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه السلام النكاح الى العصبات من غير فصل الله والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الارث الله و الا بعد محجوب بالاقرب

ہے رائے پیدانہیں ہوتی ،اس لئے صغر پر حکم لگایا جائے گا۔

تشریح: یہاں تین دلیل ذکر فرمارہے ہیں[ا] بعض مرتبہ بعد میں کفونہیں ملتااس کئے بچینے میں بھی نکاح کرانے کی ضرورت ہے[۲] اور باپ دادا میں شفقت کامل ہے اس کئے اس کوولایت دی جاسکتی ہے[۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت جب تک بالغ نہ ہوشو ہر کے پاس رہنے سے رائے اور عقل بیدانہیں ہوتی اس کئے جب تک بیکی ہے باپ اور دادا کواس پرولایت ہوگی۔

ا صول: امام ابوحنیفه گاصول بیہ کہ ولایت کا مدار صغربے پس اگروہ بالغہ ہے تواس پر ولات نہیں ہے جاہے وہ ثیبہ ہویا باکرہ، اور اگر نابالغ ہے تواس پر ولایت ہوگی جاہے وہ باکرہ ہویا ثیبہ۔

لغت: وفورالشفقة: وفورمعني بهت زياده، وفورالشفقة: بهت محبت ممارسة: مارس، ملنا، باربارل كرتجربه كرناب

ترجمه: ال پر ہماری بات جو پہلے گزر چک ہاں کی تائید کرتی ہے حضور کی حدیث نکاح عصبات کی طرف ہے، بغیر کسی فصل کے۔

تشریح: حدیث میں بیہ کہ نکاح کرنے کاحق عصبات کو ہے اور اس میں بنہیں ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو ہے یا سب
کو ہے اس لئے اس سے بات کی تائید ہوتی ہے کہ ضغیرہ کے نکاح کرانے کاحق عصبات کو ہے۔۔ بیحد بیٹ نہیں ملی ، البتہ اس کے
قریب بیا شرہے۔قال عمر بن الخطاب اذا کان العصبة احدهم اقرب بام فھو احق (رواہ الامام محمد فی کتاب الحج ص
معلوم ہوا
۲۹۳ راعلاء السنن، باب ان النکاح الی العصباتو ان المرأة تستق ولایۃ الانکاح، ج حادی عشر، ص ۸۵، نمبر ۳۱۲۲ اس سے معلوم ہوا
کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں نکاح کرانے کا حقد ارہے۔

قرجمه : ١٢ اورترتيب عصبات مين نكاح كى ولايت مين وبى ترتيب ہے جووراثت مين ہے۔

تشریح : عصبہ کو نکاح کرانے کاحق ہوتا ہے اور عصبات میں ترتیب وہی ہے جو وراثت میں ترتیب ہے، یعنی پہلے باپ، پھر دادا وغیرہ۔اس ترتیب کی تفصیل او برگز رچکی ہے۔

ترجمه: ١٣ اوردوركاعصبقريب كعصبي مجوب بوجائ كار

تشریح: اگر قریب کاعصبه موجود ہومثلا باپ موجود ہوتواس سے دور کاعصبہ مثلا دادا مجوب ہوجائے گالیعنی اس کو نکاح کرانے کاحت نہیں ملے گا۔ (٢ ١٥ م) فان زوجهما الاب او الجد [يعنى الصغير والصغيرة] فلاخيار لهما بعد بلوغهما ﴾

ل لانهما كاملا الراى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما اذا باشراه برضا هما بعد البلوغ

وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔قال عمر بن الخطاب اذا کان العصبة احدهم اقرب بام فهو احق (رواه الام مُحمد فی کتاب الجُح ص ۲۹۳ راعلاء السنن، باب ان الزکاح الی العصبات وان المرأة تستق والية الانکاح، ح حادی عشر، ص ۸۵، نمبر ۲۳۱۲) اس اثر میں ہے کہ مال سے زیادہ کوئی عصبہ بوتو مال مجوب ہوجائے گی، یعنی اس کو نکاح کرانے کا حق نہیں ملے گا ۔ (۲) اس حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔عن عائشة قالت قال رسول الله ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجر وا فالسلطان ولی من لاولی فنکاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجر وا فالسلطان ولی من لاولی الده. (ابوداو و شریف، باب فی الولی س ۲۹ نمبر ۲۹۸۳) اس حدیث میں ہے کہ جس کا ولی نہ ہوتو اس کا ولی بادشاہ ہوگا ، اس حدیث میں ہوا کہ دورکا ولی قریب کے ولی سے مجوب ہوجائے گا۔

کا شارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی میں ترتیب ہے ،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دورکا ولی قریب کے ولی سے مجوب ہوجائے گا۔

ترجیم کی احد خیار نہیں ہوگا۔

بلوغ کے بعد خیار نہیں ہوگا۔

ترجمه: اس لئے کہ یہ دونوں رائے کے کامل ہیں اور شفقت بھی بہت ہے، اس لئے دونوں کے کرنے سے عقد لازم ہو جائے گا، جیسالہ بالغ ہونے کے بعد دونوں کی رضامندی سے باپ داداشادی کرواتے [توانکوزکاح توڑنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ تشریح: اگر چھوٹے نابالغ بچیا بچی کی شادی باپ نے یادادانے کرادی توبالغ ہونے کے بعدان کواس نکاح کے توڑنے کا خیار نہیں ہوگا۔ اور ان کے علاوہ نے نکاح کرایا توبالغ ہونے کے بعد توڑنے کا خیار بلوغ ملے گا۔

وجه : (۱)باپ و بیٹے کے ساتھ شفقت کا ملہ بھی ہے اوران کے عاقل بالغ ہونے کی وجہ سے عقل بھی ہے۔ اس لئے مشفق اور عاقل نے زکاح کرایا اس لئے ان کو زکاح تو ٹریس ہوگا۔ اور باپ نہ ہوتے وقت دادا بھی اسی در ہے میں شار ہوتے ہیں (۲) لڑکا اورلڑکی کے بالغ ہونے کے بعد انکی رضامندی سے باپ یا دادا انکی شادی کراتے تو ان لوگوں کو اس زکاح کے تو ڑنے کا اختیار نہیں ہوگا، اسی طرح انکی نابالغی میں باپ دادا نے زکاح کرایا تو انکوزکاح تو ڑنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ (۳)۔ اثر میں ہے۔ عن عطاء انبه اذا انکے البر جل ابنه الصغیر فنکاحه جائز و لا طلاق له . (سنن لیبہ بھی ، باب الاب یزوج ابنه الصغیر، علی سابع میں ہے کہ باپ نے بالغ بیٹے کی شادی کرائی تو اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی خیار بلوغ نہیں ملے گا۔ اور اسی میں دادا بھی داخل ہوگا۔

(۱۵۴۷) وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ في إلى وهذا عند ابى حنيفة ومحمد كي وقال ابو يوسف لا خيار لهما اعتباراً بالاب والجد والجد والهما ان قرابة الاخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل الى المقاصد

ترجمه: (۱۵۲۷)اوراگران دونوں کی شادی کروائی باپ اور دادا کے علاوہ نے توان دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا جب بالغ ہوجائے اگر چاہے تو نکاح پر قائم رہے اور اگر چاہے تو فنخ کردے۔

ترجمه: ل يامام ابوحنيفة أورامام مُرْك نزديك بـ

تشریح: نابالغ لرگااور نابالغ لرگی کی شادی باپ اور دادا کے علاوہ نے کروائی توان دونوں کوخیار بلوغ ہوگا۔ یعنی بالغ ہوتے ہی اعلان کردے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں۔ تو وہ نکاح توڑ سکتے ہیں۔

وجه: (۱)باپ اوردادا کے علاوہ میں یا تو عقل ناقص ہوگی مثلا ماں ولیہ بنے تو شفقت کا ملہ ہے لیکن عقل ناقص ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سے حکیجے جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے نکاح توڑنے کاحق دیا جائے گا۔ اور قاضی ، بھائی ، پچایا پچپازاد بھائی نے شادی کرائی تو ان لوگوں میں عقل تو ہے لیکن شفقت کا ملہ نہیں ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ سے جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح تو نہیں کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح تو ٹیس کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح تو ٹیس کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح تو ٹیس کوگا، اور فطرت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ دوسرے کے دیئے ہوئے زندگی کے ساتھی کو تبدیل کا اختیار ہو (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ کتب عمر بن عبد العزیز فی الیتیمین اذا زوجا و ھما صغیر ان انھما بالمخیار . دوسری روایت میں ہے ۔ کتب عمر بن عبد العزیز فی الصغیرین ھما بالمخیار اذا شبا (مصنف ابن ابی شیۃ الیتیمیۃ تروح و گی صغیرة من قال لھا الخیار ج ثالث ، سیم میں ایس کے ملاوہ نے ہی شادی کرائی ہوگی۔ اس لئے ان کوخبار ملے گا۔

ترجمه: ٢ امام ابو يوسف يُ فرمايا كدونون كواختيار نبين موكا، باب اورداداير قياس كرتے موئے۔

تشریح: امام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ باپ اور دادا کے علاوہ نے شادی کرائی تب بھی اس کواختیار نہیں ملے گا۔ جس طرح باپ اور دادا نے شادی کرائی ہوتو توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔

وجه: (۱)ان کی دلیل بیاثر ہے۔عن حماد قال النکاح جائز و لا خیار لھا۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۱۰ الیتیمة تزوج وهی صغیر من قال لھا الخیار، ج ثالث، صمر ۲۸۷۸ ، نمبر ۱۲۰۰۰) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ پتیمہ کوخیار بلوغ نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ صغیر اور صغیر کو کھی باب اور دادا کے علاوہ نے شادی کرائی تواس کو اختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه: س امام ابوصنیفهٔ اورامام محرکی دلیل میه به بهائی کی قرابت ناقص بے، اور نقصان شفقت کی کمی کی خبر دیتا ہے اس

عسى والتدارك ممكن بخيار الادراك من واطلاق الجواب في غير الاب والجد يتناول الام والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الراى في احد هما ونقصان الشفقة في الأخر فيتخير في ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق لان الفسخ هنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والانثى فجعل الزاما في حق الأخر فيفتقر الى القضاء

لئے مقاصد میں خلل داخل ہوناممکن ہے ،اور خیار بلوغ سے تدارک ممکن ہے۔

تشریح: طرفین کی دلیل میہ کہ باپ دادا کے علاوہ مثلا بھائی میں رشتہ داری ناقص ہے اس لئے ممکن ہے کہ شفقت بھی کم ہو اور نکاح کا جومقصد ہے وہ پورانہ ہو، اس میں کمی رہ جائے ، اس لئے اسکی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ لڑکا ارلڑکی کو بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ دیا جائے ، اور کفو ملنے میں کمی رہ جائے تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کوتو ڈکر اس کمی کو پوری کی جائے ، اس لئے باپ اور دادا کے علاوہ میں خیار بلوغ ملنا جا ہے۔

ترجمه: سی اورمتن میں باپ اور دادا کے علاوہ میں جواب کو مطلق رکھنا ماں اور قاضی کوشامل ہے اور صحیح روایت یہی ہے، دونوں میں سے ایک میں رائے کی کمی کی وجہ سے اور دوسرے میں شفقت کی کمی کی وجہ سے اس لئے خیار بلوغ دیا جائے گا۔

تشریح: قدوری کے متن میں بیرکہا کہ باپ اور دادا کے علاوہ سب ولیوں میں لڑکا اور لڑک کو بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے کا اختیار سلے گا اس اطلاق میں ماں اور قاضی بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی نکاح کرایا تو خیار بلوغ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اختیار اس ولی میں نہیں ماتا ہے جس میں رائے بھی کامل ہواور شفقت بھی کامل ہو، اور ماں میں شفقت تو کامل ہے لیکن ہے اس کی رائے ناقص ہے اس لئے اس کے کرائے ہوئے نکاح کوتوڑنے کا اختیار ملے گا، اور قاضی میں رائے تو کامل ہے لیکن شفقت کامل نہیں ہے کیونکہ وہ رشتہ دار نہیں ہیں اس لئے اس کے کرائے ہوئے نکاح کوبھی توڑنے کا اختیار ہوگا۔

الغت: قصور الرای فی احدهما : اس سے مال مراد ہے کیونکہ اس میں قصور الرای ہے۔ نقصان الشفقة فی الآخو: اس سے قاضی مراد ہے، اس لئے کہ اس میں شفقت کی کمی ہے۔

ترجمه: ﴿ نَاحَ كَوْرُ نِهِ مِينَ قَضَا كَيْ شُرِطَ ہِمَ، بَخْلاف خيار عَتَى كَ، اس لِئَ كَه خيار بلوغ مين فَنخ خفى ضرر كودور كرنے كے لئے ہے، اور يہ ہے كمكن ہے كہ خلل داخل ہو گيا ہو، اس لئے فدكر اور مؤنث دونوں كوشامل ہے [يعنی دونوں كوخيار بلوغ ملتا ہے ] اس لئے دوسرے كے قت ميں الزام ركھنا ہوا، اس لئے قضا كى ضرورت يڑے گی۔

تشریح: خیار بلوغ کے تحت نکاح توڑنے کے لئے قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی لڑکا یالڑ کی خود سے نکاح نہیں توڑسکیں گ گے،اس کے برخلاف خیارعتق کے تحت نکاح توڑنے کے لئے قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے،اس کو سمجھنے کے لئے بیقا عدہ یاد ل وخيار العتق لدفع ضرر جلى وهو زيادة الملك عليها ولهذا يختص بالانثى فاعتبر دفعاً والدفع الايفتقر الى القضاء (١٥٣٨) شم عندهما اذا بلغت الصغيرة وقدعلمت بالنكاح فسكتت فهو رضا

رکھیں۔[ا] ایک ہے دوسرے پرالزام لگانا،اس کے لئے قاضی کا فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ دوسروں پرالزام لگار ہاہے۔[ا] دوسراہے اپنے اوپرآنے والے ضرر کو دفع کر ساتا ہے۔اب خیار اپنے اوپرآنے والے ضرر کو دفع کر ساتا ہے۔اب خیار بلوغ میں صرف اس بات کا وہم ہے کہ ولی نے صحیح جگہ پر نکاح نہیں کرایا ہے اس لئے اس کو توڑنے کا اختیار ہو،اس صورت میں ولی پر غلط جگہ پر نکاح کرانے کا الزام لگایا جار ہاہے۔او غلطی کوئی واضح بھی نہیں ہے صرف وہم ہے کہ غلط جگہ پر نکاح کرایا ہواس لئے اس کو ضرخفی ، یعنی پوشیدہ ضرر کہتے ہیں،اس لئے نکاح توڑنے کے لئے قضاء قاضی کی ضرورت بڑے گی۔

ترجمه: لا اورخیار عتق کی وجہ سے اختیار ملنا بڑے ضرر کو دفع کرنے کے لئے ہے اور وہ ہے باندی پر ملک کا زیادہ ہونا، اسی لئے وہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے تواعتبار کیا گیا ہے ضرر کے دفع کرنے کا اور دفع میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: خیارعت میں قضاء قاضی کی ضرورت نہ ہونے کی بید لیل عقلی ہے، کہ سی پرالزام لگانائہیں ہے بلکہ اپنے او پرآنے والے واضح ضررکود فع کرنا ہے، کیونکہ باندی کا شوہر پہلے دوطلاق کا مالک تھا، یعنی دوطلاق سے باندی مغلظہ ہوجاتی تھی، اب آزاد ہو نے کے بعداس کا شوہر بیوی پر تیسری طلاق کے بعداس کا شوہر بیوی پر تیسری طلاق کا مالک ہوجائے یہ باندی کا واضح ضرر ہے، یہی وجہ ہے کہ خیارعتق صرف باندی کو ہے غلام کوئہیں ہے، اس لئے واضح ضرر کو دفع کرنے کے لئے قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، باندی اتنا کہ دے کہ میں خیارعتق کے ماتحت اپنا نکاح فنخ کرتی ہوں تو نکاح فنخ ہو حائے گا۔

وجه: (۱) حضورً نے حضرت بریره کوشخ نکاح سے روکنے کی کوشش کی تب بھی خود حضرت بریرہ نے اس کوشخ کردیا۔ عن ابن عباس ان زوج بریرہ کان عبدایقال له مغیث کانی انظر الیه یطوف خلفها یبکی و دموعه تسیل علی لحیته، فقال النبی عُلیْتُ لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرة و من بغض بریرة مغیثا ؟فقال النبی عُلیْتُ : لو راجعته؟ قالت یا رسول الله تأمرنی؟قال انما انا أشفع قالت فلا حاجة لی فیه در بخاری شریف، باب شفاعة النبی عَلیْتُ فی زوج بریرة ، ص ۹۲۸ منبر ۵۲۸۳ ) اس حدیث میں حضور وقت کے قاضی سے اس کے باوجود انکے فیلے کے بغیر حضرت بریرة نے بغیر قاضی کے اپنا نکاح تو ٹردیا۔

السغت: خیار عتق: باندی کے آزاد ہونے کی وجہ سے نکاح توڑنے کا اختیار ملتا ہے اس کو خیار عتق کہتے ہیں۔ ضرر جلی: واضح نقصان۔ یفتق جمتاح ہونا، ضرورت پڑنا۔

ترجمه: (۱۵۴۸) پھر طرفین کے نزد یک جب صغیرہ بالغ ہوجائے اور نکاح کوجانتی ہواور چپ رہی توبیر ضاشار ہوگی ، اور نکاح نہیں جانتی ہوتو اس کواختیار ہوگا یہاں تک کہ جان لے اور چپ رہے۔ وان لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت ﴿ ل شرط العلم باصل النكاح لانها لاتتمكن من التصرف الابه والولى يتفرد به فعذرت بالجهل عوله يشترط العلم بالخيار لانها تتفرغ لمعرفة احكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل

تشرای : یہاں دوباتیں ہیں[ا] نکاح کاعلم ،[۲] دوسرا کہ جھے خیار بلوغ حاصل ہے۔امام ابوحنیفہ اورامام محمر نزدیک ، یعنی جن حضرات کے نزدیک لڑی کوخیار بلوغ ہوتا ہے ،انکے نزدیک بیشرط ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے لڑی کو بیٹلم ہو کہ ولی نے میرا نکاح کرا یا ہے اور پھر بھی بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے سے چپ رہی تو یہ نکاح سے رضامندی مجھی جائے گا اور نکاح مؤکد ہوجائے گا ، اس کے بعد پھر نکاح کوتوڑنا چاہے تو اب نکاح نہیں توڑیائے گی ، کیونکہ لڑکیوں کا چپ رہنا رضامندی مجھی جاتی ہو اور اس سے نکاح موکد ہوجا تا ہے۔اورا گر پہلے سے نکاح ہونے کا علم نہیں تھا ، بالغ ہونے کے بعد اس کاعلم ہوا تو جس مجلس میں اس کاعلم ہوا اس مجلس میں اس کاعلم ہوا اس مجلس میں اس کاعلم ہوا اس مجلس میں ورضامندی تھجھی جائے گی اور نکاح مؤکد ہوجائے گا۔

**وجه**: (۱)اس کی وجہ بیہ ہے کہ ولی اڑکی کو بغیر خبر دئے ہوئے بھی نکاح کرسکتا ہے،اس لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اڑکی کو بلوغ تک نکاح کی خبر ہوئی ہو،اس لئے جب تک نکاح ہونے کی خبر نہ ہووہ نکاح نہ تو اڑنے میں معذور ہے۔

اصول: خیار بلوغ استعال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ لڑکی کو نکاح ہونے کی خبر ہو۔

ترجمه: او اصل نکاح کاعلم شرط ہے اس لئے کہ نکاح کے علم کے بغیر تصرف نہیں کرسکتی ، اور ولی بھی اپنے طور بھی نکاح کرسکتا ہے اس لئے لڑکی کو نکاح کاعلم نہ ہونا عذر کی چیز ہے۔

تشریح: بالغ ہونے کے بعد چپ رہنے سے نکاح اس شرط پرمؤ کد ہوگا کہ اس کو نکاح ہون اس لئے نکاح کے علم ہو، اس لئے نکاح کے علم ہو، اس کو نکاح کے بعد ہی خیار بلوغ کو استعال کر ہے گا! اور ولی کو بیچ ہے ہونے کے بعد ہی خیار بلوغ کو استعال کر ہے گا! اور ولی کو بیچ ہے کہ لڑکی کو خبر دے بغیر ہی نکاح کرا دے ، اس لئے بیکہا جا سکتا ہے کہ لڑکی کو نکاح کی خبر نہ ہواس لئے وہ کیسے نکاح توڑنے کو استعال کر سکتی ہے؟ اس لئے نکاح کاعلم نہونے سے وہ معذور قرار دی جائے گی ، اور جاننے کے بعد چپ رہے گی تب رضا بھی جائے گی۔ تو جمعه : ع اور خیار بلوغ کاعلم ہونا شرط نہیں ہے اس لئے کہ وہ شریعت کے احکام کے لئے فارغ ہو سکتی ہے ، اور دار الاسلام دار العلم ہے اس لئے نہ جانے ہوگی۔

تشریح: لڑی کونکاح کاعلم ھالیکن بیمسکد معلوم نہیں ھا کہ اس کوخیار بلوغ حاصل ہے اور اس کے ذریعہ سے نکاح تو ڑسکتی ہے اب وہ بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے سے جیب رہی تو پیرضا تمجھی جائے گی۔

وجه: بددارالاسلام ہے جس میں اس قتم کے مسلے عام طورم شہور ہوتے ہیں اورعورت آزاد ہے اس لئے ایسے مسلے کو معلوم کرنے

م بخلاف المعتقة لان الامة لاتتفرغ لمعرفتها فعذرت بالجهل بثبوت الخيار (٩ ١٥٣٩) ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولايبطل خيار الغلام مالم يقل رضيت اويجئي منه ما يعلم انه رضا وكذلك

الجارية اذادخل بهاالزوج قبل البلوغ ﴾ [اعتباراً لهذه الحالة بحال ابتداء النكاح

کے لئے فارغ ہونا چاہئے ،لیکن اس کے باوجود بیمسئلہ معلوم نہیں کرسکی تو بیعذر نہیں ہے بیاڑ کی کی سستی ہے،اس لئے بالغ ہو نے کے بعد زکاح توڑنے سے حیب رہی تواس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: سے بخلاف آزاد کی ہوئی باندی کے اس لئے کہ باندی احکام سکھنے کے لئے فارغ نہیں ہوتی اس لئے ثبوت خیار کے نہ جاننے سے معذور قرار دی جائے گی۔

تشریح: باندی آزاد کی گئی الیکن اس کو بیمسکله ہی معلوم نہیں تھا کہ اس کو خیار عتق ملتا ہے ،جسکی وجہ سے وہ اس نکاح کوتو ڑسکتی ہے اس کئے وہ آزاد ہونے کے بعد اس کو دوبارہ خیار عتق ملے گا۔ معتقہ: عتق سے شتق ہے ، آزاد کی ہوئی باندی۔

وجه: (۱) اس کی وجہ ہے کہ باندی آقا کی خدمت میں ہروقت مشغول رہتی ہے اس لئے بیمکن ہے کہ اس کو بیمسئلہ معلوم کرنے کا وقت نہ ملا ہواس لئے اس کا عذر قبول کیا جائے گا اور مسئلہ معلوم ہونے کے بعد دوبارہ خیار عتق ملے گا۔ (۲) عن حداد بن سلمة قال اذا اعتقت الامة ثم وطئها و هی لا تعلم ان لها النجیار فلها النجیار قال و بلغنی عن الحسن انه کان یقول ذالک ۔ (مصنف ابن ابی شیخ ، باب فیہ اذا وطئها و هی لا تعلم ان لها النجیار ، ج ثالث ، ص ۲۹۸ ، نمبر ۱۲۵۳۸) اس اثر میں ہے کہ آزاد ہونے والی باندی کو اس مسئلے کا علم نہ ہو کہ مجھے خیار عتق ہے تو مسئلہ معلوم ہونے کے بعد پھراختیار ہوگا۔

قرجمه: (۱۵۴۹) باکره کا اختیار چپ رہنے سے باطل ہوجائے گا،اورلڑ کے کا اختیار جب تک کر صنت نہ کیے باطل نہیں ہوگا ،یااس کی طرف سے ایسی چیز آئے جس سے معلوم ہو کہ وہ راضی ہے،اوریہی حال ہے اس لڑکی کا جس سے شوہر نے بلوغ سے پہلے دخول کیا ہو۔

قرجمه : ال ال حالت كوابتداء نكاح يرقياس كرت موك

تشریح : یمسکارگرر چکا ہے کہ نکاح کے لئے اجازت لیتے وقت باکر ولڑی چپرہ جائے تو یہ چپ رہنااس کی جانب سے اجازت میں یہ گزرا کہ اس کا چپ رہنا کا فی نہیں جب تک کہ قول سے اجازت نہ دے ، اس طرح شیبہ کے بارے میں ایر گرزا کہ اس کا چپ رہنا کا فی نہیں جب تک کہ زبان سے اجازت نہ دے ۔ اس قاعدے پریہاں تین مسکے متفرع کئے جا رہے ہیں آیا پہلا مسکلہ، باکرہ عورت کو بالغ ہونے کے بعد بی خبر پہونچی کہ اس کے ولی نے نکاح کرا دیا ہے، تو جس مجلس میں خبر رہے ہیں آیا پہلا مسکلہ، باکرہ عورت کو بالغ ہونے کے بعد بی خبر پہونچی کہ اس کے ولی نے نکاح کرا دیا ہے، تو جس مجلس میں خبر

پونجی اس میں چپرہی تو یہی چپر بہنا اجازت بھی جائے گی، اور اس کا خیار بلوغ ختم ہوجائے گا۔[۲] لڑکے کو بالغ ہونے کے بعد پینجر پہونجی کہ اس کے ولی نے اس کا نکاح کرا دیا ہے تو اس کے چپر ہے سے خیار بلوغ ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ زبان سے میں نہ کہے ، یالڑکے کی جانب سے کوئی ایسا قدام ہوجس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ اس نکاح سے بالکل راضی ہے، مثلا یہوی کو مہر دے دیا ، یا اس سے جماع کرلیا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے تو اس سے اس کا خیار بلوغ ختم ہوجائے گا، اور اگر اس قتم کی کوئی بات نہیں ہوئی تو اس کا ابھی خیار بلوغ ختم نہیں ہوگا۔[۳] اسی طرح نابالغ لڑکی جس سے اس کے شوہر نے بالغ ہونے سے پہلے وطی کرلی جس کی وجہ سے وہ ثیبہ ہوگئی ، اور بعد میں اس کے ولی نے نابالغی میں دوسری شادی کردی اور بالغ ہونے کے بعد اس کو ذکاح کی خبر پہونچی ، تو چونکہ وہ ثیبہ ہوائی ، اور بعد میں اس کے ولی نے نابالغی میں دوسری شادی کردی اور بالغ ہونے کے بعد اس کوئی ایسا قدام ہوجاتے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ اس نکاح سے راضی ہو مثلا شوہر کے مہر کو قبول کرلیا ، یا شوہر کو جماع کرنے دیا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ وہ اس نکاح سے راضی ہو مثلا شوہر کے مہر کوقبول کرلیا ، یا شوہر کو جماع کرنے دیا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ وہ اس نکاح سے راضی ہو مثلا شوہر کے مہر کوقبول کرلیا ، یا شوہر کو جماع کرنے دیا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ وہ اس نکاح سے راضی ہو مثلا شوہر کے مہر کوقبول کرلیا ، یا شوہر کو مہر کا کہ وہ اس نکاح سے راضی ہو مثلا شوہر کے مہر کوقبول کرلیا ، یا شوہر کے وہر کر نہیں ۔

ترجمه: (۱۵۵۰) خیار بلوغ باکره کے قق میں آخیر مجلس تک ممتد نہیں ہوگا، اور ثیبہ اور لڑکے کے قق میں مجلس سے کھڑے ہو نے سے باطل نہیں ہوگا۔

تشریح: اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ خیار بلوغ مجلس کے بعد بھی رہتا ہے، کین باکرہ کا چپ رہنا ہی رضامندی ہے اس کئے چپ رہنا ہی میں خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا،اور ثیبہاور لڑکے کا چپ رہنا رضامندی نہیں ہے اس کئے مجلس کے بعد بھی خیار باقی رہے گا،جب تک کہ زبان سے ہاں یا نانہ کھے۔

تشریح مسکدیہ ہے کہ باکرہ کے حق میں خیار بلوغ مجلس کے آخیر تک نہیں رہے گا، بلکہ جس مجلس میں نکاح ہونے کی خبر ملی ، یا پہلے سے خبر ملی ہوتو جس مجلس میں افتیار ختم ہوجائے گا،اورلڑ کااور ثیبہلڑ کی کے لئے تھم یہ ہے کہ مجلس سے کھڑا ہونے سے اوراس کے ختم ہونے سے خیار بلوغ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مجلس کے بعد بھی خیار بلوغ رہے گا جب تک کہ زبان سے اثبات یا انکار نہ کرے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار بلوغ دوسرے کے دیے سے نہیں ہوتا بلکہ خلل کے وہم سے ملتا ہے اس لئے مجلس کے بعد تک رہنا حیا ہے ،لیکن باکرہ کے لئے مسئلہ یہ ہے نکاح کی خبر ملنے کے بعد جیسے ہی چپ رہی تو چپ رہنا ہی رضا مندی ہے اس لئے چپ رہنے سے رضا مندی ہوگئی اور خیار بلوغ ختم ہوگیا اس لئے مجلس کے بعد اختیار نہیں رہے گا۔لیکن لڑکے اور ثیبہ کی رضا مندی چپ رہنے ل لانه ماثبت باثبات الزوج بل لتوهم الخلل فانما يبطل بالرضاء غير ان سكوت البكر رضا ع بخلاف خيار العتق لانه ثبت باثبات المولى وهو الاعتاق فيعتبر فيه المجلس

نہیں ہے اسلے مجلس میں ختم نہیں ہوگا، بلکم مجلس کے بعد بھی زبان سے ہاں بانا کہ سکتا ہے

ترجمه : اس لئے کہ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ خلل کے وہم کے وجہ سے ہوا ہے، اس لئے راضی ہو نے سے خیار باطل ہوگا، یہ اور بات ہے کہ باکرہ کا جیب رہنا ہی رضا مندی ہے۔

تشوری ہے۔ ایر ایا عقلی ہے اور یہاں سے دوقاعدہ بیان کررہے ہیں پہلے اس و بحصیں کیونکہ بیعبارت بیچیدہ ہے پھر تشر ک کریں گے۔ (ا) ایک قاعدہ بیہ ہے کہ دوسرا آدمی نکاح توڑنے کا اختیار دیتو وہ اختیار بحس بن باقی رہتا ہے ، مجل کے بعد خیس میں بھی اس اختیار کو لیئے سے اعراض کا پہ چلے تو مجلس باقی رہنے کے باوجود بھی وہ اختیار تم ہوجائے گا ، مثال اتا آتا نے باندی کو آزاد کیا تو گویا کہ آقانے باندی کو خیار عتق دیا تو جو کئی وہ اختیار کیا تو گویا کہ آقانے باندی کو خیار عتق دیا تو جو کئی وہ اختیار کے بیجلس تک ہی باقی رہے گا ، اگر مثال اتا ہو کہ موجائے گا ، مثال اتا ہو کہ کہ کہ خوالاق دینے کا اختیار دیا تو چونکہ دوسر سے نے اختیار دیا اس لئے بیاندی کے ماخت باندی نے نکاح نہیں تو ڑا تو اب خیار عتی نہیں ملے گا [۲] یا شوہر نے بیوی کو طلاق دینے کا اختیار اختیار دیا تو چونکہ دوسر سے نے اختیار دوسر سے کہ جو اختیار دوسر سے کہ جو اختیار دوسر سے کہ جو اختیار دوسر سے کہ دوسر سے کہ وجہ سے نہ ہو بلکہ خود بخو د حاصل ہوا ہو وہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ، جبلس کے بعد بھی باقی رہتا ہے ، خیار بلوغ دوسر سے کہ دوسر سے کہ وجہ سے حاصل نہیں ہوا ہو ہو کہ کہ دوسر سے کہ دیار بلوغ حاصل ہوتا ہے اس لئے یہ اختیار کو بعد بھی باقی رہے گا۔ تاخری کہ عبارت بیہ ہو گیا ہوتو گویا کہ اختیار خود بخو د ملا ، اس لئے جہاس کے بعد تک رضیت نہ کہا نہیں ہوا ہو گیا ، بوتو گویا کہ اختیار خود بخو د ملا ، اس لئے مجلس کے بعد تک رضیت نہ کہاں کے بعد تک راخیاں مثال دیا تھیار د جب تک رضیت نہ کہا فیار مقیا در رئی اور بات ہے کہ باکرہ لڑکی کا چپ رہنائی رضا مندی ہے اس لئے چپ خیار بلوغ مال کے انتیار میں اختیار نہو گا ، اور جب تک رضیت نہ کہاں خیار بلطل نہیں ہوگا ، بیا در بات سے کہ باکرہ لڑکی کا چپ رہنائی رضا مندی ہے اس لئے چپ رہنائی رضا مندی ہے اس لئے گیاں کے بیا کہ اور بیا کہ اختیار رہو گا ۔

ترجمه: ٢ بخلاف خيار عتق كياس كئ كه آقا ك ثابت كرنے سے ثابت ہوا ہے اور وہ آزاد كرنا ہے اس كئ اس ميں مجلس كا اعتبار كيا جائے گا۔

تشریح: اس عبارت میں دوسرا قاعدہ بیان کیا جارہا ہے، یعنی دوسرے کے اختیار دینے سے اختیار ملا ہوتو وہ اختیار مجلس تک ہی باقی رہے گا۔ باندی کو آقانے آزاد کیا تو دوسرے کے آزاد کرنے سے خیار عتق ملا ہے اس لئے اس میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، اور مجلس کے ختم ہوتے ہی خیار عتی ختم ہوجائے گا۔ س كما في خيار المخيرة (١٥٥١) ثم الفرقة بخيار البلوغ ليس بطلاق في الانها تصح من الانثى ولاطلاق اليها عروكذا بخيار العتق لما بينا عبخلاف المخيرة لان الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق

قرجمه: س جيا كاختياردى موئى عورت كاختيارك باركيس موتاب

تشریح: کمافی خیار المخیرة: یدوسری مثال بے که عورت کوشو ہرنے طلاق دینے کا اختیار دیا ہوتو چونکه دوسرے کے اختیار دینے سے اختیار ملا ہے اس لئے بیا ختیار مجلس تک ہی باقی رہے گا مجلس کے تم ہوتے ہی اختیار ختم ہوجائے گا۔

لغت: خیار:طلاق دیخ کا اختیار مخیر ق: جسعورت کوشو ہرنے طلاق دیخ کا اختیار دیا ہو۔

ترجمه: (۱۵۵۱) پرخیار بلوغ کی وجہ سے فرقت طلاق نہیں ہے۔

ترجمه: إن الله كورت كي جانب سفيح موتا عالانكداس كي جانب سے طلاق نہيں موتى ہے۔

تشريح: خيار بلوغ كى وجه يعورت نے نكاح توڑا توبيتوڑ ناطلاق نہيس مجھى جائے گى بلكه فنخ نكاح سمجھا جائے گا۔

**وجسہ**: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار بلوغ کے ماتحت نکاح کا توڑناعورت کی جانب سے ہوتا ہے اورعورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوتی ،اس لئے پیطلاق نہیں ہے، فنخ نکاح ہے۔

المعنی الله المعنی المان اور فنخ نکاح میں فرق: یہ ہے کہ [۱] اگراس کو طلاق شار کیا جائے تو اس طلاق کے بعداس عورت سے نکاح کرے تو شوہر اب صرف دو طلاقوں کا مالک ہوگا، لینی صرف دو طلاق سے عورت مغلظہ ہو جائے گی، کیونکہ ایک طلاق پہلے ہو چکی ہے، اور اگر فنخ نکاح قرار دیں تو وہ طلاق نہیں ہوئی اس لئے شوہر اب تین طلاقوں کا مالک ہوگا، کیونکہ پہلے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ [۲] دوسرافرق یہ ہے کہ اگر دخول سے پہلے نکاح ٹوٹا ہوا ور اس کو طلاق قرار دی جائے تو شوہر پر آ دھا مہر لازم ہوگا، کیونکہ دخول سے پہلے طلاق ہوئے دھا مہر ہی لازم ہوتا ہے، اور اگر فنخ نکاح قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ نکاح ہوا ہی نہیں اس لئے پہلے جو کا کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ نکاح ہوا ہی گویا کہ شہیں اس لئے پہلے جو کا حملاب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوگا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہوگا۔ سے نکاح ہوا ہی نہیں ہوگا۔ سے نکاح ہوا ہی نہیں۔

ترجمه: ٢ اورايس، عنارعت كى وجهس [فنخ نكاح موكا]اس دليل كى بناير جوميس في بيان كيا-

تشریح: باندی کوخیار عتق ملاجسکی وجہ سے اس نے زکاح توڑ دیا تو پہتوڑ نا بھی فنخ زکاح ہوگا، طلاق نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہتوڑ ناعورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوتی اس لئے اس کو فنخ زکاح ہی قرار دیا جائے گا۔

ترجمه: س بخلاف اختيار دى موئى عورت كاس كئ كم شومر في اس كوطلاق كاما لك بنايا ہے، اور شوم رتو طلاق كاما لك تھا۔

(۱۵۵۲) وان مات احدهماقبل البلوغ ورثه الأخروكذا اذامات بعد البلوغ قبل التفريق كلان اصل العقد صحيح والملك الثابت به انتهى بالموت إبخلاف مبا شرة الفضولي اذا مات احدالزوجين قبل الاجازة لان النكاح ثمه موقوف فيبطل بالموت

تشریح: جسعورت کوشو ہر نے طلاق دینے کا اختیار دیا ہے اس کو مخیر آہ کہتے ہیں۔ مخیر آہ نے آپ کو طلاق دی تو یہ فنخ نکاح خہیں سمجھا جائے گا، بلکہ طلاق شار کی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیطلاق ظاہری طور پرعورت کی جانب سے ہے کین حقیقت میں مرد کی جانب سے ہے، کیونکہ شوہر نے ہی عورت کو طلاق کا مالک بنایا تھا، اور شوہر طلاق دینے کا مالک تھا تو گویا کہ مرد کی جانب سے طلاق ہوئی اس لئے بیطلاق شار کی جائے گی۔

ترجمه: (۱۵۵۲) اگربالغ ہونے سے پہلے دونوں میں سے ایک مرگیا تو دوسرااس کا وارث ہوگا، ایسے ہی بالغ ہونے کے بعد تفریق سے پہلے مرگیا ہو تو وارث ہوگا ۔

تشریح: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ تفریق سے بل دونوں کا نکاح مستحکم ہے، اس لئے دونوں میں سے ایک مرگیا تو دوسرااس کا وارث ہوگا کیونکہ موت کے بعداب نکاح ٹوٹے کا سوال نہیں ہوتا، بلکہ نکاح اور مضبوط ہوگیا۔ بالغ ہونے سے پہلے دونوں میں سے ایک مرگیا تو چونکہ ابھی تک نکاح ٹوٹانہیں ہے اور موت کے بعد ٹوٹے کا سوال بھی نہیں ہوتا ہے، اس لئے نکاح مستحکم ہی رہااس لئے ایک دوسرے کا وارث ہوگا ، مثلاً اگر لڑکا مرگیا تو لڑکی اس کا وارث ہوگا ، اور لڑکی مرگئی تو لڑکا اس کا وارث ہوگا۔ ایسے ہی لڑکی بالغ ہوئی کین ابھی نکاح نہیں تو ٹراتھا کہ دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوگیا تب بھی ایک دوسرے کا وارث ہوگا۔

ترجمه : اس لئے كماصل عقد سي حكى بضع ثابت ہوجاتا ہے، اور موت سے زكاح اور مضبوط ہو گيا[اس كئے وارث ہوگا]۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ پہلے جو نکاح ہوا ہے وہ صحیح ہے اور اس کی وجہ سے شوہر وطی کرنے کا حقد ارہے، یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے سے پہلے شوہر وطی کر سکتا ہے، اور موت کی وجہ سے نکاح انہی کو پہونچ گیا، لینی اور مضبوط ہوگیا، کیونکہ اب نکاح ٹوٹے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور جب بیوی ہونے کی حالت میں موت ہوئی ہے اس لئے ایک دوسرے کا وارث ہوگا۔

لغت: انتی بالموت:موت کی وجہ سے نکاح کا معاملہ آخری کو پہنے گیا۔مرادیہ ہے کہ موت سے نکاح کا معاملہ مضبوط ہو گیا۔ ترجمه: ۲ بخلاف فضولی کے نکاح کرنے کے جب کہ اجازت سے پہلے میاں بیوی میں سے کوئی مرجائے [تووارث نہیں ہو

گا<sub>]</sub>اس لئے کہ نکاح وہاں موقوف ہے اس لئے موت سے نکاح باطل ہوجائے گا۔

تشریح: فضولیاس کو کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے علم کے بغیر ولی کے علاوہ نکاح کرائے، چونکہ بیولی بھی نہیں ہے اوراس کو

سو ههنا نافذفتقرر به قال (۱۵۵۳) ولاو لا ية لعبد ولاصغير ولامجنون في لانه لا ولاية لهم على انفسهم في اولى ان لايثبت على غيرهم على ولان هذه ولاية نظرية ولانظر في التفويض الى هؤلاء (۱۵۵۳) ولا ولاية لكافر على مسلم

نکاح کرانے کا تھم بھی نہیں دیا ہے، تو یہ فضول لوگ ہوئے اس لئے اس کو فضولی کہتے ہیں ، اس کے نکاح کا تھم ہیے کہ میاں ہیوی قبول کرلے تو اب قبول کرنے کے بعد نکاح ہوگا ، اس کے پہلے نکاح نہیں تھاوہ نکاح قبول کرنے پر موقوف تھا۔ ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ فضولی نے نکاح کرایا اور ابھی میاں ہیوی نے قبول بھی نہیں کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوگئ تو کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قبول نہیں کیا اور اجازت نہیں دی تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا اس لئے نکاح سے پہلے انتقال ہوا اس لئے بدونوں حقیقت میں میاں ہیوئ نہیں شھاس لئے ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٣ اوريهال نافذ باس لئموت سے نكاح اور ثابت بوجائ گا-

تشریح: یہاں سے مراد ہے کہ نکاح ولی نے کرایا ہو، تو نکاح مکمل ہو چکا ہے البتہ بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ کے ماتحت توڑنے کا اختیار ہے، یہی وجہ ہے کہ قاضی کے فیصلے سے توڑے گا خود بخو زہیں توڑسکتا ، اور موت کی وجہ سے وہ اختیار بھی ختم ہو گیا تو نکاح اور مضبوط ہو گیا اس لئے وارث بنے گا۔

قرجمه : (۱۵۵۳) غلام کے لئے ولایت نہیں ہوگی ،اور نہ چھوٹے بچے کے لئے ،اور نہ مجنون کے لئے۔

ترجمه : اس كئك كدان لوگول كوايخ او پرولايت نهيس بيتوزياده بهتر ہے كددوسرول برجمي ولايت نه هو۔

تشریح: غلام، نابالغ بچه اور مجنون کو دوسرول کی شادی کرانے کی ولایت نہیں ہے۔

**وجه**: (۱) ان لوگوں کوخود اپنے اوپر ولایت نہیں ہے توان لوگوں کو دوسروں پر ولایت کیسے ہوگی۔ مثلا غلام کواپنی شادی کرانے کا حق نہیں ہے تواس کو دوسروں کی شادی کرانے کاحق کیسے ہوگا؟ بچے کوعقل کی کمی ہے اس لئے اس کو دوسرے پر کیسے ولایت ہوگا؟ مجنون کو بھی عقل نہیں ہے اس لئے اس کو دوسروں پر ولایت کیسے ہوگا۔

ترجمه: ٢ اوراس لئ بھی کہ بیولایت مصلحت کے لئے ہاوران لوگوں کوسونینے میں مصلحت نہیں ہے۔

تشریح: نکاح کرانے کی ولایت اس لئے ہوتی ہے کہ صلحت دیچ کرنکاح کرائے ،اوران لوگوں کے پاس اتن صلاحیت کہاں ہے کہ صلحت سوچ اس لئے ان لوگوں کو ولایت نہیں ہوگی۔

لغت: نظرية :غوركرنامصلحت ديكهنا، تفويض: سونينا

ترجمه : (۱۵۵۴) اورنه ولايت بي كافر كامسلمان پر

القوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ٢ وله ذا لاتقبل شهادته عليه ولا يتوارثان ٣ اما الكافر فيثبت له ولاية الانكاح على ولده الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ولهذا تقبل شهاد ته عليه ويجرى بينهما التوارث (٥٥٥) ولغير العصبات من الاقارب ولاية التزويج ﴾

ترجمه: الله تعالى كقول و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. (آيت ا اسورة النساء الك وجه عد و وجمه: الله للكافرين على المؤمنين المؤمنين الله اللكافرين على المؤمنين والمومنين يحدو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين المومنين يركوني راستنهين على المؤمنين يركوني راستنهين عداس لئ كافركومسلمان يرولايت نهين المورة النساء السرة النساء السرة النساء المورة الم

قرجمه: ٢ اس كئے كافر كى گواہى مسلمان كے خلاف قبول نہيں كى جائے گى ،اور نہ ايك دوسرے كے وارث بنيں گے۔ قشريح: كافر مسلمان كاولى نہيں ہے گا،اس كى دودليليں يہ ہيں كہ [ا] كافر مسلمان كے خلاف گواہى ديتو قبول نہيں كى جائے گى، [۲] اسى طرح كافر مسلمان كا وارث نہيں ہوگا اور نہ مسلمان كافر كا وارث ہوگا ،اور اسكى وجہ يہى ہوگى كہ كافر مسلمان كا ولى نہيں ہے۔

ترجمه: ٣ ببرعال كافركوا پنكافر بي كافر بي كافر بي كافر بي كافر بي كافر والندين كفروا بعضهم اولياء بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كافر بعض بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كافر بعض بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كافر بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كافر بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كافر بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كافر بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كافر بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كه كه كافر بعض كى وجهد در آيت ٢٠ ، سورة الانفال ٨) اس آيت يس م كه كه كه كه كه كه كور بين اس كه كه كور بين اس كه كه كور بين الانفال ٨ ) اس آيت يس م كه كه كه كور بين اس كه كور بين اس كه كور بين اس كه كور بين اس كه كور بين الانفال ٨ ) اس آيت يس م كه كه كور بين اس كور بين اس كه كور بين اس كه كور بين اس كه كور بين اس كه كور بين اس كور بين كور بين اس كور بين كور بين اس كور بين اس كور بين كور بين كور بين اس كور بين كو

تشریح: کافرآدی این کافریج کے نکاح کرانے کاولی ہے۔

وجه: (۱) او پر کی آیت میں ہے کہ کا فربعض بعض کے ولی ہیں۔ (۲) اس لمبی مدیث میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا فرتھ اور اس نے اپنی پی حضرت خدیجہ گا کفر کی حالت میں حضور سے نکاح کرایا۔ مدیث کا کلڑا ہیہ ہے ، عن ابن عباس فیما یحسب حماد ان رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ عَلیْ الله عَلیْ الله علی الله عَلیْ الله عَ

قرجمه : (۱۵۵۵)عصبات كعلاوه جوا قارب بين الكويهي نكاح كراني كى ولايت بـ

ا عند ابى حنيفة معناه عند عدم العصبات وهذا استحسان ٢ وقال محمد لا يثبت وهو القياس وهو رواية عن ابى حنيفة وقول ابى يوسف فى ذلك مضطرب والاشهر انه مع محمد لهما ماروينا ولان الولاية انما تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفو اليها والى العصبات الصيانة

ترجمه: ا امام ابوحنیفه کنزدیک،اس کامطلب بیدے کعصبات نه بوتو،اور بیاستحسان کا تقاضا ہے۔

قشروی در امرابوطنیفهٔ قرماتے میں کہ اگر قریب کے ولی نہ ہوں مثلا عصبات میں سے کوئی ولی نہ ہوتو ذوی الارحام میں سے دوسر پر سے دوسر پر شتہ داروں کو بالتر تیب شادی کرانے کاحق ہوگا ، جنکوا قارب کہتے ہیں ، یہ ستحسان کا تقاضا ہے ، اور اگر عصبات میں سے کوئی موجود ہوتوا قارب کو ولایت نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) یولایت مسلحت کے لئے ہے۔ اور رشتہ دار چاہے دور کے ہوں اس میں شفقت ہوتی ہے۔ اس لئے مسلحت کا تقاضا ہے کہ ان کوشادی کرانے کا حق دیا جائے (۲) اثر میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رشتہ دار کی شادی کرائی حالانکہ وہ عصبات والی ولینہ بیس تھیں ۔ عین ابین عباس قال انکحت عائشہ ذات قرابہ لھا من الانصار فجاء رسول الله فقال اهدیتم الفتاۃ؟ قالوا نعم . (ابن ماجہ شریف، باب الغناء والدف، ص۲۲۳، نمبر ۱۹۰۰) اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رشتہ دار کی شادی کرائی ۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذوی الارحام عورت ہوتو بھی عصبات نہ ہوتے وقت شادی کراتی ہے (۳) ۔ قال ابن عمر فزو جنیھا خالی قدامہ و ھو عمھا و لم یشاور ھا (سنن ابن ماجہ شریف، باب نکاح الصغاریز وجھن غیرالآباء ص۲۱۹ نمبر ۱۸۷۸) اس اثر میں قدامہ ماموں نے شادی کرائی جس سے معلوم ہوا کہ غیر عصبات شادی کراسکتا ہے۔

ترجمه: ۲ امام محمدٌ نفر مایا که اقارب کوولایت ثابت نہیں ، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے ، اور امام ابوصنیفہ سے ایک روایت یہی ہے ، اور امام ابو یوسف گا قول اس میں مضطرب ہے اور مشہوریہ ہے کہ وہ امام محمد کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کی دلیل وہ حدیث ہے جوہم نے روایت کی ، اور اس لئے کہ ولایت غیر کفو کے ساتھ نسبت سے قرابت کو بچانے کے لئے ہے ، اور عصبات کی طرف ہی بچانا ہے۔

تشریح: امام محمدگی رائے بیہ ہے کہ عصبات کے علاوہ جورشتہ دار ہیں جنگوا قارب کہتے ہیں انگونکاح کرانے کی ولایت نہیں ہے،امام ابو کی سے،اورامام ابو کیوسف گا قول اس بارے میں مضطرب ہے کیکن مشہور بیہ ہے کہ وہ امام محمد کے ساتھ ہیں۔

**وجه**: (۱) ایک دلیل وه حدیث ہے جو پہلے بیان کیا، لیعنی ، قولہ علیہ السلام: النکاح الی العصبات ۔ جسکا ترجمہ بیتھا کہ نکاح کی ولایت عصبات کو بھی انگاح کی ولایت ہوگی اقارب کونہیں ۔ نوٹ ۔ بیحدیث ملی نہیں تھی ۔ (۲) دوسری وجہ

٣ و لابى حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض الى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة (١٥٥١) ومن لا ولى لها [يعنى العصبة من جهة القرابة] اذا زوجها مولاها ﴾ ل الذى اعتقها جاز لانه اخر العصبات

یہ ہے کہ عصبات خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اور اقارب خاندان کے علاوہ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ نکاح کی ولایت اس لئے ہے کہ اس خاندان میں غیر کفو کے لوگ نہ آ جائیں اور یہ جذبہ صرف عصبات میں ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں غیر کفو کے لوگ نہ آ جائیں، غیر خاندان کواس کی پرواہ نہیں ہوگی اس لئے ولایت صرف عصبات کو ہونی چاہئے۔

الغت: صونابچانا محفوظ ركھنا ـ والى العصبات الصيانة: غير كفوسے بچانے كى ذمه دارى عصبات كو ہے ـ

ترجمه: سے امام ابوحنیفہ کی دلیل میہ کہ بیولایت مسلحت کے لئے ہے اور جوالیں قرابت کے ساتھ خاص ہے جوشفقت پر ابھارنے والی ہے اس کوسو نینے سے مسلحت متحقق ہوگی۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ نکاح کرانے کی ولایت نظری ہے یعنی مصلحت کے لئے ہے اس لئے ایسے رشتہ دارجس میں شفقت کا داعیہ ہواس کو ولایت سونپنا مصلحت کے مطابق ہے اس لئے عصبات کے نہ ہوتے وقت اقارب کو سونپنا بھی مصلحت کے مطابق ہوگی ، اس لئے عصبات کے نہ ہوتے وقت اقارب کو نکاح کرانے کا حق ہوگا ، اصل تو اوپر کا اثر ہے۔ مصلحت کے مطابق ہوگی ، اس لئے عصبات کے نہ ہوتے وقت اقارب کو نکاح کرانے کا حق ہوگا ، اصل تو اوپر کا اثر ہے۔ ترجمه : (۱۵۵۲) جس کا کوئی ولی نہیں ہے [یعنی عصبة قرابت کی جانب سے ہو] اگر اس کی شادی اس آقانے کروائی۔

ترجمه: اجس نے آزاد کیا ہے توجائز ہاں گئے کہ وہ آخری عصبات ہے۔ تشریح: کوئی باندی آزاد کی ہوئی تھی اوراس کا کوئی ولی نہیں ہے۔اب جس آقانے آزاد کیا تھا اس نے باندی کی شادی کرائی تو

حائزے۔

وجه الرجب عصبه به تواس کوشادی کرانے کا بھی حق به به تواس کوشادی کرانے کا بھی حق ہوگا۔ (۱) کونکہ کوئی عصبہ نہ ہوتو آخر میں آزاد کرنے والامولی غلام باندی کا عصبہ ہوتا ہے۔ اور جب عصبہ ہوتو اس کوشادی کرانے کا بھی حق ہوگا۔ (۲) صدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت اشتریت بریو ققال النبی علی استریها فان الولاء کے من اعتق و میراث اللقیط ، ۱۹۹۳ میراث ۱۷ میں ہے کہ جس نے آزاد کیا اس کوغلام کا مال بطور عصبہ ملیگا۔ (۳) عن علی و عبد الله و زید بن ثابت انهم کانوا یجعلون الولاء للکبر من العصبة و لا یو ثون النساء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن (سنن لیہ قی ، باب لاترث النساء الولاء الامن اعتقن اواعت من اعتقن من اعتقن من اعتقن من اعتقن کے فیمن ترث النساء من الولاء وما ہو؟ ، جساد سیمن ۲۹۲، نمبر من اس اثر میں ہے کہ آقا آخری عصبات ہے اس کے کوئی خاندانی عصبہ نہ ہوتو اس کوعصبہ کے طور پر تکاح کرانے کا حق ہو

(١٥٥٤) واذا عدم الاولياء فالولاية الى الامام والحاكم في لقوله عليه السلام السلطان ولى من لا ولى له (١٥٥٨) فاذا غاب الولى الاقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج في إوقال زفر لا يجوز لان ولاية الاقرب قائمة لانها تثبت حقاً له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته ولهذا لو زوجها

گا۔ (۳) اس آیت کے اشارے میں ہے. و أنکحوا الایامی منکم و الصالحین من عباد کم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله ۔ (آیت۳۲ ، سورة النور۳۳) اس آیت میں ہے کہ اپنے غلام باندی کی شادی کراؤجس سے معلوم ہوا کہ آقاعصبات کے طور پر نکاح کر اسکتا ہے۔

ترجمه: (١٥٥٤) اگركوئي ولى نه به وتو ولايت امام اور حاكم كويـ

ترجمه: الم حضورعليه السلام كقول كى وجر سے جس كاولى نہيں سلطان اس كاولى ہے۔

تشریح: جسکاولی عصب بھی نہ ہواورا قارب بھی نہ ہوتواس کا ولی بادشاہ ہے۔ اس کے لئے بیحد بیث جسکوصا حب ہدا بیت پیش کی ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکا حها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولی من لاولی له. (ابوداوَدشریف، باب فی الولی سادم نہر ۲۰۸۳ نہر ۲۰۸۳) اس حدیث میں ہے کہ جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی بادشاہ ہے۔

ترجمه: (۱۵۵۸) اگر غائب ہوجائے ولی اقرب غیبت منقطعہ توجائز ہے اس کے لئے جواس کے دور کے لئے ہو کہ اس کی شادی کرادے۔

تشریح: قریب کاولی ہے کین اس بچے سے اسے دوررہتے ہیں کہ اس کا ہروقت آنامشکل ہے اور نکاح کرانامشکل ہے تو اس سے دور کے ولی جو بچے کے قریب ہواس کو ت ہے کہ بچے یا بچی کی شادی کراد ہے۔

وجه: (۱) دور کے ولی کا انظار کرے گا تو ہوسکتا ہے کہ ملا ہوا جوڑا ہا تھ سے نگل جائے اور پھر ایسا جوڑا نہ ملے۔ اس لئے دور کے ولی کو نکاح کرانے کاحق ہوگا (۲) یہ ولایت مصلحت کے لئے ہے۔ اور قریب کے ولی کے دور ہونے کی وجہ سے مصلحت اسی میں ہے کہ دور کے ولی کور تو کا کور ترک ولی کور المنذر بن ابی بکر المنذر بن المور بن ابی بکر المنذر بن المور بن المور بن المنذر عبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب و قال أی عباد الله المثلی یقتات علیه فی بناته ؟ فغضبت عائشة و قالت أتو غب عن المنذر؟ . (مصنف ابن البی شیبة ، باب من اجاز بغیر ولی ولم یفرق ، ج ثالث ، ص ۱۳۳۳ ، نمبر ۱۵۹۴ اس اثر میں ہے کوریب کا ولی حاضر نہیں تھا تو اس سے دور کے ولی نے شادی کرائی۔

ترجمه: ١ امام زفر فرن فرمایا که جائز نہیں ہے، اس کئے کقریب والے کی ولایت قائم ہے اس کئے کہ ثابت ہوتا ہے اس کا

حيث هو جاز ولا ولاية للابعد مع ولايته ٢ ولنا ان هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض الى من لاينتفع برايه ففوضناه الى الابعد ٣ وهو مقدم على السلطان كما اذا مات الاقرب ٣ ولو زوجها حيث هو فيه منع وبعد التسليم نقول للابعد بعد القرابة وقرب التدبير وللاقرب عكسه فنز لا منزلة وليين متساويين فايهما عقد نفذ ولايرد

حق قرابت کو بچانے کے لئے اس لئے اس کے غائب ہونے سے باطل نہیں ہوگا،اسی لئے اگراس نے وہیں شادی کرائی جہاں وہ ہےتو جائز ہے اور دور والوں کا قریب والوں کے ساتھ ولایت نہیں ہے۔

تشریح: امام زفرگی رائے میہ کے گریب کا ولی موجود ہے جاہے وہ مسافت کے اعتبار سے دور ہے اس لئے دور کے ولی کو نکاح کرانے کی ولایت نہیں ہوگی۔

وجه: (۱)اس کی وجہ بیفرماتے ہیں کہ بیولایت نسب کوغیر کفوسے بچانے کے لئے ہاس لئے اسکے غائب ہونے سے اس کا حق باطل نہیں ہوگا۔ (۲) دورر ہنے کے باوجودولی اقرب کا حق ہے کیہ وجہ ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں نکاح کرانا چاہئے تو وہ کراسکتا ہے، اور جب اس کا حق موجود ہے تو ولی اقرب کا حق ہوئے ولی ابعد کا حق نہیں ہوگا، اس لئے ولی اقرب کے دورر ہتے ہوئے بھی ولی ابعد کو زکاح کی دلیت ملے گا۔

ترجمه: ٢ جماری دلیل بیه که بیولایت نظری ہے [مصلحت کے لئے ہے] اور صلحت کا تقاضانہیں ہے کہ ایسے آدمی کو سونیا۔ سونیا۔

تشریح: ہاری دلیل بیہ کہ نکاح کرانے کی ولایت مصلحت کے لئے ہے،اب جوآ دمی اتنادور ہے کہ اس کی رائے سے استفادہ کرنامشکل ہے اس کوولایت ہوگی۔

ترجمه: س دوركاولى بادشاه سيمقدم موكا جيسيولى اقرب مرجائة ولى ابعد بادشاه سيمقدم موتاب.

تشریح: ولی اقرب مرجائے توبادشاہ سے پہلے ولی ابعد کوولایت ملتی ہے اور ولی ابعد نہ ہوتب بادشاہ کوولایت ملتی ہے،اسی طرح ولی اقرب دور ہوتواس کے بعدولی ابعد کوولایت ملے گی اور ولی ابعد نہ ہوتب بادشاہ کوولایت ملے گی۔

ترجمه: سی جہاں ولی اقرب ہو وہیں شادی کرادی تو شادی ہوجائے گی اس کو منع کرتے ہیں ،اور تسلیم کرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ابعد کو قرابت کی دوری ہے کیکن تدبیر کی قربت ہے اور اقرب کے لئے اس کا الٹا ہے ،اس لئے دونوں کو دو ہرا ہر کے ولی کے درجے میں اتار دیا جائے گا اس لئے جو بھی عقد کرے گا نافذ کر دیا جائے ،اور رذہیں کیا جائے گا۔

تشريح: بيام زفرٌ كوجواب ہے۔انہوں نے استادلال كياتھا كہ جہاں ولى اقرب ہے وہيں نكاح كراد بي ذكاح ہوجا تا ہے

(١٥٥٩) والغيبة المنقطعة ان يكون في بلد لاتصل اليه القوافل في السنة الامرة ﴿ وهو اختيار القدوري ٢ وقيل ادني مدة السفر لانه لانهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين ٣ وقيل اذا كان بحال يفوت الكفو باستطلاع رايه وهذا اقرب الى الفقه لانه لا نظر في ابقاء ولايته حينئذٍ

، فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ و اہاں اس کی شادی نہیں ہوگی ، اس لئے اس دلیل کو پیش کرنا مناسب نہیں۔اورا گرہم تسلیم کرلیں کہ جہاں ولی اقر بر بہتا ہے وہاں شادی کرانا جائز ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ولیوں میں ایک ایک خوبی ہے اورایک ایک خرابی بھی ہے اس لئے دونوں برابر درجے کے ولی بن گئے ، اس لئے دونوں میں سے جو بھی شادی کرائے گاوہ شادی کرانا جائز ہو جائے گا۔ ولی اقرب میں خوبی یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے قریب ہے کی وجہ سے تد ہیر کرنے سے دور ہے ، اور ولی ابعد رشتہ داری کے اعتبار سے دور ہے لیکن قریب رہنے کی وجہ سے تد ہیر کے اعتبار سے قریب ہے اس لئے دونوں برابر درجے کے ولی بن گئے ، اس لئے ولی ابعد کو بھی نکاح کرانے کا حق ہوگا۔

ترجمه : (۱۵۵۹) اورغيبت منقطعه يه بي كه ايسة شهر مين موكه قا فله و بان تك نهين پنچتا موسال مين مرايك مرتبه

ترجمه: ليامام قدوري كالختياركيا مواتيد

تشریح: یغیب منقطعه کی تغییر میں اختلاف ہے یہاں تین تغییر یں پیش کی جارہی ہے[۱] ایک تغییر یہ ہے کہ قریب کے ولی اتنی دوری پر رہتا ہو کہ وہ مدت سفر پر ہو یعنی وہ تقریبا اتنی دوری پر رہتا ہو کہ وہ مدت سفر پر ہو یعنی وہ تقریبا ارتبالی میل دور رہتا ہو جو مدت سفر ہے۔[۳] اور تیسری تغییر یہ ہے کہ اتنی دور رہتا ہو کہ اس کے آتے آتے جوڑا فوت ہوجانے کا خطرہ ہوتو اس کو غیبت منقطعہ کہتے ہیں۔

ترجمه : ٢ اوركها گيا ہے كەسفرى ادنى مدت،اس كئے كەزياده كى توكوئى انتهائېيى ہے، يەمسلك بعض متاخرين كاختيار كيا ہوا ہے۔

تشریح: بعض متأخرین کا اختیار کیا ہوا مسلک یہ ہے کہ ولی اقرب مدت سفر کی مسافت پر ہوتو اس کو دور سمجھا جائے گا اور ولی ابعد کو ولا یت ہوگی ، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اس لئے کہ مدت سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لئے ادنی مدت سفر کو دوری کا معیار قرار دیا جائے اور وہ اڑتا لیس میل ہوتا ہے۔

قرجمه: سی یہ بھی کہا گیاہے کہ ولی اقرب اس حال میں ہو کہ اس کی رائے کے معلوم کرنے سے کفوفوت ہوجائے، اور بیمسلک فقہ کے زیادہ قریب ہے اس لئے کہ اس وقت اس کی ولایت کے باقی رکھنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ ولی اقرب آئی دوری پر ہو کہ اس کی رائے معلوم کرتے کرتے جوڑ اہی ختم ہوجائے اور کفو

( • ١٥٦) واذا اجتمع في المجنونة ابوها وابنها فالولى في انكاحها ابنها في قول ابي حنيفة وابي يوسف مع وابي يوسف مع وقال محمد اله ابوها لانه اوفر شفقة من الابن مع ولهما ان الابن هو المقدم في العصوبة وهذه الولاية مبنية عليها

جاتارہے گاتواس وقت ولی ابعد کوولایت نکاح ہوجائے گی۔اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیولایت مصلحت کے لئے ہے اوراسکی ولایت باقی رکھنے میں مصلحت ہی فوت ہوجائے تواس کی ولایت باقی رکھنے میں فائدہ کیا ہے،اس لئے بیمسلک فقہ کے زیادہ قریب ہے۔

قرجمه: (١٥٦٠) اگرمجنونه مين اس كاباپ اوراس كابياجمع بوجائية اس كنكاح كراني كاولى اس كابيا بوگار

ترجمه : إ امام الوصنيفة أورامام الويوسف ي قول ميل -

تشریح: امام ابوصنیفه اورام محمدگامسلک بیہ کہ مجنونہ مورت کی دوسری شادی ہواوراس میں بیٹا بھی بالغ ہواور باپ بھی ہوتو نکاح کرانے کی ولایت بیٹے کوہوگا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ یہ ہے بیٹا وراثت کے اعتبار سے پہلا عصبہ ہے اس کے بعد باپ کا نمبر ہے اور ولا یت کا مدار عصبہ کے اعتبار سے ہے اس کے بعد باپ کا نمبر ہے اور ولا یت کا مدار عصبہ کے اعتبار سے ہے اس کئے بیٹے کو زکاح کی ولایت ہوگی۔ (۲) اس حدیث میں بیٹے کو ترجیح دی گئی ہے. عن ام سلمة قالت قال رسول الله عَلَیْتُ عمر بن الخطاب یخطبها علیه فقالت الله عَلَیْتُ عمر بن الخطاب یخطبها علیه فقالت لابنها: یا عمر قم فزوج رسول الله عَلَیْتُ فزوجه ۔ (سنن بیهی ، باب الابن یزوجها اذا کان عصبة لها بغیر البنو ق ، ج سابع ، سمام مواکد اس کو ولایت کا حق ہے۔ سام کہ بیٹے کو زکاح کرانے کے لئے کہا جس سے معلوم ہواکہ اس کو ولایت کا حق ہے۔

ترجمه: ٢ ام محر فرايا كراس كرباب كوولايت براس لئ كروه بيا سوزياده شفقت والابر

تشریح: امام محمد کی رائے ہے کہ نکاح کرانے کی ولایت باپ کوہوگی ،اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے زیادہ محبت ہے اس لئے اس کوولایت ہونی چاہئے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن عباس فیما یحسب حماد ان رسول الله عَالَیْ ذکر خدیجة بنت خویلد ... فقالت خدیجة لأبیها ان محمدا یخطبنی فزوجه فزوجها ایاه ۔ (سنن بیہق، باب لاولایة لامد معاب، جمالع میں ۲۰۹، نمبر ۲۰۹، اس مدیث میں ہے کہ باپ کوولایت نکاح ہے۔

ترجمه: س شیخین کی دلیل مدہے کہ بیٹا عصبہ میں مقدم ہاور میدولایت عصبہ پربنی ہے۔

تشریح: سینخین کی دلیل عقلی ہے، کہ بیولایت عصبہ پڑنی ہے اور بیٹاباپ سے پہلے عصبہ ہے اس لئے بیٹے کوولایت نکاح ہو

### ر الله اعلم المعتبر بزيادة الشفقة كاب الام مع بعض العصبات والله اعلم $\gamma$

گی۔

ترجمه: ٧ ورشفقت كى زيادتى كااعتبار نهيس بي جيسے نانابعض عصبات كيساته والله اعلم

تشریح: یام محرگوجواب ہے، انہوں نے استدلال فرمایا تھا کہ باپ کوزیادہ شفقت ہے، اس کا جواب دیاجارہا ہے کہ یہاں زیاد تی شفقت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نانا کو چھازاد بھائی کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے باوجود چھازاد بھائی کو نکاح کی ولایت ملتی ہے نانا کونہیں ملتی کیونکہ عصبہ کے اعتبار سے چھازاد بھائی مقدم ہے اور نانا ذوی الارجام میں سے ہے اس لئے عصبہ کوولایت دی گئی۔ واللہ اعلم

# ﴿فصل في الكفاء ة

فصل في الكفاءة

(١ ٢ ١) الكفاءة في النكاح معتبرة ﴿ لَ قال عليه السلام الا لا يزوج النساء الا الاولياء ولايزوجن الا من الاكفاء ٢ ولان انتظام المصالح بين المتكافيين عادة لان الشريفة تابي ان تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها لان الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش

# ﴿ كَفُوكَا بِيانِ ﴾

ترجمه: (۱۵۲۱) كفونكاح مين معترب-

قرجمه: اے حضورعلیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ عورتوں کی شادی نہ کرائے مگر اولیا اور اس کی شادی نہ کرائے مگر کفو سے۔

تشریح: کفوکا ترجمہ ہے برابرا ہونا مماثل ہونا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی دونوں خاندان کے اعتبار سے پیشے کے اعتبار سے اور عادات واطوار کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں اس کو ایک دوسرے کا کفو کہتے ہیں۔ نکاح میں اس کی ضرورت ہے تا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے برابر ہوں تو کسی کو کمتری کا احساس نہ ہوا ور زندگی اچھی گزرے، شریعت نے اس فطرت کی رعایت کی ہے، البتہ کفو کے علاوہ میں شادی کرلی تو نکاح ہوجائے گا، لیکن اولیاء کو اعتراض کرنے کاحق ہوگا اور قاضی کے سامنے اس مقدے کو پیش کرے گا، قاضی مناسب ہمجھیں گے تو اس نکاح توڑ دیں گے اور مناسب نہیں سمجھیں گے تو بر قر ارر ہنے دیں گے، قاضی کے فیلے کے بغیرا ولیا اس نکاح کو نہیں توڑ سکیں گے۔

ترجمه: ٢ اوراس كئے كمصلحت كا انظام دوبرابروالوں كے درميان عادة ہوتا ہے اس كئے كمشريف عورت كى طبيعت ا نكار كرتى ہے كہ كمينه مردكى فراش ہے اس كئے عورت كى جانب سے كفوكا اعتبار كرنا ضرورى ہے، بخلاف عورت كى جانب سے كفوكا اعتبار كرنا ضرورى ہے، بخلاف عورت كى جانب ميں كى ہوتو

(١٥٢٢) واذا زوجت المرأة نفسها من غير كفو فللاولياء ان يفرقوا بينهما ﴿ الدفعا لضرر العار عن انفسهم (١٥٦٣) ثم الكفاء ة تعتبر في النسب

[کوئی حرج نہیں ہے]اس لئے کہ شوہر فراش بنانے والا ہےاس لئے فراش کا کمینہ ہونااس کو غضبنا ک نہیں بنائے گا۔

تشریح: یکفوہونے کی دلیل عقلی ہے، کہ عادت کے اعتبار سے بیہ ہے کہ دوبرابر درجے کے ہوں تب ہی گھر کی مصلحت اچھی چلتی ہے، اس لئے کہ عورت املی درجے کی ہوتو وہ اپنے چلتی ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ عورت اعلی درجے کی ہوتو وہ اپنے سے نیچے درجے کی فراش بننا لیندنہیں کرتی اس لئے بیضروری ہے کہ شوہر نسب اور پیشے کے اعتبار سے عورت کے برابر ہو۔ اس کے برخلاف شوہر عورت کو فراش بنا تا ہے اس لئے وہ اگر اپنے سے نیچے درجے کی عورت کو فراش بنا لے تو اس کی طبیعت پر بارنہیں ہوتا اس لئے اگر کم درجے کی عورت سے شادی کرلے تو کوئی حرج کی باتے نہیں ہے۔

اصول: مردعورت کے برابر ہواور کفوہویہ زیادہ اہم ہے۔ کیکن عورت مردسے نیچ در جے کی ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

العت: تابی: ابی سے شتق ہے، طبیعت کا انکار کرنا، نفرت کرنا۔ مستفرش: فراش سے شتق ہے، پچھونا، نیچے لیٹنا، بیوی بننا یہاں

یہی مراد ہے۔ خسیس: نیچے درجے کے لوگ، کمینہ۔ تغیظ: غیظ سے شتق ہے، غصہ ہونا، غضبنا ک ہونا۔ دنائة: دنی سے شتق ہے، کم درجے کا ہونا۔

ترجمه: (۱۵۲۲) اگرعورت نے اپنا نکاح غیر کفو کے ساتھ کیا تو اولیاء کے لئے جائز ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔

ترجمه: ١ ايزآپ عاركود فع كرنے كے لئے۔

تشریح: اگر عورت نے اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں شادی کرلی تو اولیاء کوت ہے کہ قاضی کی قضا سے اس کوتو ڑواد ہے۔

وجمہ: (۱) غیر کفو میں شادی کی تو اس سے ولی کوشر مندگی ہوگی۔ اس لئے اس شر مندگی کودور کرنے کے لئے وہ قاضی کے ذریعہ نکا حق تو ڑوا اسکتے ہیں (۲) صدیث میں اس کا شبوت ہے۔ عن برید دہ عن ابید قال جائت فتاة الی النبی علیہ فقالت ان ابی زوج نبی ابن اخیبه لیر فع بی خسیسته قال فجعل الا مو الیها فقالت قد اجزت ما صنع ابی و لکن اردت ان تعلم النساء ان لیس الی الآباء من الامر شیء۔ (ابن ماج شریف، باب من زوج ابنتہ وظی کارھة ص ۲۹۸ نمبر ۱۸۷۸) اس صدیث میں لڑکی نے حضور کے ذریعہ جووقت کے قاضی بھی غیر کفو میں شادی کی ہوتو اولیاء کوقاضی کے ذریعہ تو ڑوا نے کا حق ہوگا۔

اس نکاح کو عورت نے جائز قرار دے دیا۔ اس لئے یہال بھی غیر کفو میں شادی کی ہوتو اولیاء کوقاضی کے ذریعہ تو ڈوا ان کا حق ہوگا۔

ترجمه : (۱۵۲۳) اور کفو کا اعتبار کیا جائے گانسب میں۔

ل لانه يقع به التفاخر (٣٢ ١٥) فقريش بعضهم اكفاء لبعض والعرب بعضهم اكفاء لبعض في العض عليه العض عليه السلام قريش بعضهم اكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة والموالى بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل

#### ترجمه: ١ اس ك كاس عقاخ موتا بـ

تشریح: کفوکااعتبارنس میں کیاجائے گا کہ دونوں کے نسب قریب ہوں۔ ایسانہ ہو کہ ایک کا نسب قریش کا ہواور دوسرے کا نسب بہت نیچ درج کا ہو، کیونکہ نسب اونچے رہنے کی وجہ سے لوگ فخر کرتے ہیں۔

وجه: (۱) حسب نسب کاعلی اورادنی ہونے سے فخر کرتے ہیں۔ اس کئے دونوں کے نسب قریب ہوں (۲) صاحب ہرایہ کی پیش کردہ حدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال قال دسول الله علیہ العرب بعضهم اکفاء لبعض قبیلة بقبیلة و رجل برجل الا حائک او حجام. (سنن بقبیلة و رجل برجل الا حائک او حجام. (سنن للبہقی ، باب اعتبار الصنعة فی الکفائة جسالع ، می کارم ، نمبر ۲۹ کا ۱۱ اس حدیث میں ہے کہ عرب بعض بعض کا کفو ہے۔ البتہ تجام اور جولا ہے نہیں ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ حسب اور نسب کا اعتبار ہے (۳) عن سلمان الفاد سی قال نها نا دسول الله علیہ ان نتقدم امامکم او ننکح نسائکم. (سنن للبہقی ، باب اعتبار النسب فی الکفاء ق جی سائع میں عربی ایس منع فر مایا کہ جھے تمہاری عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فر مایا ہے۔ حضرت سلمان النسب عدیث میں عربی نسب نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان اللہ خور مایا کہ جھے تمہاری عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فر مایا ہے۔

### ان چھ باتوں میں برابری کا اعتبار ہے

(۱) نسب میں (۲)اسلام میں (۳)آزادگی میں (۴)دیانت میں (۵) مال میں (۲) پیشے میں

ترجمه : (١٥٦٢) يسقريش بعض بعض كوين، اورعرب بعض بعض كوين

ترجمہ: اوراصل اس میں حضور علیہ السلام کا قول ہے قریش بعض کے کفو ہیں ایک بطن دوسر یے طن کا ، اور عرب بعض البعض کا کفو ہیں ایک قدیمیں ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ کا ، اور مجمی بعض بعض کے کفو ہیں ایک آ دمی دوسرے آ دمی کا

تشریح: یمسکاه اوپر کے قاعد بر متفرع ہے، کہ چونکہ نسب میں برابری کا اعتبار ہے اس لئے قریش کا قبیلہ عرب کے باقی قبیلوں سے بہتر ہے اس لئے قریش قریش کا کفو ہے دوسر بے قبیلے والے قریش کے کفونہیں ہیں۔ اور عرب کا قبیلہ عرب کے دوسر بے قبیلے کے کفو ہے، اور اس کی اصل وجہ بیحدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال قال دسول الله عَلَیْ العرب بعضهم اکفاء لبعض قبیلة بقبیلة ورجل برجل والموالی بعضهم اکفاء لبعض قبیله بقبیلة ورجل برجل الاحائی میں ۱۳۵۲) اس

Tو لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا T وعن محمد الا ان يكون نسباً مشهوراً كاهل بيت الخلافة كانه قال تعظيما للخلافة وتسكينا للفتنة T وبنو باهلة ليسوا باكفاء لعامة العرب لانهم

حدیث میں ہے کہ عرب بعض بعض کے کفو ہیں ،اورمولی سے مرادعجمی ہیں تو عجمی بعض بعض کے کفو ہیں۔

لغت: [ا] شعب: سب سے برا ہوتا....مضراور ربیعة شعب ہیں۔

[٢] قبيلة شعب سے چھوٹا ہوتا ہے .... كنان قبيله ہے۔

[س] عمارة قبيلے سے چھوٹا ہوتا ہے ....قریش عمارہ ہے۔

[ م ] بطن عمارے سے چھوٹا ہوتا ہے ....قصی بطن ہے۔

[3] فخذ بطن سے جھوٹا ہوتا ہے.... ہاشم فخذ ہے۔

[٢] فصيلة فخذ سے چھوٹا ہوتا ہے ...عباس فصیلہ ہے۔

قرجمه : ٢ اورقراش كورميان تفاضل كااعتبار نهيس ،اس حديث كى بناير جوروايت كى للى ـ

تشریح: قریش میں حضور گیدا ہوئے ہیں اس لئے وہ خاندان محترم ہے اس لئے وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں اس لئے ایک دوسرے کے کابر ہیں اس لئے ایک دوسرے کے کابر ہیں اس لئے اگر خلیفہ اور سید خاندان غیر سید سے شادی کر لے اور وہ قریش میں سے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ترجمه: سل امام مُركن ايك روايت بيه كم كريد كمشهورنسب بهوابل خلافت كا گهراند، گويا كه خلافت كى شان ظاهر كرنے كے لئے اور فتغ كودور كرنے كے لئے۔

تشریح: امام محمدگی ایک روایت بیه که اگر قریش کا خاندان اعلی در جے کا ہومثلا اہل بیت ہویا خلیفہ کا خاندان ہوتو وہ عام قریش کا کفونہیں ہے اس کئے کہ بیا گرچہ قریش میں سے ہے کیکن خلافت کی وجہ سے بیاو نچے حیثیت کے ہیں ،اس میں خلافت کی شان باقی رکھی اور فتنہ کو دور کیا گیا ہے۔

وجه: اس مدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے. عن واثلة بن الاشقع قال قال رسول الله عَلَیْ ان الله اصطفی بنی کنانة قریشا و اصطفی من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی کنانة قریشا و اصطفی من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم . (سن بہتی، باب اعتبار النسب فی الکفائة، جسابع بس ۲۱۲، نمبر ۲۲۷، نمبر ۲۲۷) اس مدیث میں ہے کہ حضور گوبی ہاشم میں سے منتخب کیا اس لئے اس خاندان کی برتری ثابت ہوئی اس لئے قریش کا دوسرا خاندان اس کا کفونیس ۔

ترجمه: الله اوربنوبابله عام عرب ك كفونيس بين اس لئ كدوه كمتر مون بين مشهور بين -

معروفون بالخساسة (١٥٢٥) واما الموالى فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء ﴾ ل يعنى لمن له اباء فيه

تشریح: بنوباہلہ کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ مردار کی ہڈیاں جمع کرتے اوراس کو پکا کراس کی چربی اور چکنائی حاصل کرتے اوراس کو استعال کرتے، چونکہ یہ ذلت کی چیز ہے اس لئے بین خاندان کے بھی کفونہیں رہے۔۔خساسة: ذلیل حرکت، ذلت۔

نوت : اس کے باوجودا گرغیر کفومیں شادی کی اور مسلمان ہے تو نکاح ہوجائے گا۔البتہ خاندان والوں کواعتر اض کرنے کاحق ہو گا،اورامام شافعی کا مسلک ہے کہ عورت اس کفوسے راضی ہوتو نکاح توڑوایا بھی نہیں جاسکے گا۔

فهذالک، قال فاین هی ممن یعلمها کتاب ربها و سنة نبیها قالت من ؟ قال زید بن حارثة فغضبت و قالت من ؟ قال زید بن حارثة فغضبت و قالت تزوج ابنة عمک مولاک ثم أتنی فأخبرتنی بذالک فقلت اشد من قولها و غضبت اشد من غضبها قال فاننزل الله عز و جل و ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون له النجیرة من امرهم فانسزل الله عز و جل و ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون له النجیرة من امرهم قالت فارسلت البه زوجنی من شئت قالت فزوجنی منه \_ (سننیمین، باب لایردنکاح غیراللفو اذارضیت بالزوجة و کن لا المحمود کان مسلم، ترسانع بس ۱۳۰۸، بر۱۳۵۸) اس مدیث بی به کرفریش کارگری کارگری شادی نقام سے بوئی جس سمعلوم الله می محلوم بی محل

ترجمه: (۱۵۲۵) ببرحال عجمی کے بارے میں بیہ کہ جنگے دوسل اسلام میں ہوں، یااس سے زیادہ تو وہ انکا کفوہ۔ ترجمه: لے جنگے کی سلیس اسلام میں ہوں۔

تشریح: یمسکددوسری بات یعنی اسلام لانے پر متفرع ہے، عجمیوں میں حسب نسب خلط ملط ہوگیا ہے اس کئے انکے یہاں

(٢ ٢ ١) ومن اسلم بنفسه اوله اب واحدٌ في الاسلام لا يكون كفواً لمن له ابوان في الاسلام ﴿ كَا ٢ مَا ﴾ لكن تمام النسب بالاب والجد ٢ وابويوسف الحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف (١٥٢٥) ومن اسلم بنفسه لا يكون كفواً لمن له اب واحد في الاسلام ﴾

زیادہ اعتبار مسلمان ہونے کا ہے، اور یہ یادر کھیں کہ دوپشت، باپ اور دادا کا مسلمان ہونا یا آزاد ہونا پرانے پشتوں ہے مسلمان ہو نے اور آزاد ہونے کی طرح ہے، اور ایک پشت یعنی صرف باپ کا مسلمان ہونا یا آزاد ہونا دوپشتوں سے کم ہے، اور خود آدمی کا آزاد ہو نایا مسلمان ہونا ایک پشت والے سے کم ہے، اب اس قاعدے کے اعتبار سے، جسکے دوپشت مسلمان ہوئے ہوں وہ بہت سے پشتوں والوں کا کفو ہے، اس لئے کہ وہ پرانے ہوگئے۔

**9 جسه**: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں تعارف دوپشتوں سے ہوجا تا ہے، یعنی کسی کے بارے میں پوچھنا ہوتو باپ کا نام لے لے تو متعارف ہوجا تا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دادا کا نام لینے سے متعارف ہوجا تا ہے، اور دادا تک ٹھیک ہوتو وہ خاندان اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لئے دوپشتوں کامسلمان، بہت سے پشتوں کے مسلمان کا کفوہوجائے گا۔

ترجمه: (۱۵۲۲) كوئى خودمسلمان موا، ياس كى ايك پشت اسلام ميں ہے تو وہ اس كا كفونېيں ہے جسكى دو پشت اسلام ميں ہو۔

ترجمه: ١ اس لئ كه تمام نسب باپ اور داداسے موتا ہے۔

تشریح: خودمسلمان ہوا تو یہاس کا کفونہیں ہے جسکا دادامسلمان ہواتھا، یا جسکاباپ مسلمان ہوا تو یہاس کا کفونہیں ہے جسکا دادا مسلمان ہوا ہے، یعنی اس کی دویشت مسلمان ہوئی ہے۔

**وجه**: (۱) جوخود مسلمان ہوا تو وہ پرانامسلمان نہیں ہوا،اس لئے دوپشتوں والے کا کفونہیں ہوگا،اسی طرح جسکا باپ مسلمان ہوا تو وہ بھی پرانامسلمان نہیں ہوا، وہ نیامسلمان سمجھا جائے گااس لئے وہ دوپشت والے مسلمان کا کفونہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ امام ابو يوسف ين ايك پشت كودوك ساته ملايا جيسا كتعريف مين ا تكافر جب ب

تشریح: امام ابویوسف نے فرمایا کہ جنکا ایک پشت یعنی باپ مسلمان ہوا تو وہ پرانامسلمان ہے اور گویا کہ وہ پشتوں سے مسلمان چلا آرہا ہے اور وہ پرانے مسلمان کا کفو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شہادت وغیرہ میں تعارف کراتے وقت صرف باپ کا نام لینا کا فی ہے دادا کا نام لینا ضروری نہیں ہے اور جب صرف باپ سے تعارف ہوجا تا ہے تو باپ کامسلمان ہونا پرانا مسلمان ہونے کی طرح ہے۔

ترجمه: (١٥٢٤) جونودمسلمان مواوه اس كاكفونيين بيجس كاايك بايمسلمان بـ

ل لان التفاخر فيما بين الموالى بالاسلام (١٥٦٨) والكفاءة في الحرية نظيرها ﴿ في الاسلام في جميع ماذكرنا لان الرق اثر الكفر

ترجمه: ١ اس كئ كرجميول مين تفاخراسلام كي وجرسے ہے۔

تشریح: جوخود مسلمان ہواوہ اس خاندان کا کفونہیں ہے جس کا باپ مسلمان ہوا تھا کیونکہ اسلام پرایک پشت گزرگیا تو پھونہ پھر پرانا مسلمان ہوگیا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تو کافی پرانا ہوگیا اس لئے جوابھی نیا مسلمان ہوا ہے وہ اس کا کفونہیں ہوگا، کیونکہ عجمیوں میں تفاخر اسلام لانے کی وجہ سے ہے اور ایک آدمی کا باب مسلمان ہوا تو وہ پرانا مسلمان ہوگیا۔

**وجه**: دليل بيآيت كا اشاره بـ و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو ا اعجبكم. (آيت، سورة) اعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم. (آيت، سورة) اس آيت مين بـ كمشرك م ديامشرك ورت سـ نكاح نه كروجس سـ معلوم بواك كفومين دين كا اعتبار بـ

النفت: موالی: کاتر جمہ ہے آزاد کردہ غلام، یہاں مراد ہے مجمی لوگ۔اب واحد: ایک باپ سے مراد ہے ایک پشت، یعنی باپ مسلمان ہوا۔ ابوان: کئی باپ،اس سے مراد ہے کئی پشت سے مسلمان ہوا ہو۔ ابوان: کئی باپ،اس سے مراد ہے کئی پشت سے مسلمان ہوا ہو۔

ترجمه : (۱۵۲۸) آزادگی میں کفوہونامسلمان ہونے میں کفوہونے کے مثل ہے

ترجمه: ١ استمام معاطع ميس جوبم ني ذكركيا، اس لئ كم غلاميت كفركااثر بـ

تشریح: جس طرح مسلمان ہونے میں کفوکا عتبار تھااسی طرح آزاد ہونے میں بھی برابر ہونے کا عتبارہ،[ا] یعنی جوخود آزاد ہوا وہ اس آدمی کا کفونہیں ہے جس کا باپ آزاد ہوا تھا۔[۲] جوخود آزاد ہووہ اس آدمی کا کفونہیں ہے جودوپشتوں سے آزاد چل رہے ہیں [۳] جو ایک پشت سے آزاد چل رہے ہیں [۳] جس کی دوپشت آزاد ہیں وہ اس کا کفونہیں ہے جودوپشتوں سے آزاد چل رہے ہیں [۳] جس کی دوپشت آزاد ہیں وہ اس کا کفونہیں ہے ہودوپشتوں سے آزاد چل رہے ہیں اس کی دوپشت آزاد ہیں وہ اس کا کفونہیں ہے ہودوپشتوں سے آزاد چل رہے ہیں۔

وجه: (۱) اس کے کے غلامی بھی کفر کا اثر ہے، کیونکہ آدی کفر کی حالت میں لڑتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو غلام بنتا ہے، اس کے جس طرح مسلمان ہونے میں پشتوں کا اعتبار کیا جاسی طرح آزاد ہونے میں بھی پشتوں کا اعتبار کیا جائے گا جسکی تفصیل اوپر گزر چکی ۔ مسلمان ہونے میں پشتوں کا اعتبار کیا جائے گا جسکی تفصیل اوپر گزر چکی ۔ وجه : (۱) میحد بیث اس کا ثبوت ہے۔ عن عائشة گانها اشترت بریرة من اناس من الانصار و اشتر طوا الولاء فقال رسول الله علیہ و کان زوجها عبدا ۔ (سنن فقال رسول الله علیہ فی الله علیہ الولاء کمن وجها عبدا ۔ (سنن بیجی ، باب اعتبار الحریة فی الکفاء ق ، ج سابع ، ص ۲۱۷ ، نمبر ۲۸ ۱۳۷ ) اس حدیث میں ہے کہ شوہر غلام ہونے کی وجہ سے نکاح توڑ نے کا اختیار دیا گیا کیونکہ غلام آزاد کا کفونیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فومیں آزادگی کا اعتبار ہے۔

ع وفيه معنى الذل فيعتبر في حكم الكفاءة (٩ ٢ ٥ ١) قال وتعتبر ايضاً في الدين الديانة وهذا قول ابى حنيفة وابى يوسف هو الصحيح لانه من اعلى المفاخر والمرأة تُعيَّر بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه ع وقال محمد لايعتبر لانه من امور الأخرة فلاتبتنى احكام الدنيا عليه الا اذا كان

قرجمه : ٢ اوراس لئے بھی کہاس میں ذلت کامعنی ہے اس لئے کفو کے تکم کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشریح: آزادگی میں کفو کے اعتبار کرنے کی بیدوسری دلیل ہے۔ کہ غلامیت میں ذلت ہے اس لئے اس بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ کتنے پشتوں ہے آزاد ہے، اور نیا آزاد شدہ پرانے آزاد شدہ کا کفونہیں ہوگا۔

ترجمه : ( ١٥٦٩) اورديانت مين جمي كفوكا اعتباركياجائ گار

ترجمه: البيقول امام ابوحنيفة أورامام ابويوسف كاب اوريبي صحيح ب،اس لئے كديماعلى مفاخر ميں سے ب اورعورت شوہر كفت سے زيادہ عارمحسوس كرتی ہے بنسبت نسب كے گھٹيا ہونے كے۔

تشریح: متن میں الدین کا دوتر جے ہیں[ا] ایک ہے دیندار ہونا[۲] اور دوسرا ہے دیانت دار ہونا یعنی امانت اور دیانت کے اعتبار سے اعلی ہونا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں دین سے دیانت دار ہونا مراد ہے، کیونکہ یہ بھی فخر کی چیز ہے، کیونکہ نسب کے گھٹیا ہونے سے عورت کو اتنا عار نہیں ہوتا جتنا کہ شوہر کے فاسق ہونے سے اس لئے دیانت اور امانت ہونے میں بھی کفو کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کوئی اعلی در جے کا تقوی طہارت والی عورت ہوتو فاسق مرداس کا کفونہیں ہے، یا ادنی در جے کا تقوی طہارت والا مرد اس کا کفونہیں ہے، یا دنی در جے کا تقوی طہارت والی عورت ہوتو فاسق مرداس کا کفونہیں ہے، یا دنی در جے کا تقوی طہارت والل مرد اس کا کفونہیں ہے۔

وجه: (۱) عن سمرة قال قال رسول الله الحسب المال والكرم والتقوى ـ (سنن للبيمقى، باباعتباراليسار في الكفاءة ج، سالع ص ٢١٩، نمبر ٢١٩ كـ١٣ رداقطنى ، كتاب الزكاح ج فالنه، ص ٢٠٩، نمبر ٢٥٥ ) اس حديث بيس ہے كه كرم اور تقوى بھى اہم چيز ہے اس لئے كفو بيس اس كا بھى اعتباركيا جائے گا ـ (٢) اس اثر بيس بھى اس كا ثبوت ہے ـ حدث نا سفيان قال الكفو في الحسب والدين . (داقطنى ، كتاب الزكاح ج فالنه ص ٢٠٤ نمبر ٢٥٠ ) اس اثر بيس ہے كه كفوكا عتباردين لينى ديانت بيس بھى ہو ـ (٣) اس حديث ميں بھى ہو ـ (٣) اس حديث ميں بھى ہو ـ (٣) اس حديث ميں بھى ہو ـ عن ابسى هريرة أن رسول الله عَلَيْتِ قال كرم المرء دينه و مروء ته عقله و حسبه خلقه ـ (سنن بيمقى ، باب اعتباراليسار في الكفائة ، ج سابع ، ص ٢١٩، نمبر ١٤٧٥) اس حديث ميں ہے كه انسان كا دين اس كا باعزت ہونا ہے اور اس كے حسب كا اعتباراس كے اخلاق سے ہے ، جس سے معلوم ہوا كه كفو ميں ديا نت اور افلاق كا عتبار ہے ـ ـ ـ اور اس كا ترجه دين دارى ہوتو اس كے بار \_ ميں يہلے آ بت گزر چكى ہے ـ

ترجمه: یا ام مُحدّ نفر مایا که فومین دیانت داری کا عتبار نہیں ہے اس لئے کہ بیامور آخرت میں سے ہے اس لئے اس پر

يصفع ويسخر منه اويخرج الى الاسواق سكران ويلعب به الصبيان لانه مستخف به (١٥٤٠) قال وتعتبر في المال الهور والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى ان من لا يملكهما او لا يملك احد هما لا يكون كفوا لان المهر بدل البضع فلا بد من ايفائه و بالنفقة ونياك احكام مرتبنين ك جائ كرجبد شوم كولما نچه ما را جائ اوراس كساته مذاق كياجائ ، يابازار كي طرف نشى حالت مين فكاور يجاس كساته كيال كرين ، اس لئ كهاس كي وجه دوحقيرا ورخوار بوگا۔

تشریح: امام محرکی رائے ہے کہ دیانت داری کو کفو کا مدار قرار نہ دیا جائے ، کیونکہ یہ آخرت کے معاملات میں سے ہیں اس کئے اس کو دنیا کے احکام کے لئے مدار نہ بنایا جائے ، ہاں وہ آ دمی اتنا گرا ہوا ہے کہ لوگ اس کو طمانچہ مار دیتے ہیں ، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں ، یا وہ بازار نشے کی حالت میں نکلتے ہیں تو بیچے اس سے کھیل کرتے ہیں اور اس کو ذلیل سیجھتے ہیں تو یہ چونکہ بہت گری ہوئی بات ہے تو یہ اچھے لوگوں کا کفونہیں ہے، لیکن عام حالات میں دیانت داری کو کفو کا معیار نہ بنایا جائے۔

لغت: صفع بجيرُ مارنا ، طمانچه مارنا - تر : فداق ارُ انا - سكران : نشع مين - مستخف : خفة سے مشتق ہے ، ہلكا سمجھنا ذكيل سمجھنا - قد جمه : (۱۵۷۰) اور كفوكا اعتبار كيا جائے گا مال مين -

تشریح: میال ہووی کے نفتے کا مالدارکا کفو بننے کے لئے اتناہی کافی ہے، یکوئی ضروری نہیں ہے کہ ہوی کے خاندان کے پاس پانچ لاکھ الک ہوتو او نچوت کے مالدارکا کفو بننے کے لئے اتناہی کافی ہے، یکوئی ضروری نہیں ہے کہ ہوی کے خاندان کے پاس پانچ لاکھ پونڈ ہے تو شوہر کے پاس بھی پانچ کا کھ بونڈ ہو، بلکہ اس عورت کا مہر اور نفقہ کوادا کرنے کی قدرت ہونا کفوہو نے کے لئے کافی ہے۔ وجہ فوہ بن ابی سفیان و ابنا جہم خطبانی فقال رسول اللہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ و اما معاویۃ فصعلوک لا مال له انکحی اسامۃ بن زید فکر ہتہ۔ اللہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ و اما معاویۃ فصعلوک لا مال له انکحی اسامۃ بن زید فکر ہتہ۔ (مسلم شریف، باب المطلقۃ البائن لانفقۃ لھاص ۲۸۳ نمبر ۱۳۸۹) اس حدیث میں و اما معاویۃ فصعلوک لا مال له سے پۃ چلاکہ کفو میں مال کی بھی ضرورت ہے۔ (۲) دوسری حدیث میں ہے عن سمو ۃ قال قال رسول اللہ الحسب المال و الکوم و التقوی ۔ (سنن للبہتی ، باب اعتبار الیسار فی الکفاءۃ ج، سابع ص ۲۹ نمبر ۲ سے ۱۳۷۵ راقطنی ، کتاب النکاح ج ثالث، ص ۲۹ نمبر ۲ سے ۱۳۷۵ راور نفتے کی مقدار مال کی صفرورت اس لئے ہے کہ ای سے از دواجی زندگی بحال رہے گی۔

ترجمه: یا مال کامطلب بیہ کہ مہراور نفتے کا مالک ہو، اور ظاہر روایت میں یہی معتبر ہے یہاں تک کہ جو دونوں کا مالک نہ ہو، یا دونوں میں سے ایک کا مالک نہ ہووہ کفونییں ہوگا، اس لئے کہ مہر بضع کا بدلہ ہے اس لئے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نفقے

# قوام الازدواج ودوامه ٢ والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان ما وراء ٥ مؤ جل عرفا

کے ذریعہ سے رشتہ زوجیت کا قوام ہے اور دوام ہے۔

تشریح: ظاہرروایت میں بیہ کہ مال میں کفوکا مطلب بہت مالدار ہونا نہیں ہے بلکہ مہر کا اداکر نا ہے اور نفقہ کے اداکر نے پر قادر ہونا ہے، اور اس کی وجہ بیہ کے مہر اس لئے ضروری ہے کہ اس سے بضع کا مالک ہوتا ہے اس لئے مہر کے اداکر نے پر قدرت ضروری ضروری ہے، اور نفقہ پر قدرت اس لئے ضروری ہے اس سے میاں بیوی کی زندگی گزرسکے گی، اس لئے اس پر بھی قدرت ضروری ہے۔

ترجمه: ٢ اورمهر سے مرادوہ ہے جوجسکوعرف میں جلدی دیتے ہیں اس کئے کہ جواس کے علاوہ ہے اس کوعرف میں تاخیر کے ساتھ دیتے ہیں۔ ساتھ دیتے ہیں۔

تشریح: جومهر نکاح کرتے وقت دینا ہوتا ہے اس کومهر مجل کہتے ہیں، لینی جلدی کامهر، اور جومهر بعد میں دیتے ہیں اس کومهر مؤجل کہتے ہیں، لینی جاخیر کامهر، اور جومهر بعد میں دیتے ہیں اس کو جل، لینی تاخیر کامهر کہتے ہیں۔ ابھی جوفر مایا کہ مال سے مراد ہے کہ مہر اور نفتے کا مالک ہو، تو یہاں مہر سے مہر مخبل کا مالک ہونا ہے اس لئے کہ عرف میں اس مہر کو نکاح کے وقت دیتے ہیں، باقی مہر مؤجل جوتا خیر کے ساتھ دینے کا رواج ہے اس کا مالک ابھی نہ بھی ہوتو وہ مالداروں کا کفو ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ جومہر جلدی دینے کا رواج ہے اس کوتو ابھی دینا ہوگا اس لئے اس پرقد رت ضروری ہوتو وہ مالداروں کا کفو ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ جومہر جلدی دینے کا رواج ہے اس کوتو ابھی دینا ہوگا اس لئے اس پرقد رت ضروری ہے اور جومہر بعد میں دینے کا رواج ہے جسکومہر مؤجل کہتے ہیں وہ تو جب مال آئے گا تب دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ مدتوں تک اس کے دینے کی نوبت نہیں آتی اس لئے اس پردینے کی قدرت ہونا ضروری نہیں۔

م وعن ابى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لانه تجرى المساهلة فى المهور ويعد السمرء قادرا عليه بيسار ابيه م فاما الكفاءة فى الغنى فمعتبرة فى قول ابى حنيفة ومحمد حتى ان الفائقة فى اليسار لايكافيها القادر على المهر والنفقة لان الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر فى وقال ابو يوسف لايعتبر لانه لاثبات له اذا لمال غاد ورائح (١٥٥١) وتعتبر فى الصنائع الوهذا عند ابى يوسف ومحمد

ترجمه: سے امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ نفتے پر قدرت کا اعتبار ہے نہ کہ مہر پر،اس کئے کہ مہر وں میں مساہلت جاری ہے،اور باپ کے مالداری سے آدمی کو قادر سمجھا جاتا ہے۔

تشریح: امام ابویوسٹ گی رائے ہے کہ صرف نفتے پر قدرت ہوتو وہ مالدار آدمی کا کفوہے چاہے مہر پر قدرت نہ ہو، کیونکہ مہر دینے میں اور باپ مالدار ہوتو اس کی وجہ ہے آدمی اپنے آپ کومہر پر قادر سمجھتے ہیں، اس لئے صرف نفتے پر قادر ہونامالدار کے کفو ہونے کے لئے کافی ہے۔

الغت: مسابلة: ستى كم مين ديركرنا - يعد: شاركرنا - يبيار: مالدارى - غاد: غدوسية شتق ہے تي جانے والا ، رائح: راح سے مشتق ہے شام كووا پس آنے والا - مشتق ہے شام كووا پس آنے والا -

ترجمه: سم مالداری میں کفوہونا توامام ابوصنیفہ اورامام محراً کے قول میں معتبر ہے، یہاں تک کہ مالداری میں جوفائق ہےوہ اس کا کفونییں ہے جوصرف مہر پراور نفتے پر قادر ہو،اس کئے کہ مالداری سے فخر کرتے ہیں اور فقرسے عارمحسوں کرتے ہیں۔

قشریج: امام ابوصنیفه گایک روایت بیتی که صرف نفقه اور مهر پر قدرت ہونا مالدار کے کفوہونے کے لئے کافی ہے، اور اب دوسری روایت بیہ کہ بڑے دوسری روایت بیہ کہ بڑے مالدار ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ بڑے مالدار ہونے سے الدار ہونے سے عارمحسوں کرتے ہیں۔

ترجمه: هام ابو یوسف نے فرمایا که مال کا اعتبار نہیں ہے اس کئے کہ مال کو ثبات نہیں ہے اس کئے کہ مال آنے والا اور جانے والا ہے۔

تشریح: امام ابو بوسف کی رائے ہے کہ کفومیں مالدار ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے اس لئے کفو میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۵۵۱)اوركفوكااعتباركياجائ كاپيشيس

قرجمه: ل يامام ابولوسف اورامام مراكز كنزد يك ب

٢ وعن ابى حنيفة فى ذلك روايتان ٣ وعن ابى يوسف انه لا يعتبر الا ان يفحش كالحجام والحائك والدباغ ٣ وجه الاعتبار ان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناء تها

تشریح: پیشے کے اعتبار سے بھی میاں ہوی قریب ہوں۔ایبانہ ہو کہ ایک عطاری کا پیشہ کرتا ہواور دوسرا حجامی کا پیشہ کرتا ہو۔

وجه: (۱) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله عَلَيْ العرب بعضهم اکفاء لبعض قبیله بقبیلة و رجل برجل الاحائک او لبعض قبیله بقبیلة و رجل برجل الاحائک او حجام. (سنن للبیقی، باب اعتبار الصنعة فی الکفائة ج سابع، ص ۲۱۷، نمبر ۲۹۷ ۱۳ اس حدیث میں ہے کہ مگر جولا ہے اور حجام سے عرب لوگ شادی نہ کریں۔ کیونکہ ان کا پیشہ اور ہے اور عرب کا پیشہ اور ہے۔ اس کئے کفو میں پیشے کا بھی اعتبار ہے۔

لغت: صنائع: صعة كى جمع بال كالرجمه بيشه

ترجمه : ٢ امام ابوطنيفدك اسبار عين دوروايتي سي-

تشریح: امام ابوصنیفه گی ایک روایت بیه که کفومین پیشی کا عتبار نہیں ہے، اور دوسری روایت بیہ کہ پیشی کا عتبار ہے، دو نول کی دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه: سے امام ابو یوسف کی ایک روایت یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مگریہ کہ بہت زیادہ برا ہو جیسے عجام اور جولا ہے اور رنگرین۔

تشریح: امام ابویوسف کی ایک روایت بیہ کے کفوہونے میں پیشے کا اعتبار نہیں کیاجائے گا، ہاں پیشہ بہت زیادہ خراب ہوتو اس وقت اس کا اعتبار کیا جائے گا جیسے کوئی حجام ہویا کپڑا بننے والا ہویا رنگریز ہوتو وہ عطر بیچنے والے کا کفونہیں ہے اس لئے کہ حجامی ذلیل پیشہ ہے اورعطر کا بیچنا علی پیشہ ہے اس لئے ایک دوسرے کا کفونہیں ہے۔

لغت: حجام: بال کاٹنے کا پیثیہ۔ حائک: کیڑا بننے کا پیثیہ، جولا ہا۔ دباغ: دباغت دینے کا پیثیہ، کیڑار نگنے کا پیثیہ۔

ترجمه: الله كفومين پيشے كا عتباركرنے كى وجہ يہ ہے كہ حرفت كے شرف سے فخر كرتے ہيں اور گھٹيا ہونے سے عار محسوس كرتے ہيں۔ ہيں۔

تشریح: جس روایت میں ہے کہ گفومیں پیشے کا اعتبار کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشے کے اچھے ہونے کی وجہ سے لوگ فخر کرتے ہیں اور اس کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے عارمحسوس کرتے ہیں اس لئے کفومیں پیشے کا اعتبار کیا جائے۔۔حرف:حرفة کی جمع ہے، حرفت، پیشہ۔ ﴿ وجه القول الأخران الحرفة ليست بلازمة ويمكن التحول عن الخسيسة الى النفيسة منها قال ( 1 ك 1 ) واذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللاوليا الاعتراض عليها [عندابي حنيفة] حتى يتم لها مهر مثلها او يفارقها ﴿ ل وقالا ليس لهم ذلك ل وهذا الوضع انما يصح على قول محمد قد على اعتبار قوله المرجوع اليه في النكاح بغير الولى وقدصح ذلك وهذه شهادة صادقة

ترجمه : ٥ دوسر قول كى وجديه المحرفت لازمنهين محمكن المحمليات فيس كى طرف متقل موجائ

تشریح: جس قول میں ہے کہ کفو کے لئے پیشے میں برابری کا عتبار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشہ لازم نہیں ہوتا، آج گھٹیا پیشہ کرر ہاہے تو کل اعلی پیشہ اختیار کرلے گا، اس لئے کفو کے لئے پیشے میں برابری ضروری نہیں ہے۔۔خسیس: گھٹیا، ادنی نفیس: اعلی، بہتر۔

ترجمه: (۱۵۷۲) اگرعورت نے شادی کی اور مہر شل سے کم رکھی تو ولی کواس پراعتراض کا حق ہے[امام ابو حنیفہ کے نزدیک]۔ یہاں تک کہاس کے لئے مہر شل پورا کردے یااس کوجدا کردے۔

تشریح: اگر عورت نے بغیرولی کی اجازت کے نکاح کرلیا اور مہر شل سے کم مہر رکھا تو ولی کواعتر اض کرنے کاحق ہوگا ، اور قاضی کے سامنے شکایت کرنے کاحق ہوگا ، اب قاضی یا مہر شل کو پورا کروائے یا میاں ہیوی میں تفریق کروادے۔

**وجه**: امام ابوحنیفه فرماتے ہیں کہ مہر کے زیادہ ہونے سے ولیوں کوعزت ملتی ہے اور مخر ہوتا ہے۔ اور کم ہونے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لئے مہر کم رکھا تو ولیوں کوتن ہوگا کہ قاضی کے سامنے اعتراض پیش کریں اور یا تواس عورت کا مہرشل پورا کرے یا پھر تفریق کرے۔

ترجمه : ا اورصاحبين ففرمايا كدوليول كواعتراض كرن كاحتنبيل موالد

قرجمه : ع مسككى يوضع امام مُرِّكة ول پر بغيرولى ك نكاح ك بارك ميں رجوع كئے ہوئے قول پر ہوگا اور بير جوع صحيح ہے

عليه عليه ان مازاد على العشرة حقها ومن اسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية م ولابى حنيفة ان الاولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فاشبه الكفاءة في بخلاف الابراء بعد التسمية لانه لا يتعير به

اور بیاس رجوع پر سیخی شہادت ہے۔

تشریح: (مسکنمبر۱۵۳۳) میں گزرا کہ امام محمدٌ نے فرمایا تھا کہ بغیرولی کے نکاح کیا توبیدولی کے اجازت پرموقوف رہےگا، وہ اجازت دے گاتو نکاح ہوگا اور اجازت نہیں دے گاتو نہیں ہوگا۔اوریہاں متن میں یہ ہے کہ عورت نے کم مہر میں نکاح کیا توولی کو اعتراض کاحق ہوجائے گا۔

ترجمہ: سے صاحبین کی دلیل میہ کدوں درہم سے جوزیادہ ہووہ عورت کاحق ہے،اور جواپناحق ساقط کرےاس پراعتراض نہیں کیا جاسکتا، جیسا کم تعین کرنے کے بعد ساقط کردے [تواس پر کوئی اعتراض نہیں ہے]

تشرتے: صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دس درہم متعین کرنا تو شریعت کاحق ہے اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا ، کین اس سے زیادہ درہم خود عورت کاحق ہے اورعورت اپناحق ساقط کر دیتواس میں دوسر کے واعتراض نہیں ہونا چاہئے ، جیسے مثلا پانچ سودرہم متعین کیا اور بعد میں عورت نے درہم کم کر دیا تو کسی کو اعتراض کرنے کاحق نہیں ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی کسی کو اعتراض کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

الغت: بعدالتسمية: تسميه كاترجمه بام لينا، معين كرنا، يهال مراد بم متعين كرنے كے بعد

ترجمه: ۲ امام ابو حنیفه گی دلیل بیه به که ولی مهر کے زیادہ ہونے سے فخر کرتے ہیں اور اس کے کم ہونے سے عار محسوس کرتے ہیں اس لئے کفو ہونے کے مشابہ ہو گیا۔

**نشریج**: امام ابوحنیفهٔ گی دلیل میہ کے مہرزیادہ ہونے سے ولی کوفخر ہوتا ہے اور کم ہونے سے عارمحسوں کرتے ہیں اس لئے مہر کم کرنے سے ولیوں کواعتراض ہوگا۔ جیسے غیر کفو میں نکاح کرے تو ولیوں کواعتراض ہوگا۔۔غلاء:غلوسے شتق ہے مہنگا ہونا ،مہر زیادہ ہونا۔

ترجمه : ۵ بخلاف مهمتعین کرنے کے بعد بری کرناس کئے کہاس سے عارمحسون نہیں کرتے۔

تشریح: یصاحبین گوجواب ہے انہوں نے دلیل دی تھی کہ مہرزیادہ متعین کرنے کے بعد ساقط کرد ہے تو ولیوں کواعتر اض نہیں ہوتا ہے، اس طرح کم رکھے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چا ہے ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مہرزیادہ رکھ کر ساقط کرد ہے تو اس میں ولیوں کو عار نہیں ہوتا ہے۔ ابراء: بری کرنا۔ پیعیر: عار محسوس کرنا۔

(١٥٤٣) واذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزادفي مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولايجوز ذلك لغير الاب والجد وللجد وهذا عندابي حنيفة ٢ وقالاا لايجوز الحط والزيادة الا بما يتغابن الناس فيه ومعنى هذا الكلام انه لايجوز العقد عند هما لان الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد وهذا لان الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شئى كما في البيع ولهذا لم يملك ذلك غير هما

ترجمه: (۱۵۷۳) اگرباپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرائی اور مہم شل سے کم رکھا۔ یا چھوٹے بیٹے کی شادی کرائی اور اس کی بیوی کے مہر میں زیادہ کیا تو بیدونوں پر جائز ہے۔اور نہیں جائز ہے با یہ اور دادا کے علاوہ کے لئے۔

ترجمه: إ يام الوطنية كنزديك عد

تشریح: باپ اور دا دامیں شفقت کا ملہ ہے اور عقل بھی ہے۔ اس لئے وہ اگر بیٹے یا بیٹی کے ساتھ مہر کے معاملے میں کچھ زیادتی کر بوت یہ یہ اور دادامیں شفقت کا ملہ ہے اور عقل بھی ہے۔ اس لئے وہ اگر بیٹے یا بیٹی کی شادی کی اور اس کی بیوی کا جو مہر کھایا چھوٹے بیٹے کی شادی کی اور اس کی بیوی کا جو مہر شل بنتا ہے اس سے زیادہ رکھا توان کے لئے بیجائز ہے اور نکاح ہوجائے گا، جیا ہے وہ غین فاحش ہو۔

وجه: (۱) مهر کے بارے میں اگر چرزیادتی کی ہے کین اس کے علاوہ اور مصالح ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے بیزیادتی برداشت کی ہوگی اس لئے مہرکی کی بیشی قابل قبول ہوگی (۲) عن عائشة ان النبی علیہ اللہ علیہ تنو جہا و ھی بنت ست سنین وادخلت علیہ و ھی بنت تسع و مکثت عندہ تسعا . (بخاری شریف، باب انکاح الرجل ولدہ الصغارص الے نبر ۱۳۳۸) اس حدیث میں چھوٹی لڑکی کی شادی باپ نے تربین سال کے آدمی سے کرائی تا ہم اس لئے جائز ہوگیا کہ حضور کے ساتھ شادی حدیث میں جمعوم ہوا کہ بڑی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کی خاطر جھوٹی مصلحت کی خاطر انداز کیا جاسکتا ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے۔ عین عطاء انبہ قال اذا انب مح الرجل ابنہ الصغیر فنکا حہ جائز و لا طلاق له ۔ (سنن بیہ قی، باب الاب یزوج ابنہ الصغیر، حسابی میں مصلحت کی رجل یزوج ابنہ وصوضغرومن اجازہ، ج ثالث میں ۱۳۸۹ منبر ۱۲۰۰۹) اس اثر میں ہے کہ اسٹی نابالغ نے یا بی کی گرائی تو نکاح ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ صاحبين نفر مايا كه كى اورزيادتى جائز نهيں مگريد كه اس ميں عام لوگ دهو كه كھاجائيں، اوراس كلام كامعنى يہ ہے كه صاحبين كے نزديك عقد ہى جائز نهيں اس لئے كه ولايت مصلحت كى شرط كے ساتھ مقيد ہے، اس كئے مصلحت كے فوت ہونے سے عقد ہى باطل ہوجائے گا، اور يہ اس لئے كه مهر شل سے كم كرنا كوئى مصلحت كوئى شفقت نہيں ہے، جبيبا كہ نج ميں ہوتا ہے اوراسى وجہ سے ان دونوں كے علاوہ اس كاما لك نہيں ہے۔

س و لابى حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة وفى النكاح مقاصد تربو على المهر

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ باپ نابالغ بیٹی کی شادی کرائے اور مہر مثل ہے کم رکھے، پس اگراتنا کم رکھے کہ عام لوگ اتنا کم رکھ سکتے ہیں تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی کم رکھ سکتے ہیں تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح نابالغ لڑ کے کی شادی کرائی اور مہر مثل سے اتنازیادہ رکھ دیا کہ لوگ اتنار کھتے ہیں تو نکاح درست ہوجائے گا، اور لوگ اتنانہیں رکھتے تو نکاح نہیں ہوگا۔

**9 جسه**: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اور دادے کے لئے بھی یہ ولایت مصلحت کے ساتھ مقید ہے، اور غبن فاحش کے ساتھ مہر رکھنے میں کوئی مصلحت نظر نہیں آتی اس لئے نکاح ہی درست نہیں ہوگا (۲) اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ لڑکی یالڑ کے کی کوئی چیز غبن فاحش میں نے دی تو یہ بیچنا جائز نہیں ، کیونکہ یہ مصلحت کے خلاف ہے اس طرح غبن فاحش مہر رکھنا بھی مصلحت کے خلاف ہے اس طرح غبن فاحش مہر رکھنا بھی مصلحت کے خلاف ہے اس لئے نکاح درست نہیں ہوگا ۔ (۳) یہی وجہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ غبن فاحش کے ساتھ نکاح کرائے تو نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔

الغت: ما یتغابن الناس: [غبن فاحش] اتناکم قیمت یامهر ہوکہ لوگ اس کومسوس کرنے لگیں کہ بیہ بہت کم رکھ دیا ہے، یا اتنازیادہ کہ لوگ اس کومسوس کرنے لگیں کہ بیہ بہت کی رکھ دیا ہے، عام طور پر لوگ اس معاملے میں اتنا زیادہ نہیں رکھیں گے تو اس کو ما یتغابن الناس کہتے ہیں مثلا ایک بکری کی بازاری قیمت ایک سودر ہم ہے، اب کسی نے اس کی قیمت ایک سودس دلگا دی تو چل جائے گی کیونکہ دس در ہم زیادہ لگا ناچل جاتا ہے، لیکن ایک سوہیں در ہم قیمت لگا نا بہت زیادہ ہے اس کو، ما یتغابن الناس بہیں گے، اسی کو منبن فاحش، کہتے ہیں۔ الحط: کم کرنا۔

نوٹ: باپ اور دادا کے علاوہ میں یا تو شفقت کا ملز ہیں ہے جیسے بچاو غیرہ یا عقل کا مل نہیں ہے جیسے ماں۔اس لئے ان لوگوں نے کمی زیادتی کے ساتھ شادی کرائی تو قابل قبول نہیں ہوگی۔

ترجمه: سے امام ابو صنیفه کی دلیل بیہ کہ تھم مسلحت کی دلیل پردائر ہوتا ہے اوروہ رشتہ داری کا قریب ہونا ہے ، اور نکاح میں بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جوم ہر سے بھی اہم ہوتے ہیں [اس لئے اس کی رعایت کی جائے گی]

تشرت: امام ابوصنیفہ نے فرمایا تھا کہ باپ دادا نکاح کرائے تو غین فاحش میں بھی نکاح ہوجائے گا،اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جم کا مدار مصلحت کی دلیل پر ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر مصلحت کے مطابق کیایا نہیں اس پڑہیں ہوتا، بلکہ وہاں مصلحت کی دلیل اور علامت موجود ہے اس پر نکاح درست کر دیا جائے گا،اور یہاں باپ اور دادا کی رشتہ داری بہت قریب کی ہے جواس بات کی علامت ہے کہ چاہے غین فاحش میں نکاح کیا ہے لیکن اندرونی طور پر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اور نکاح میں مہر کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی

 $\frac{\gamma}{2}$  اما المالية هي المقصودة في التصرف المالي  $\frac{\alpha}{2}$  والدليل عدمناه في حق غيرهما  $\frac{\alpha}{2}$  ان ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداً او زوج ابنه وهو صغير امة فهو جائز  $\frac{\alpha}{2}$  قالٌ وهذا عند ابي حنيفة ايضا لان الاعراض عن الكفاء ة لمصلحة تفوقها

مصلحتیں ہوتیں ہیں مثلا کفو ہونا، بڑے درجے کا خاندان ہونا تو ہوسکتا ہے کہان مصلحتوں کے خاطر مہرمثل ہے کم رکھا ہو،اس لئے نکاح جائز ہوگا۔

اغت: تربو:ربواسے شتق ہے، برط ہوا ہونا، اہم ہونا۔

قرجمه: الله بهرحال اليت توتصرف الى ميس يهي مقصود موتا ہے۔

تشریح: یصاحبین گوجواب ہے، یہاں تصرف مالی سے مرادیج ہے، کہ خرید وفروخت میں مقصود مال ہوتا ہے اس لئے باپ، یا دادا نے لڑے یا لڑکی کا مال غبن فاحش میں نے دیا تو بیج جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہاں مال کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے اور اسی میں کمی ہوئی تو جائز نہیں ہوگی ، اور نکاح میں اچھا جوڑ املنا بھی مقصد ہے اس لئے یہاں جائز ہوجائے گا۔

ترجمه: ۵ اور باپ دادا کے علاوہ کے حق میں ہم نے دلیل معدوم پایا [اس لئے زکاح جائز قرار نہیں دیا]۔

تشریح: یہ جی امام صاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ باپ اور دا داکے علاوہ کو جس طرح غبن فاحش میں نکاح کرانے کاحق نہیں ہے اس طرح باپ اور دا دا کو بھی حق نہیں ہونا چاہئے ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ، باپ اور دا دا قریب کے رشتہ دار ہیں اس لئے دوسر سے صلحتوں کی امید کی جاسکتی ہے، اور انکے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ دور کے رشتہ دار ہیں اس لئے دوسر سے مصلحتوں کی امید بھی نہیں کی جاسکتی ہے، اور ظاہری طور پرلڑ کا اور لڑکی کو نقصان ہوا ہے کہ غبن فاحش میں نکاح کرا دیا ہے اس لئے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

اصول: امام ابو صنیفة کے یہاں باپ داداکی رشتہ داری اس بات کی علامت ہے کہ سی مصلحت سے نبین فاحش میں یا غیر کفومیں نکاح کرایا ہوگا۔

اصول: صاحبین کے یہاں ظاہری مصلحت پرنکاح کامدار موگا۔

ترجمه : (١٥٧٨) كسى نابالغ بينى كانكاح كسى غلام سے، يانابالغ بيٹے كانكاح كسى باندى سے كرايا توجائز ہے۔

ترجمه : الم يبهي امام ابو صنيفة كنز ديك ہے۔ اس لئے كه كفوسے اعراض كرناكسي اليي مصلحت سے ہوگی جواس سے بڑھ كر

تشریح: باپ نے اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کسی غلام ہے کرادیا، حالانکہ یہ اس کا کفونہیں ہے، یا نابالغ بیٹے کا نکاح کسی باندی سے

#### ح وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلايجوز والله اعلم

کرادیا حالانکہ بیاس کا کفونہیں ہے تب بھی امام ابو حنیفہ کے یہاں نکاح جائز ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ظاہری طور پراگر چہ باپ نے غیر کفو میں ایک گھٹیا انسان سے نکاح کرایا ہے، لیکن باپ کی محبت سے قوی امید ہے کہ کفو کے علاوہ کوئی اور بڑی مصلحت ہوگی، مثلا غلام بہت پڑھا لکھا ہے، یا ہنر مند ہے جودوسری جگنہیں مل سکتا ہے اس لئے باپ کا کرایا ہوا نکاح جائز ہوگا۔

نوٹ: یمسکداس قاعدے پر ہے کہ امید ہے کہ باپ نے اور دادانے کم مہر میں یا غیر کفو میں نکاح کرایا ہے تواس سے کوئی بڑی مصلحت ہوگی ، لیکن اگر تحقیق سے پیتے چل جائے کہ انہوں نے نا دانی میں یاکسی لالچ میں بین نکاح کرایا ہے تو قاضی کواس نکاح کے توڑنے کا دوننج کرنے کاحق ہوگا، کیونکہ تحقیق ہوگئی کہ کوئی مصلحت نہیں تھی۔

ترجمه : ٢ اورصاحبين كنزديك ظاهرى ضررب كفونه ونى كى بنايراس لئے جائز نهيں موگا۔

تشریح: صاحبین کنزدیک باپ نے غیر کفومین نکاح کرایا ہے اس لئے بیظام ری ضرر ہے اس لئے نکاح منعقز ہیں ہوگا۔

## ﴿فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها

# ﴿فصل في الوكالة في النكاح و غيرها ﴾

ضروری نوت: مثلازید نے خالدکونکاح کرانے کاوکیل بنایا تواس کووکیل کہاجائے گا۔اورخالدخوداپنانکاح کرے تو یہا پنی جانب سے اصل ہو، مثلا لڑکا خودایجاب کرے، تو یہا پنی جانب سے اصل ہو، مثلا لڑکا خودایجاب کرے، تو یہا پنی جانب سے اصل ہوا، اور لڑکی خود قبول کرے تو یہ بھی اپنی جانب سے اصل ہوئی۔اس حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة علی وزن نواة فرأی النبی علیہ النبی علیہ شاشة العرس فسأله فقال اصل ہے۔ ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة علی وزن نواة فرأی النبی علیہ النبی علیہ سورة النساء میں مورة النساء میں اللہ علیہ وزن نواة . (بخاری شریف، باب قول اللہ تعالی وءاتو النساء صدقات نواة . (بخاری شریف، باب قول اللہ تعالی وءاتو النساء صدقات نواة ، اس حدیث میں ہے کہ میں نے خود نکاح کیا تو نکاح کا خوداصیل ہوا۔

[7] دونوں جانب سے وکیل ہوں مثلالڑ کا کاوکیل خالدہو، اورلڑ کی کاوکیل زیدہو، اور دونوں ایجاب اور قبول کرے۔ اس حدیث میں لڑکی کی جانب سے اس کالڑکا نکاح کاوکیل ہے۔ عن ام سلمة قالت قال رسول الله عَلَیْتُ .....فلما انقضت عدتها بعث الیها رسول الله عَلَیْتُ عمر بن الخطاب یخطبها علیه فقالت لابنها: یا عمر قم فزوج رسول الله عَلَیْتُ فی مور بن الخطاب یخطبها علیه فقالت الابنها: یا عمر قم فزوج رسول الله عَلَیْتُ عمر بن الخطاب یخطبها علیه فقالت الابنها: یا عمر قم فزوج رسول الله عَلَیْتُ فو جه ۔ (سنن یہ قی ، باب الابن یز وجها اذا کان عصبة لها بغیر البنو ق، ج سابع بس ۲۱۲، نمبر ۱۳۵۵) اس حدیث میں اس حدیث میں بیٹی کا وکیل ہوا ہے، اور حضوراً پنی جانب سے اصل باب تروی الاب ابنتہ من الامام ، ص ۱۹۸۸ ، نمبر ۱۳۵۸) اس حدیث میں باب بیٹی کا وکیل ہوا ہے، اور حضوراً پنی جانب سے اصل باب بیٹی کا وکیل ہوا ہے، اور حضوراً پنی جانب سے اصل بیں۔

(۵۷۵) ويبجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه الله في العم ان يزوج بنت عمه من نفسه الله في الله في الله في الله في الله في في الله ف

ترجمه : (١٥٤٥) يجازاد بهائى كے لئے جائز ہے كماينے بجازاد بهن كا تكا ح اسنے سے كرلے۔

ترجمه : إ اورامام زقر فرمايا كمجائز نهيس بـ

تشریح: قریب کا کوئی ولی نہیں تھااور چپازاد بھائی ولی تھا تو وہ اپنی شادی اپنی اس چپازاد بہن سے کرسکتا ہے جس کا وہ ولی ہے، اس صورت میں اپنی جانب سے اصیل ہوگا اور لڑکی کی جانب سے وکیل ہوگا۔ امام زفرؓ نے فر مایا کہ ایک ہی آدمی دونوں جانب سے ایجاب اور قبول کرنے والانہیں ہوسکتا۔ دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه: (۲۵۷۱) اگر عورت نے کسی آدمی کو اجازت دی کہ وہ اپنے آپ سے ثنادی کرادے، پس دو گواہوں کے سامنے عقد کیا توجائز ہے۔

تشریح: اوپر کے مسلے میں چیازاد بھائی اپنی جانب سے اصیل تھا اوراڑ کی کی جانب سے ولی تھا جو گویا کہ وکیل ہوتا ہے، اوراس مسلے میں مردا پنی جانب سے اصیل ہے اوراڑ کی کی جانب سے وکیل ہے، کیونکہ عورت نے مردکونکاح کا وکیل بنایا ہے۔ اب اس وکیل مسلے میں مردا پنی جانب سے اصیل ہے اور قبول کیا تو نکاح ہوجائے گا، اس کی وجہ اوپر گزر چکی ہے کہ حنفیہ کے یہاں نکاح میں ایک ہی آدمی اپنی جانب سے اصیل اوراڑ کی کی جانب سے وکیل بن سکتا ہے۔

إ وقال زفر والشافعي لا يجوز لهما ان الواحد لا يتصوران يكون مملكا ومتملكا كما في البيع لا ان الشافعي يقول في الولى ضرورة لانه لا يتولاه سواه ولا ضرورة في الوكيل ولنا ان الوكيل في الله عنه العقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق اليه بخلاف البيع لانه معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق اليه بخلاف البيع لانه مباشر حتى رجعت الحقوق اليه واذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين و لا يحتاج الى القبول

ترجمه: المام زفرُ اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ یہ تصور نہیں کیا جاسکتا ہے ایک ہی آدمی مالک بنانے والا بھی ہواور مالک بننے والا بھی ہو، جیسے کہ بیچ میں ہوتا ہے۔

تشریح: امام زفر اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک ہی آ دمی اپنی جانب سے اصیل اور لڑکی کی جانب سے وکیل بنے ، اور ایک ہی آ دمی نکاح کا ایجاب بھی کرے اور اس کو قبول بھی کرے بیجا کر نہیں ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ نکاح کا ایجاب کر کے بضع کا مالک بنار ہا ہو وہ بی قبول کر کے خود بضع کا مالک بن رہا ہے ، تو ایک ہی آ دمی مالک بنار ہا ہواور پھرخود ہی مالک بن بھی رہا ہو یہ نہیں ہوسکتا ، اس لئے ایک ہی آ دمی اصیل بھی ہوا ور وہی لڑکی کے لئے وکیل بھی ہواس سے نکاح نہیں ہوگا ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں ، کہ بچے میں ایک ہی آ دمی بیچنے والا ہوا ور وہی وکیل کے طور پرخرید نے والا ہوا یہ انہیں ہوتا ، اسی طرح یہاں بھی نہیں ہوگا۔

النفت: مملكا:بابتفعیل سے ہے، مالک بنانا، یہاں مراد ہے لڑکی کی جانب سے نکاح کا بیجاب کر کے اس کے بضع کا مالک بنانا۔متملکا:بابتفعل سے ہے، مالک بننا،خودا بنی جانب سے نکاح کو قبول کرنا۔

ترجمه: ٢ مگرامام شافعی فرماتے ہیں کہ ولی میں ضرورت ہاں گئے کہ اس کے علاوہ ولی نہیں بن سکتا، اور وکیل میں ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: امام ثافعیؒ اسبات کے قائل ہیں کہ ایک ہی آ دمی دونوں جانب سے وکیل نہیں بن سکتا الیکن چونکہ ولی دوسر انہیں بن سکتا اس کئے ولی میں ضرورت ہے اس کئے اگر ولی ہونے کی حیثیت سکتا اس کئے ولی میں ضرورت ہے اس کئے اگر ولی ہوئے و خود اپنی جانب سے اصیل ہوکر ایجاب کرے گا اور ولی ہونے کی حیثیت سے لڑکی کی جانب سے قبول کرنے کی گنجائش ہوگی۔

توجمه: سے اور ہماری دلیل ہے ہے کہ نکاح میں وکیل تعبیر کرنے والا اور سفیر ہوتا ہے اور ممانعت حقوق میں ہے نہ کتعبیر میں ،اور حصوت و کیل کی طرف نہیں لوٹے ہیں ،اور جب حقوق و کیل ہی کے طرف لوٹے ہیں ،اور جب دونوں طرف کو شامل ہوگا اور قبول کی ضرورے نہیں ہوگی۔

**نشسر بیچ** : ہماری دلیل ہیہے کہ نکاح میں وکیل حقوق کا ذمہ دارنہیں ہوتا ہے،صرف مؤکل کی بات کونقل کرنے والا اوراس کو تعبیر

کرنے والا ہوتا ہے کہ جو بات مؤکل کو کہنا چاہئے وہ وکیل کہ رہا ہے اس لئے دونوں جانب سے ایک ہی آدمی وکیل بن سکتا ہے، ہاں حقوق کی ذمہ داری وکیل پر ہوتو دونوں جانب سے حقوق کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، چنا نچے خرید وفر وخت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے بیچ کی ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتو وکیل ہی کی طرف میچ لوٹائی جاتی ہے اس لئے بیچ میں بائع اور مشتری دونوں جانب سے ایک ہی آدمی وکیل بن گیا تو ایک ہی آدمی مشتری دونوں جانب سے ایک ہی آدمی وکیل بن گیا تو ایک ہی آدمی نے بروجت، کہہ دیا تو نکاح ہو جائے گا اور قبول کی ضرورت نہیں ہوگی ، جس طرح اوپر کی حدیث میں حضور سے ضرف بانک حتکھا، کہاتو نکاح ہوگیا۔

الغت: مجر: تعیر کرنے والا، بات نقل کرنے والا۔ سفیر: درمیان کا آدمی، بات نقل کرنے والا۔ تمانع: ممنوع ہو۔ مباشر: باشر سے مشتق ہے، خود کرنے والا۔ تولی: ولی سے مشتق ہے، دونوں طرف کا ذمہ دار۔ شطرین: دونوں کنارہ، دونوں طرف، یہاں ایجاب اور قبول دونوں کوشامل ہے۔ قبول مراد ہے۔ بیضمن شطرین کا مطلب ہے کہ ایک ہی لفظ ایجاب اور قبول دونوں کوشامل ہے۔

ترجمه: (۱۵۷۷) غلام اور باندی نے اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا تو نکاح موقوف رہے گا، پس اگر آقانے اجازت دی تو نکاح جائز ہوجائے گا، اور اگر ردکر دیا تو نکاح باطل ہوجائے گا۔

تشریح: آقا کی اجازت کے بغیر غلام اور باندی کا نکاح موقوف رہےگا، پس اگراس نے نکاح کی اجازت دی تو پہلے کیا ہوا نکاح جائز ہوجائے گا اور نکاح کی اجازت نہیں دی تو نکاح باطل ہوجائے گا۔

وجه: (۱) غلام اور باندی آقاکے مال ہیں اور نکاح کرنے سے اس مال میں نقصان ہوگا مثلا غلام نے نکاح کیا تو وہ مہر میں بیچا جا سکتا ہے اور بیآ قاکا نقصان ہے، اور باندی نکاح کرے گی تو آقاکا اس سے وطی کرنا حلال نہیں رہے گا، یہ بھی آقاکا نقصان ہے اس لئے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ (۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ ۔عن ابن عصر عن النبی عظیمی قال اذا نکح العبد بغیر اذن مولاہ فنکاحہ باطل. (ابوداؤد شریف، باب فی نکاح العبد بغیر اذن مولاہ ماجاء فی نکاح العبد بغیر اذان سیدہ میں ۲۹۸ منہ بر شریف، باب ماجاء فی نکاح العبد بغیر اذان سیدہ میں ۲۹۸ منہ بر ۱۱۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام باندی کا نکاح بغیر آقاکی اجازت کے باطل ہے، اس لئے آئی اجازت پر موقوف رہے گا۔ قریب میں اس کی اختال میں مردکی شادی بغیر اس کی اجازت کے کرادی ، یا کسی مردکی شادی بغیر اس کی اجازت کے کرادی ، یا کسی مردکی شادی بغیر اس کی اجازت کے کرادی آقا وہ اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔

## ل وهذا عند نا فان كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفاً على الاجازة

تشریح: کسی آدمی نے کسی عورت کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کرادیا، یاکسی مردکا نکاح بغیراس کی اجازت کے کرادیا [جسکو فضولی کہتے ہیں ] توبید نکاح کرنے والی کی اجازت پر موقوف رہے گا، وہ اجازت دے گی تو نکاح ہوجائے گا اور اجازت نہیں دے گی تو ایجاب اور قبول باطل ہوجائے گا۔

وجه: (۱) نکار کرانے والا ناکح کا نہ ولی ہے اور نہ اس نے نکار کرانے کا کم دیا ہے، یہ تواپی جانب سے نکار کرایا ہے، اور نکار ایک عقد ہے اس لئے اس کی اجازت کے بغیراس پر اس کی ذمہ داری عائمز ہیں ہوگی (۲) اس اثر میں ہے کہ بغیراجازت کے نکار نہیں ہوگا. عن المزهری و قتادہ فی رجل خطب علی رجل فأنکحوہ ثم جاء المخطوب له فأنکو، قال لم آمرہ بشیء. دوسرے اثر میں عن شبومہ قال لیس بینهما نکاح ۔ (مصنف عبدالرزات، باب الغائب یخطب علیہ فزوج ، والغائبۃ تزوج ، جسادی ، مر ۱۲۲۷ انمبر ۱۲۲۲ اس اثر میں ہے کہ فضول کے نکار کرنے سے نکار نہیں ہوگا۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ اجازت دے گاتو نکارج ہوجائے گا۔ عن شبرمة فی رجل تنزوج امراة و هو بارض و هی بأخری اس اثر میں ہے کہ اجازت دے گاتو نکارج ہوجائے گا۔ عن شبرمة فی دوسل سے کہ اصلاق ۔ (مصنف عبدالرزات، باب الغائب یخطب علیہ فزوج ، والغائبۃ تزوج ، جسادی ، صادی ، صادی اس اثر میں ہے کہ اصل نے نکارح قبول کرلیا ہوتو نکار ہوجائے گا۔

افعت: نکاح کرنے والے چارتم کے لوگ ہوتے ہیں [۱] خود اپنا نکاح کرنے والا اس کواصیل کہتے ہیں [۲] کوئی کسی کاولی ہووہ
نکاح کرائے، جیسے باپ اپنی بٹی کا نکاح کرائے اس کوولی کہتے ہیں۔ [۳] کوئی دوسر کے ونکاح کرانے کا حکم دے، مثلا زیدنے خالد
کو نکاح کرانے کا حکم دیا تو بیوکیل ہوا، اور جسکا نکاح کرار ہاہے وہ مؤکل ہوا۔ [۴] آ دمی کسی کا ولی بھی نہ ہواور اس نے اس کو نکاح
کرانے کا حکم بھی نہیں دیا ہواس لئے وکیل بھی نہ ہواور نکاح کرائے تو اس کوفضولی کہتے ہیں، اس لئے کہ بغیر اس کے حکم کے نکاح کرا
رہا ہے، اوپر میں اسی فضولی کا مسکلہ ہے۔

ترجمه : به بهار عزد یک ہاس گئے کہ ہروہ عقد جونضولی سے صادر ہوا ہواوراس کا جواب دینے والا ہوتو اجازت پرمو قوف ہوکر زکاح منعقد ہوگا۔

تشریح: ہمارے نزدیک بیہ کو نضولی کی جانب سے عقد صادر ہوا یعنی ایجاب کیا ہوا ورمجلس ہی میں اس کو قبول کرنے والا ہو تو نکاح منعقد ہوجائے گا، البتہ اصل ناکح کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فضولی عاقل بالغ آدمی ہے اس لئے وہ ایجاب کرنے کا اہل ہے اور جس کا نکاح کرار ہاہے وہ عورت ہے اس لئے وہ نکاح کرانے کامحل ہے اس لئے نکاح منعقد ہوجائے گا۔ مجیز: اجازت دینے والا، قبول کرنے والا۔ ع وقال الشافعي تصرفات الفضولي كلها باطلة لان العقد وضع لحكمه والفضولي لا يقدر على اثبات الحكم فتلغو على ولنا ان ركن التصرف صدر من اهله مضافا الى محله و لا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفاً حتى اذا راى المصلحة فيه ينفذه على وقد يتراخى حكم العقد عن العقد

ترجمه: ٢ امام شافعیؓ نے فرمایا که فضولی کاسب تصرفات باطل ہیں اس لئے که عقداس کے تکم کے لئے وضع ہوا ہے، اور فضولی تحکم کے نابت کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے لغوہ وجائے گا۔

تشریح: امام شافعی گیرائے ہے ہے کہ فضولی کا بجاب اور قبول سب باطل ہے، اس کی وجہ ہے کہ عقد تھم کے لئے وضع کیا گیا ہے، کہ ابھی نکاح ہوبی جائے، اور فضولی نکاح کے مؤکد کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس کا بجاب اور قبول کیا ہواباطل ہوجائے گا۔

قرجمه: سے ہماری دلیل ہے کہ تصرف کارکن اہل سے صادر ہوا ہے اور کل کی طرف منسوب ہے [اس لئے نکاح منعقد ہوگا] اور اس کے منعقد ہوگا، یہاں تک کہ اس میں مصلحت دیکھے تواس کونا فذکر دے۔
اس کے منعقد کرنے میں نقصان نہیں ہے اس لئے کہ موقوف منعقد ہوگا، یہاں تک کہ اس میں مصلحت دیکھے تواس کونا فذکر دے۔
تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ ایجا ب اور قبول جس فضولی کی جانب سے کیا گیا ہے وہ اس کا اہل ہے اور جس کے لئے کیا گیا ہے لئے وہ اس کا کمل ہے اس لئے اس کی بات باطل نہیں ہوگی، نکاح منعقد ہوجائے گا، اور موقوف نکاح منعقد کرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ناکج مصلحت سمجھے گا تواس کی اجازت دے دیگا اور نکاح موکد کردے گا، اور نقصان دیکھ گا تو نکاح کو درکر دے گا۔

العنت: رکن التصرف صدر من الله مضافا الی محلّه: بیا یک محاورہ ہے، صدر من الله کا مطلب بیہ ہے کہ جسکی جانب سے بات صادر مولی ہے وہ اس کا اہل ہے، بینی وہ عاقل بالغ آ دمی ہے، اس لئے وہ ایجاب کرسکتا ہے، اور مضافا الی محلّه: کا مطلب بیہ ہے کہ جسکے لئے بیبات کہی گئی ہے وہ اس کامحل ہے، یعنی وہ عورت ہے، اس لئے فضولی کا ایجاب اور قبول صحیح ہے۔

ترجمه : ٧ اورعقد كاحكم عقد م وخر موسكتا ب

تشریح: یامام شافتی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ عقد کا حکم اسی وقت ثابت ہونا چاہئے ان کوجواب دیا جارہا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عقد کا حکم عقد کے وقت سے مؤخر ہوتا ہے، مثلا خیار شرط کی رہے تو بھے آج ہوئی لیکن بھے کا حکم تین دن کے بعد خیار شرط کی مدت ختم ہونے کے بعد آئے گاس کے فضولی کے بارے میں نکاح کا حکم اجازت کے بعد آئے گاس کے فضولی کے بارے میں نکاح کا حکم اجازت کے بعد آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

(9 ک 1) ومن قال اشهد و ا انبی قد تزوجت فلانة فبلغها الخبر فاجازت فهو باطل و ان قال اخر اشهدو ا انبی زوجتها منه فبلغها الخبر فاجازت جاز و کذلک ان کانت المرأة هی التی قالت جمیع خلک فی این کانت المرأة هی التی قالت جمیع خلک فی این کانت المرأة هی التی قالت الله فیلغها الخبر فاجازت جاز و کذلک ان کانت المرأة هی التی قالت جمیع خلک فیل و هذا عند ابی حنیفة و محمد ق

قرجمه: (۱۵۷۹) کسی نے کہا کہ گواہ رہوکہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا، اور فلاں عورت کو خبر ہوئی پس اس نے اجازت دی تو نکاح باطل ہے۔ اور اگر دوسرے نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہوکہ میں نے فلاں عورت کا فلاں مردسے نکاح کرادیا، پھرعورت کو خبر پہونچی اور اس نے اجازت دی تو نکاح جائز ہے، اور یہی حال ہے اگرعورت نے بیسب کہا۔

ترجمه: ل يامام ابوطنيفاً ورامام مُرا كنزديك بـ

تشریع : بیمسکد دو قاعدوں پر ہے[۱] ایک اصول ہیہ کہ فضولی کی شکل میں مجلس ہی میں قبول کرنے والا ہو[۲] اور دوسرا اسلام اور قال ہو، اور نکاح کرے اور ناکح کواس کی خبر ملے اور وہ اس کی اجازت دی تو نکاح مؤکد ہو اصول ہیہ ہے کہ دوسرا آدی قبول کرنے والا ہو، اور نکاح کرے اور ناکح کواس کی خبر ملے اور وہ اس کی اجازت دی تو نکاح مؤکد ہو جائے گا۔ اور اگر مجلس میں کوئی دوسرا آدی قبول کرنے والا نہ ہو، ایک ہی آدی ایجاب اور قبول کرے و نضولی کا ایجاب اور قبول باطل ہوجائے گا، بعد میں ناکح قبول بھی کرے گاتو نکاح نہیں ہوگا۔ اسکی کل چیصورت بنتی ہیں، تین میں نکاح درست ہوتا ہے اور تین صورتوں میں باطل ہوجائے گا۔ [۱] دلہا اور انہیں دونوں کی جانب سے فضولی ہو، اور دوگو امول کے سامنے کے کہ میں نے زید کا نکاح فریدہ سے کر ادیا تو قول باطل ہوجائے گا، کیونکہ سامنے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوا در نہیں ہوا در تو ہول کرنے والا کہ نہیں ہوا داور نہیں ہوا ۔ [۳] ایک ہی آدی ایک جانب سے وکیل ہوا دور لڑکی یا لڑکا کی جانب سے فضولی ہو، اور دوسرا آدی قبول کر نے والا کہ کہ میں نے زید کا نکاح فریدہ سے کرادیا تو ایجاب اور قبول باطل ہوجائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور دوسرا آدی قبول کر نے والا کوئی ہوں ہوا سے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور دوسرا آدی قبول کر نے والا کوئی ہوں میں قبول نہیں ہوا، اور دوسرا آدی قبول کر نے والا کوئی ہو ہوائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور دوسرا آدی قبول کر نے والائیں ہوا اس لئے ایجاب اور قبول باطل ہوجائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور قبول باطل ہوجائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور قبول باطل ہوجائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور قبول باطل ہوجائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور قبول باطل ہوجائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہیں ہوا، اور قبول باطل ہوجائے گا۔ نے والائوں کی کوئلہ قبول ہوائے گا، کیونکہ قبل میں قبول نہول ہوائی گا۔

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ مثلا زید نے دوگوا ہوں کے سامنے کہا کہ میں نے اپنا نکاح مثلا فریدہ سے کیا ، اور فریدہ کواس کی خبر پہونچی اور اس نے اس کی اجازت دی تب بھی نکاح نہیں ہوگا ،ایجاب اور قبول باطل ہوجائے گا۔

وجه : (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ زیدا پنی جانب سے اصیل ہے اور فریدہ کی جانب سے فضو لی ہے، کیونکہ اس نے نکاح کرانے کے لئے نہیں کہا، اور نہ اس کا ولی ہے، اور ایک ہی آ دمی نے ایجاب اور قبول کیا ہے مجلس میں دوسرا آ دمی قبول کرنے والانہیں تھا، اور قاعدہ گزرا کہ فضولی کی شکل میں ایک ہی آ دمی ایجاب اور قبول کرنے والا ہوتو قول باطل ہوجا تا ہے، اس لئے ایجاب اور قبول ہی باطل ہوگا۔ گیا، اب بعد میں اجازت دینے سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔

## ح وقال ابويوسف اذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فاجاز جاز س وحاصل هذا ان الواحد الايصلح

وان قبال آخر اشهدوا انی زوجتها منه :اس عبارت مین آخر سے مراد ہے کہ نکاح کی مجلس میں قبول کرنے والا دوسرا آدمی موجود تھا اور اس نے قبول کیا اس لئے ایجاب اور قبول باطل نہیں جائے گا، لڑکی کو خبر ملنے کے بعداس نے اجازت دی تو نکاح ہو جائے گا، لڑکی کو خبر ملنے کے بعداس نے اجازت دی تو نکاح ہو جائے گا۔ صورت مسلم بیہ ہے کہ مثلا خالد نے نضولی کے طور پر دوگواہ کے سامنے کہا کہ میں نے زید کا نکاح فریدہ سے کرایا، اور زید نے اصیل ہونے کے اعتبار سے مجلس میں قبول کیا، تو نکاح ہوجائے گا اور فریدہ کی اجازت پر موقوف رہے گا، وہ اجازت دے گی تو نکاح ہوجائے گا۔

**وجه**: (۱) خالدا گرچ فضولی ہے کیکن زیدا صیل ہے اور مجلس میں قبول کیا ہے اس لئے دوسرا آ دمی مجلس ہی میں قبول کرنے والا ہوا اس لئے نکاح ہوجائے گا۔

و کذالک ان کانت المواۃ هی التی قالت جمیع ذالک: اسعبارت کامطلب ہے کہ پہلے جوصورت فرض کی ہے اس میں مرد نے اپنا نکاح فریدہ سے کیا ،اوراس کی تین صورتیں بن تھیں ،اب اسی طرح کا نکاح عورت کرے ،اورعورت کی جانب سے تین صورتیں بنے تو اس کا حکم بھی او پر ہی کی طرح ہوگا۔[۱] مثلاعورت نے دوگواہوں کے سامنے کہا کہ ، میں نے نکاح زید سے کردیا ،اورزیدیا زید کا وکیل مجلس میں نہیں تھا کہ قبول کرتا تو عورت کا قول باطل ہوجائے گا ، کیونکہ عورت اپنی جانب سے اصیل ہے اور زید کی جانب سے اصیل ہے بعد کوئی دوسرا آدمی مجلس میں قبول کرنے والانہیں ہے اس لئے اس کا قول باطل ہوجائے گا ، زید کونہر پہو نچنے کے بعد اس کی اجازت بھی دے گاتو نکاح منعقذ نہیں ہوگا۔[۲] یاعورت دونوں جانب سے نضو کی باطل ہوجائے گا ، زید کونہر پہو نچنے کے بعد اس کی اجازت بھی دے گاتو نکاح منعقذ نہیں ہوگا۔[۲] یاعورت دونوں جانب سے نضو کی ہو، اور اس مجلس میں دوسرا آدمی قبول کرنے والانہ ہوتو عورت کا قول باطل ہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ امام ابو يوسف في فرمايا كما كرعورت في اپنا فكاح كسى غائب سے كيا اوراس كو فجر پهو فچى اوراس في جائز قرار ديا تو فكاح هوجائے گا۔

تشریح: حضرت اامام ابو یوسف یک کنز دیک فضولی کی شکل میں مجلس میں دوسرے آدی کا قبول کرناضروری نہیں ہے، اس کئے کسی عورت نے دو گواہوں کے سامنے کسی غائب مرد سے زکاح کیا اور مجلس میں کوئی دوسرا قبول کرنے والانہیں تھا، پھر مرد کواس کی خبر پہونچی اور اس نے اس زکاح کو جائز قرار دیا تو زکاح ہوجائے گا، اس میں عورت اپنی جانب سے اصل ہے، اور مرد کی جانب سے فضولی ہے۔

ترجمه: سے اس کا حاصل میہ ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام محراً کے نزدیک ایک آدمی دونوں جانب سے فضولی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا ایک جانب سے فضولی ہوا ور دوسری جانب سے اصیل ہو، خلاف امام ابویوسف آئے۔ فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب واصيلا من جانب عندهما خلافاً له (١٥٨٠) ولو جرى العقد بين الفضوليين اوبين الفضولي والاصيل جاز بالاجماع ﴿ لِ هو يقول لو كان ماموراً من الجانبين ينفذ فاذا كان فضوليا يتوقف وصار كالخلع والطلاق والاعتاق على مال

تشویح: اوپر کی عبارت کا حاصل بتارہ ہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام حمد کے نزد کی [1] ایک ہی آدمی میاں ہوی دونوں جانب سے فضولی ہو پنہیں ہوسکتا، کیونکہ پھر مجلس میں قبول کرنے والا کوئی دوسرانہیں ہوگا [۲] اسی طرح وہ آدمی اپنی جانب سے قواصیل ہواور لڑی کی جانب سے فضولی ہو، یہ بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس صورت میں بھی مجلس میں قبول کرنے والا کوئی دوسرانہیں ہوگا، [۳] اور ایک تیسری شکل رہ گئی کہ ایک جانب سے وکیل ہواور دوسری جانب سے فضولی ہو، یہ بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس میں کوئی دوسرا آدمی قبول کرنے وال نہیں ہوگا، جو ضروری ہے۔خلاف امام ابو یوسف کے اس لئے کہ انکے یہاں ایک ہی آدمی دونوں جانب سے فضولی بن سکتا ہے، کیونکہ انکے یہاں فضولی کی شکل میں مجلس میں دوسرے آدمی کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۵۸۰) اگرعقد دونضولیوں کے درمیان جاری ہوا، یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان جاری ہوا تو بالا تفاق نکاح جائز ہوگا۔

تشریح: مثلا خالد بھی زید کی جانب سے نضولی تھا، اور عمر بھی فریدہ کی جانب سے نضولی تھا، ایک نضولی نے ایجاب کیا اور مجلس میں دوسر نے نفولی نے ایجاب کیا اور مجلس میں دوسر آدی قبول کرنے والا ہو گیا، اور ایک میں دوسر نضولی نے قبول کرنے والا ہو گیا، اور ایک ہی آدمی دونوں جانب سے نضولی ہے اور دوسری جانب سے اصیل ہے، اور ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے مجلس میں قبول کیا تو نکاح ہوجائے گا، کیونکہ مجلس میں قبول کرنے والا دوسرا ہو گیا۔

**نسر جسمہ** : لے وہ یعنی امام ابو یوسف ؓ قائل ہیں کہا گردونوں جانب سے حکم دیا ہوا ہوتا تو نکاح نافذ ہوجا تا، پس جب فضولی ہوتو موقوف ہوگا اورخلع اور مال کے بدلے طلاق اور آزادگی کی طرح ہوجائے گا۔

تشریح: حضرت امام ابو یوست نے فرمایا تھا کہ ایک ہی آ دی دونوں جانب سے فضولی ہوتو بھی نکاح ہوجائے گا، کیونکہ انکے یہاں مجلس میں دوسرے آ دمی کے قبول کرنے کی شرطنہیں ہے، اس کی ایک دلیل دے رہے ہیں اور تین مثالیں دے رہے ہیں [۱] ایک دلیل ہے کہ ایک ہی آ دمی کومیاں ہوی دونوں نے نکاح کا حکم دیا ہواور دونوں نے وکیل بنایا ہواور ایک ہی آ دمی نے دونوں کی جانب سے ایجاب اور قبول کرلیا تو نکاح نافذ ہوجا تا ہے، اس طرح دونوں جانب سے فضولی ہوتو نکاح ہوجائے گالیکن فضولی ہے اس طرح دونوں جانب سے فضولی ہوتو نکاح ہوجائے گالیکن فضولی ہے اس لئے ناکح کی اجازت پرموقو ف رہے گا۔ تین مثالیں ہے ہیں [۱] ضلع کی شکل ہے ہے کہ، شوہر نے کہا کہ میں فلاں ہیوی سے پانچے سودرہم کے بدلے نکے کرتا ہوں اور ہیوی مجلس میں موجو ذنہیں اور بعد میں عورت قبول کرلے پھر بھی ضلع صبح ہوجا تا ہے، حلانکہ یہاں صرف

ع ولهما ان الموجود شطر العقد لانه شطر حالة الحضرة فكدا عند الغيبة وشطر العقد لايتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع على بخلاف المامور من الجانبين لانه ينتقل كلامه الى العاقدين

شوہر مجلس میں ہے،[ا] طلاق علی مال کی شکل ہے ہے کہ شوہر کہے کہ میں نے پانچ سودرہم میں بیوی کوطلاق دیا اور بعد میں بیوی اس کی امبازت دے دے تو طلاق ہوجاتی ہے امتاق علی مال کی شکل ہے ہے کہ آ قا کہے کہ میں نے غلام کو پانچ سودرہم کے بدلے آزاد کیا اور غلام مجلس میں نہیں تھا اور بعد میں اس کو قبول کرلے تو آزادگی ہوجاتی ہے، اور غلام پر پانچ سودرہم لازم ہوجائے گا، اسی طرح یہاں بھی ایک ہی آ دمی دونوں جانب سے فضولی بن کر نکاح کرائے تو نکاح ہوجائے گا۔

تشریح: امام ابوحنیفہ اورامام محمد کی دلیل میہ کہ دونوں جانب سے ایک ہی فضولی ہوتو نکاح کے ایجاب اور قبول میں سے
ایک ہی حصہ ہے کیونکہ دوسرا قبول کرنے والا تو نہیں ہے اور ایک حصہ ہو لینی صرف ایجاب ہویا صرف قبول ہوتو مجلس ختم ہوتے ہی
باطل ہوجا تا ہے ، مجلس کے باہر قبول کرنے پر موقوف نہیں رہتا ، جیسے بیچ کا صرف ایجاب کرے اور اس کا کوئی قبول کرنے والا نہ ہوتو
بیچ کا عقد باطل ہوجا تا ہے ، مجلس کے باہر قبول کرنے پر موقوف نہیں رہتا ، اسی طرح نکاح میں بھی صرف ایجاب ہوتو وہ باطل ہوجائے
گا۔

العن : شطرالعقد : بیج نکاح طلاق وغیرہ کے عقد کرنے میں دوحصہ ہوتا ہے، ایک ایجاب اور دوسرا قبول دونوں مجلس میں موجود ہوتو عقد تام ہوتا ہے اور دونوں میں سے ایک ہوتو عقد باطل ہوجا تا ہے، اورایجاب، یا قبول اس کا ایک حصہ ہواجسکوشطر کہتے ہیں۔ ماوراء المجلس جملس سے باہر۔

ترجمه: ٣ بخلاف جسکودونوں جانب سے علم دیا گیا ہواس لئے کہ اس کا کلام دوعقد کرنے والوں کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔

تشریح : ٣ بخلاف جسکودونوں جانب سے علم دیا گیا ہواس لئے کہ اس کا کلام دوغقد کرنے والوں کی طرف منتقل ہوتوا یک ہی وکیل ہوتوا یک ہی اس کے جب ایک جملہ بولا تو یہ آدمی کے قول سے نکاح ہوجا تا ہے، اس کا جواب دیا جا تا ہے کہ وہاں دوآ دمی علم دینے والے ہیں، اس لئے جب ایک جملہ بولا تو یہ جملہ دوآ دمیوں کی طرف منتقل ہوگیا تو گویا کہ مجلس میں دوآ دمیوں نے ایجاب اور قبول کیا اس لئے وہاں نکاح صحیح ہوجائے گا۔ اور یہاں دونوں طرف سے ایک ہی فضولی ہے اس لئے اس کا ایک جملہ دوآ دمیوں کی طرف منتقل نہیں ہوا اس لئے صرف ایجاب ہی باقی رہ گیا اور ایک ایجاب سے عقد نہیں ہوتا اس لئے نکاح باطل ہوجائے گا۔

م وما جرى بين الفضوليين عقد تام في وكذا الخلع واختاه لانه تصرف يمين من جانبه حتى يلزم فيتم به (١٥٨١) ومن امر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما ﴾

ل لانه لا وجه الى تنفيذ هما للمخالفة ولا الى التنفيذ في احدا هما غير عين للجهالة ولا الى التعيين

ترجمه: بم اورجودوفضوليول كدرميان جارى مواوه عقدتام بـ

تشريح: دوآ دى ميال بيوى دونول جانب سے فضولی تھے تو چونکه مجلس ميں ايجاب اور قبول دونوں ہوئے اس لئے نکاح تام ہو جائے گا،البتہ چونکہ بیدولی یاوکیل نہیں ہیں اس لئے دونوں کی اجازت پر موقو ف رہے گا۔

ترجمه: ۵ ایسے بی خلع اور اس کی بہنیں [یعنی مال کے بدلے طلاق اور مال کے بدلے آزادگی ] کاعقد تام ہے اس لئے کہ شوہر کی جانب سے یمین کا تصرف ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر لازم ہے۔

تشوری : ایک ہے ایجاب اور قبول ، اس میں ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے تو عقد ہوگا اور مجل خم ہوجائے تو ایجاب باطل ہوجا تا ہے ، اس میں یہ بھی ہے کہ ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے سے پہلے اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ۔ [۲] دوسرا ہے ، یمین ، جسکو شرط بھی کہتے ہیں اور تم بھی کہتے ہیں ، اگر یہ بول دیا تو اس کا قبول کرنا مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے ، مجلس کے باہر بھی قبول کرسکتا ہے ، اور جو بولا ہے وہ اپنی بات واپس بھی نہیں لے سکتا ، کیونکہ یوشتم ہے ۔ شوہر کی جانب سے ضلع کا ایجاب یمین ہی ہے اس لئے مجلس میں عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں مجلس سے باہر بھی قبول کرسکتی ہے ، اس لئے امام ابو یوسف کا ایجاب یمین ہی ہے اس لئے مجلس میں عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں نہیں ہے اس لئے شوہر کا مجلس میں قبول کرنا ضروری ہے ۔ طلاق کے بدلے میں معاوضہ ہے اس لئے یہ بچ کی طرح عقد ہوگیا ، یمین نہیں ہے اس لئے شوہر کا مجلس میں قبول کرنا ہوگا ، ورنہ تو ایجاب باطل ہوجائے گا۔

کی جانب سے ہوتو عقد بچ کی طرح ہے اس لئے شوہر کو مجلس میں قبول کرنا ہوگا ، ورنہ تو ایجاب باطل ہوجائے گا۔

العنت: حتی میزم: کامطلب ہے کہ شوہرکولازم ہوجائے گا خلع، یاطلاق علی مال، عتاق علی مال کا اقدام کرنے کے بعدوہ اپنی بات کووا پس لینا جا ہے تو نہیں لے سکتا فیتم بہ: کا مطلب سے ہے کہ صرف شوہر سے کہ میں نے اسنے مال پرخلع کیا، اس سے بات پوری ہوجائے گی اور بمین پورا ہوجائے گا مجلس میں عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۵۸۱) کسی نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک عورت سے نکاح کرادی تو اس نے ایک ہی عقد میں دوعور توں سے نکاح کرادیا تو اس کو دونوں ہیویوں میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: ل اس لئے کہ کوئی وجہیں ہے دونوں کونا فذکرنے کی حکم کی مخالفت کی وجہ سے۔اور نہ دونوں میں سے سی ایک کے

بغیر متعین نافذ کرنے کی جہالت کی بناپر۔اورکسی ایک کو متعین بھی کرنے کی وجہ بیں ہےافضل نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے جدا کرنا ہی متعین ہے۔

تشریح: ایک آدمی نے کسی کو تکم دیا کہ کسی ایک عورت سے اس کا نکاح کرادیا جائے، اب اس نے ایک کے بجائے دوعور توں سے نکاح کرادیا تو اس کو دونوں میں سے کوئی عورت بھی لازم نہیں ہوگی، اورعورت جدا کرناہی بڑے گا۔

**9 جه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ [ا] دوعورتوں سے نکاح کرانے کے لئے نہیں کہا تھا اوراس نے دوعورتوں سے نکاح کرادیااس لئے تکم کی مخالفت کی وجہ سے دونوں عورتیں لازم نہیں ہونگیں [۲] اب دونوں میں سے ایک کو تعین کرنا یہ بھی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ ایک کو متعین کرنے کی کوئی وجہ ترجیح نہیں ہوسکتا اس لئے کہ دونوں متعین کرنے کی کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے [۳] اور دونوں میں سے ایک عورت کے نکاح کونا فذکریں یہ بھی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا ہے اورکسی کو اولیت نہیں ہے اس لئے یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ دونوں کے نکاح کو تو ٹر دیا جائے اور تکم دینے والے کوکوئی عورت لازم نہ ہو۔

ترجمه: (۱۵۸۲) کسی کوماکم نے حکم دیا کہ کسی عورت سے اس کی شادی کراد ہے، پس اس نے دوسرے کی باندی سے نکاح کرادیا۔

ترجمه : ل توامام ابوحنيفة كيزديك جائز بم مطلق لفظ كود كيهة موئ اورتهمت نه مون كي وجدسه

تشریح: یہاں امیر سے مطلب ہے ایہا آدمی جوآزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس نے کسی کو حکم دیا کہ کسی عورت سے اس کی شادی کرادی جائے ، اس نے آزاد کے بجائے کسی دوسری کی باندی سے نکاح کرادیا توامام ابو صنیفہ کے نزد کیا یہ نکاح ہوجائے گا، امیر کواعتر اض کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

**9 جسل**: اپنی باندی سے نکاح کرا تا توبیتہ مت ہو سکتی ہے کہ سی فائدے کے لئے اس نے بینکاح کرایا ہے، یہاں تو دوسرے کی باندی سے کرایا ہے اس لئے بیتہ ہمت بھی نہیں ہے، البعثہ آزاد کے بجائے باندی سے کرایا ہے توبیک فو کے خلاف کیا ہے اس لئے بیس کے خلاف ہوجائے گا، کیونکہ امیر نے مطلق عورت سے نکاح کرانے کے لئے کہا تھا، اور باندی بھی عورت ہے اس لئے اس کے تکم کے خلاف نہیں کیا اس لئے نکاح ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ امام ابو يوسف اورامام محد فرمايا كه نكاح جائز نهيس ب مگريد كه فوسي شادى كرائي، اس لئيمطلق عورت

س قلنا العرف مشترك او هو عرف عملى فلا يصلح مقيدا س وذكر في الوكالة ان اعتبار الكفاء ــ قفى هذا استحسان عندهما لان كل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفو و الله اعلم .

متعارف کی طرف پھیرا جائے گا اوروہ کفو کے ساتھ شادی کرانا ہے۔

تشریح: حضرات صاحبین یف فرمایا که بین کاح نہیں ہوگا ،اس کی وجہ بیہ کہ اگر چدامیر نے مطلق عورت سے نکاح کرانے کے لئے کہا ہے اور کے لئے کہا ہے اور کے لئے کہا ہے اور باندی امیر کا کفونییں ہے اس لئے بین کاح نہیں ہوگا۔

ترجمه: سے ہماری دلیل ہے ہے کہ عرف مشترک ہے، یاعملا ہے عرف میں امراۃ کالفظ آزاداور باندی عورت پہمی بولا جاتا ہے، اور تشریخ: سیام ماہ ماہ کالفظ آزاداور باندی عورت پر بھی بولا جاتا ہے، اور بھی صرف آزاد عورت پر بھی بولا جاتا ہے، اور بھی صرف آزاد عورت پر بھی بولا جاتا ہے، چنانچ امیر آدی عموما آزاد عورت سے شادی کرتا ہے، اور بھی باندی سے بھی شادی کرتا ہے، اور بھی باندی سے بھی شادی کرتا ہے، اور جب امرا آۃ کالفظ مشترک ہواتو صرف آزاد پر مقید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گااس لئے باندی سے بھی نکاح ہوجائے گا، دوسرا جواب ہے کہ عملا تو یہی عرف ہے کہ شادی کے وقت امرا آۃ بول کر آزاد عورت مراد لیتے ہیں، کین لغت اور لفظی اعتبار سے امرا آۃ کالفظ آزاداور باندی دونوں پر بولا جاتا ہے، اس لئے تھم ہیں باندی بھی داخل ہوگی اور نکاح درست ہوجائے گا۔

الغت: عرف عملی: کامطلب میہ ہے کی ملی طور پرعرف میہ ہے کہ امراُ ۃ بول کرآ زادمراد لیتے ہیں اٹیکن لفظی طور پرآ زاداور باندی دو نوں کوشامل ہے۔

ترجمه: سى مبسوط كے كتاب الوكالة ميں كھاہے كہ يہاں كفوكا اعتبار كرناصاحبين كنز ديك استحسان ہے، اس كئے كہ طلق عورت سے ذكاح كرنے ميں كوئى بھى عاجز نہيں ہوتا اس كئے كفوميں ذكاح كرنے كى مدوطلب كرنام رادہے۔

تشریح: امام محمدگی کتاب الاصل میں ہے کہ یہاں پرصاحبین کے یہاں امراۃ بول کرآزاد عورت استحسان کے طور پرمرادہ، ورخدامراۃ کالفظآزاد اور باندی دونوں کوشامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی گھٹیا عورت سے نکاح کرنے کی طاقت تو ہرایک کو ہے، اب جو دوسرے کو نکاح کا حکم دے رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی اچھے گھرانے کی عورت سے شادی کرا دوجو میرا کفوہو، اس لئے استحسان کا نقاضا یہ ہے کہ یہاں امراۃ سے آزاد عورت اور کفوکی عورت مرادہ اس لئے باندی سے نکاح کرادیا تو نکاح نہیں ہوگا۔

## ﴿باب المهر﴾

(١٥٨٣) قال ويصح النكاح وان لم يسم فيه مهرا ﴿ لان النكاح عقد انضمام وازدواج لغةً فيتم بالزوجين

### ﴿باب المهر ﴾

ضروری نوت: عورت سے نکاح کرتے وقت جوبضع کی قیمت متعین کرتے ہیں اس کوم ہر کہتے ہیں ، اس کا ثبوت اس آیت سے ہے (۱) و آت و النساء صدقتهن نحلة (آیت ۲۳ ، سورة النساء ۲۳) و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا بامو الکم محصنین غیر مصافحین ۔ (آیت ۲۳۲ ، سورة النساء ۲۳ ) (۳) او تفر ضولهن فریضة (آیت ۲۳۲ ، سورة البقرة ۲) (۲) اس مدیث میں مہرکا ثبوت ہے۔ عن سهل بن سعد أن النبی علی النسانی قال لرجل: تزوج و لو بخاتم من حدید۔ (بخاری شریف، باب المحر بالعروض و خاتم من حدید، ص ۵۱۱ ) اس مدیث میں بھی مہرکا ثبوت ہے۔

ترجمه: (۱۵۸۳) اور المحجم الكريم المعين بين كيا مواس مين مهر

تشریح: نکاح کرتے وقت مہرکانام لے یانہ لے دونوں صورتوں میں نکاح درست ہے۔

ترجمه: ١ اس كن كه نكاح كالغوى معني في الضام اوراز واج اس كيّ ميال بيوى سے يورا موجائ ال

تشریح: مهرکے بغیر نکاح ہوجائے گااس کی بیدلیل عقلی ہے، کہ نکاح کا لغوی معنی ہے انضام یعنی ملانااس لئے میاں بیوی مل گئے تو نکاح کامعنی یایا گیااس لئے ایجاب اور قبول سے نکاح ہوجائے گاجا ہے مہر کا ذکر کرے یا نہ کرے۔

الغت: نكح: شادى كرنا\_انضم: ملنا\_زوج: نكاح كرنا،ميال بيوى كاجورا ابونا\_

ع ثم المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلايحتاج الى ذكره لصحة النكاح (١٥٨٣) وكذا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر لها لما بينا ﴾ ل وفيه ع خلاف مالكُ

ترجمه: ٢ پرممکل کے شرف کوظا ہر کرنے کے لئے شرعا واجب ہوا ہے اس لئے نکاح کے سیجے ہونے کے لئے مہر کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: مہرکاذکربضع کے شرف کوظا ہرکرنے کے لئے ہے کہ بیا یک فیتی چیز ہے اس لئے نکاح میں مہرکاذکر شرط کے درجے میں نہیں ہے اس کے ذکر کئے بغیر بھی نکاح ہوجائے گا۔ اس آیت سے اس کا شرف ظاہر ہوتا ہے۔ و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبت غوا باموالکم محصنین غیر مصافحین ۔ (آیت ۲۳، سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ مال کے بدلے بضع تلاش کرو، اس لئے مہر بغیر ذکر کئے بھی نکاح ہوجائے گا۔

ترجمه: (۱۵۸۴) ایسی، اگراس شرط پرنکاح کیا کئورت کے لئے مہر ہی نہیں ہوگا[ تب بھی مہرلازم ہوجائے گا] ترجمه: اللہ استقلی دلیل کی وجہ سے جومیں نے بیان کیا۔

تشریح: ایک شکل بیہ کہ نکاح کرتے وقت مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا، دوسری شکل بیہ کہ مہر کا ذکر کیا اور بیکھا کہ عورت کے لئے کوئی مہزمیں ہوگا، تب بھی نکاح ہوجائے گا، اور مہر لازم ہوگا۔

وجه: (۱) عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها و لم يدخل بها و لم يفرض لها الصداق ؟فقال لها الصداق كاملا و عليها العدة و لها الميراث ـ الى مديث كروس علاكر على ـ يا ابن مسعود انحن نشهد ان رسول الله عليه قضاها فينا في بروع بنت واشق ـ (ابوداودشريف، باب فيمن تزوج ولم يسم لهاصدا قاحتى مات، صحه، بمبر١١٢ بمبر١١٢ أس مديث مين مي كوم كورك بحى نكاح بوجاك كار (٢) اورم راس آيت كي وجه سالازم بوكا جواجى كار (٢) اورم راس آيت مين بحى اس كام وكاجوابهى كرراك مال كيدلة تلاش كرو، اس لئ مهركا اكاركيا تب بحى مهر لازم بوكا ـ (٣) اس مديث مين بحى اس كام وقتهن نحلة (آيت م، سورة النساع مي كورت كواس كام مرخوشي سے دو۔ (٣) اس مدیث مين بحى اس كام تاكيد ہے، عن سهل بن سعد أن النبي علي الله قال لوجل: تزوج و لو بنخاتم من حديد ـ (بخارى شريف، باب تاكيد ہے، ـ عن سهل بن سعد أن النبي علي اس مديث مين بهركا ثبوت ہے۔ اس لئے مهركان في كي تب بحى نكاح بوجائے المورم بالعروض وغاتم من مديد، على اس مديث مين بحديث بحديث مين بحديث بحديث بعد بالعروض وغاتم من مديد، على الم وقل به بحل به بحد بالد به بحل بحدیث بحدیث بعد بالعروض وغاتم من مديد، على الم بهركان بوت ہوگا۔

ترجمه: ٢ اسبار عيس امام الك كا اختلاف بـ

تشریح: حضرت امام ما لک فرماتے ہیں کہ مہر کی نفی کردی تو نکاح نہیں ہوگا۔

(١٥٨٥) واقل المهر عشرة دراهم ﴿ لِ وقال الشافعي مايجوز ان يكون ثمناً في البيع يجوز ان يكون مهراً لها لانه حقها فيكون التقدير اليها

ترجمه : (۱۵۸۵) اورکم سے کم مہردس درہم ہے۔

تشریح: نکاح میں کم سے کم مہر دس درہم ہے۔اورا گراس سے کم مہر رکھا پھر بھی عورت کو دس درہم ملیں گے۔

وجه: (۱) صدیث میں ہے کہ مہردی درہم ہے کم نہ ہوہ جسکوصا حب ہدا ہے نے بیش کیا ہے۔ عن جابو بن عبد الله ان رسول الله علیہ علیہ قال لا صداق دون عشر قدراهم (دار قطنی، کتاب الزکاح، ج ثالث، صساکا نمبر ۲۵۳ رسنن لیہ تی ، باب ما یجوزان یکون مہراج سابع ، ۱۳۳۸ منبر ۱۳۳۸ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مہردی درہم سے کم نہ ہو (۲) او پر آیت میں تھا کہ تبت غوا بامو الکم جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم مال ہو۔ اوردی درہم سے کم اہم مال نہیں ہے۔ اس لئے بضعہ کی قیمت اہم مال ہونا چا ہے اوروہ دی درہم ہے۔ اس لئے بضعہ کی قیمت اہم مال ہونا چا ہے اوروہ دی درہم ہے۔ (۳) دوسری صدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت قال النبی علیہ تقطع الید فی ربع مال ہونا چا ہے اور اللہ تعالی والسارق والسارق

ترجمه: ال امام شافعی فی فرمایا که جوبی مین ثمن بن سکتا ہوجائز ہے کہ وہ عورت کے لئے مہر ہو،اس لئے کہ بیعورت کاحق ہے اس کئے متعین کرنااسی کی طرف ہے۔

تشريح: امام شافعي گيرائ ہے اگرميال بيوى متفق ہوجا كير توجتنى كم چيزيج ميں قيمت بن سكتى ہووہ مهر بن سكتى ہے۔ چاہ وہ لو ہے كى انگوشى ہى كيول نہ ہو۔ موسوعة ميں عبارت بيہ. و دلت عليه السنة و القياس على الاجماع فيه فاقل ما يجوز في المهر اقل ما يتمول الناس و ما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة و ما يتبايعه الناس بينهم. ( موسوعة امام شافعي ، باب كتاب الصداق ، ج عاشر ، ص ١٩٥ ، نم بر ١٦٠٠١) اس عبارت ميں ہے كہ ترج ميں جو قيمت بن سكتى ہووہ مهر بن سكتى ہودہ مهر بن

**9 جسه**: (1) وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم \_ ( آیت ۲۳۷، سورة البقرة ۲) اس آیت میس که عورت کے کوئی چیز فرض کی مهواوراس میں کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے (۲) اس حدیث میں ہے عن جابر بن عبدالله ان النبی عقیقیة قال من اعطی فی صداق امراة مل ء کفیه سویقا او تمرا فقد استحل \_ ( ابوداود شریف ، باب قلة المهر ، ۳۰۵ منهر ۲۱۱۰) اس

ع و لنا قوله عليه السلام و لامهر اقل من عشرة عشرة ولانه حق الشرع و جوباً اظهاراً لشرف المحل فيقدر بماله خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة

حدیث میں ہے کہ ایک مٹی ستوبھی وے دی تو مہر بن جائے گا۔ (۳) اس حدیث میں ہے ۔ سسم عست سہل بن سعد الساعدی یقول انی لفی القوم عند رسول الله علیہ افر قامت امر أق ... قال علیہ افرہ فاطلب ولو خاتما من حدید . (بخاری شریف، باب التزوی علی القرآن ویغیر صداق ۲۵ می کے نمبر ۱۹۲۵م مسلم شریف، باب الصداق وجواز کونہ تعلیم قرآن ص حدید . (بخاری شریف، باب التزوی علی القرآن ویغیر صداق ۲۵ می کے لئے کہا جو بہت کم قیمت ہوتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کم قیمت کی چیز بھی مہر بن سکتی ہے۔ (۳) میحد بیث بھی دلیل ہے۔ سمعت عبد الله بن عامو بن ربیعة عن ابیه ان امر أق من بنی فزارة تزوجت علی نعلین فقال رسول الله ارضیت من نفسک و مالک بنعلین قالت نعم قال فاجازہ (ترزی شریف، باب ماجاء فی مہور النساء ص ۱۱۱ نمبر ۱۱۳ اس حدیث میں دوجوتے مہر رکھا جس سے معلوم ہوا کہ کم عہر رکھا تھیں۔ سے کم مہر رکھا تیں۔ سے کم مہر رکھا تیں۔

ترجمه: ٢ جمارى دليل حضور عليه السلام كاقول ب، كدوس درجم يحم مهزيس ب-

تشریح: بیصدیث اویرگزرچکی ہے۔

ترجمه: س اوراس لئے کہ مہر شریعت کا واجبی حق ہے کل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لئے اس لئے اتنامتعین کیا جائے جسکی کوئی اہمیت ہواوروہ دس درہم ہے چوری کے نصاب برقیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: یدوسری دلیل ہے، کہ شریعت نے مہر کوبضع کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے واجب کیا ہے اس لئے اتنا مہم تعین کیا جائے جسکی کوئی اہمیت ہو،اورہم دیکھتے ہیں چوری میں ایک ہاتھ کا ٹاجا تا ہے جسکا نصاب کم سے کم دس درہم ہے، یعنی دس درہم چوری کرنے جسکا نصاب کم سے کم دس درہم ہونا چاہتے ،اس سے کم میں کوئی اہمیت نہیں کر نے تو ہاتھ کا ٹاجا تا ہے اس لئے بضع بھی ایک عضو ہے اس لئے اس کا مہر بھی دس درہم ہونا چاہئے ،اس سے کم میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

وجه: (۱) اس مديث مين مي كه دس درجم چوران سيم اتحد كا تاجائ كا عن ابن عباس قطع رسول عليه يد رجل في مجن قيمته دينار او عشرة دراهم (ابوداؤ وشريف، باب ما يقطع في السارق، ص ١٢٨ ، نمبر ٣٣٨ / ترني شريف، باب ما جاء في كم يقطع السارق، ص ١٣٥ ، نمبر ١٢٨ ) (٢) اثر مين مهمت و ثمن المحن و ثمن المحن و ثمن المحن و شمن المحن عشورة دراهم عشورة دراهم من عامن ١٤٠ من المحن و المنتب عن عشورة دراهم من عامن المحن و من و ما المحمد من و ما المحمد

(١٥٨١) ولو سمى اقل من عشرة فلها العشرة ﴿ إعندنا ٢ وقال زفر مهر المثل لان تسمية مالا يصلح مهراً كعدمها ٣ ولنا ان فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة

درہم کی چیز ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گااس لئے اتناہی مہر ہونا چاہئے۔

ا فت: شرف المحل محل کی شرافت،اس بضع کی شرافت مراد ہے۔خطر:اہمیت۔

ترجمه: (۱۵۸۲) اوراگردس درجم سے كم ركھاتواس كے لئے دس درجم ہے۔

ترجمه: الماريزديك

تشریح: اگردس در ہم ہے کم مہمتعین کیا تب بھی دس در ہم ہی مہر لازم ہوگا۔ ہمارے نزدیک۔

**9 جه**: (۱)اس کی وجہ رہے کہ جب شریعت نے کم سے کم دس در ہم تعین کر دیا تواس سے کم متعین کر نے میں اتنا ہی لازم ہوگا،اور جب عورت اس سے کم میں راضی ہوگئی تواس سے زیادہ دس در ہم میں بدرجہاولی راضی ہوگی۔

قرجمه: ٢ امام زفر فرایا که مهرشل موگا، اس لئے کہ جونعین مهری صلاحیت نہیں رکھتا موتواس کے نہ ہونے کی طرح ہے۔ قشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ اگر دس درہم سے کم مهر رکھا تواس صورت میں دس درہم مهر لازم نہیں ہوگا، بلکہ مهرشل لازم ہوگا، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ ایسا مهر متعین کرنا جومهر بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوتو گویا کہ مهر متعین ہی نہیں کیا، اور مهر متعین نہ کیا ہوتو اس وقت مهرشل لازم ہوتا ہے، اسلئے یہاں مهرشل لازم ہوگا۔

وجه: مهم تعین نه کیا بوتو مهم مثل لازم بوگا، اس کا ثبوت اس صدیث میں ہے۔ عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأ۔ قولم یفرض لها صداقا ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا و کس و لا شطط و عیلها العدة ولها المیراث فقام معقل ابن سنان الاشجعی فقال قضی رسول الله فی بروع بنت واشق امرأ۔ ق منا مثل ما قضیت ففرح بها ابن مسعود (ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل ینز وج المرأة فیموت عنها قبل ان لیخن شریف، باب ماجاء فی الرجل ینز وج المرأة فیموت عنها قبل ان لیخن شریف، باب ماجاء فی الرجل ینز وج المرأة فیموت عنها قبل ان کم مهم لیخن شریف، باب فیمن تروج ولم یسم لها صدا قاحتی مات محمد مین میں ہے کہ مهم متعین نه کیا به وتو مهم شل به وگا۔

قرجمه: سے ہماری دلیل بیہ کہ اس تعین کا فساد شریعت کے قل کی وجہ سے ہے اور اس میں دس کا فیصلہ ہو گیا قشریع : ہماری دلیل بیہ ہے کہ اگر بالکل متعین ہی نہ کرتا تب تو مہمثل لازم ہوتا اور یہاں تو متعین کیا ہے، اپنے طور سے دس درہم سے کم کیا تھا اور شریعت نے اس سے بڑھا کردس کر دیا ہے بہر حال یہاں متعین ہے اس لئے مہرش لازم نہیں ہوگا۔ م فاما مايرجع الى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بمادونها فيولا معتبر بعدم التسمية لانها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ولاترضى فيه بالعوض اليسير (١٥٨٥) ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة المحتد علمائنا الثلاثة ع وعنده تجب المتعة كما اذا لم يسم شيئا

**تسر جسمہ** : ہم بہر حال جوعورت کے قق کی طرف لوٹا ہے تو وہ دیں درہم پر راضی ہوجائے گی اس سے کم پر راضی ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ کے مسلک کے اعتبار سے شریعت کی رعایت اس طرح ہے کہ اس کے مطابق دس درہم متعین کردیا گیا اور عورت کی رعایت اس طرح ہے کہ اس کو کم ملاتھا تو اس سے زیادہ دلوادیا گیا، اس لئے اس میں دونوں کی رعایت ہے۔

ترجمہ: هے بالکل متعین نہ کرنے کا عتبار نہیں ہے اس لئے کہ عزت کے لئے بھی بغیر عوض کے بھی مالک بنانے پر راضی ہوتی ہے الیکن اس میں کم عوض میں راضی نہیں ہوتی ۔

تشریح: یامام زفرگوجواب ہے کہ انہوں نے مہر نہ تعین کرنے پر قیاس کیا تھا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مہر بالکل متعین نہ کرنے سے مہر شال لازم ہوتا ہے اس پر قیاس نہ کیا جائے کے ونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مہر متعین نہ ہوتو عزت کے لئے سب چھوڑ دے، لیکن کم مہر پر راضی نہ ہو، اس لئے جب کم مہر پر راضی ہوئی تو اس صورت میں مہر شال لازم نہ کیا جائے ۔۔ تکرما: عزت کے لئے ، بیبر: کم چیز۔

ترجمه : (۱۵۸۷) اگرعورت كودخول سے يبلے طلاق دى تو

ترجمه : إ جمار تنيون علاء كنز ديك يا في درجم لازم بونك \_

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دے اور مہر پہلے سے متعین ہوتو اس کا آ دھا مہر لازم ہوتا ہے، اب چونکہ ہمارے علماء کے یہاں مہر دس درہم متعین ہے اور دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے اس کئے اس کا آ دھایا نجے درہم لازم ہوگا۔

ترجمه : ٢ اورامام زفر كنزويكمتعه واجب موكاجسا كداكر كيمتعين ندكيا مو-

تشریح: امام زفر کے یہاں چونکہ مہر گویا کہ تعین نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مہر تعین نہ ہواور دخول سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو متعدلازم ہوتا ہے، اس لئے ایک یہاں متعدلازم ہوگا۔

#### (۵۸۸) ومن سمى مهرا عشرة فمازاد فعليه المسمى ان دخل بها اومات عنها ﴾

# ﴿مهر فاطمي كياباس كي تفصيل ﴾

گنجائش ہوتو مہر فاظمی مستحب ہے۔ کیونکہ آپ کی از واج مطہرات کا مہر بھی مہر فاظمی لینی پانچ سودر ہم تھا۔ حدیث میں ہے۔ سالت عائشة زوج النب علی النب علی النب کے کان صداق رسول الله ؟ قالت کان صداقه لاز واجه ثنتی و شرة اوقیة و نشا، قالت اتدری ما النش؟ قال قلت لا، قالت نصف اوقیة فتلک خمس مائة در هم، فهذا صداق رسول الله لاز واجه (مسلم شریف، باب الصداق وجواز کونہ تعلیم قرآن الخ، ص ۵۵ م، نمبر ۲ ۲۳۸ م ۱۳۲۸ رابود اود شریف، باب الصداق، ص ۱۳۵ منبر ۲ ۲۳۸ م ۱۳۲۸ رابود اود شریف، باب الصداق، ص ۳۰ منبر ۲ ۲۱۰ م ۱۳۲۸ رابود اور شریف، باب الصداق، می سن منبر ۱ کام واک مطہرات کا مهر پانچ سودر ہم تھا۔ ایک در ہم چاند کی اتو ایم اوقات ہے اس لئے اگر اس کو مصرب دیا جائے تو مہر فاظمی 131.25 تولہ چاند کی ہوگا۔ اور ایک در ہم چاند کی کواس سے ضرب دیں تو مہر فاظمی 1530.50 گرام چاند کی ہوگا۔

0.262x500 برابر131.25 توله جاندي مهر فاطي موگا۔

3.061 x 500 برابر1530.50 گرام چاندی مهر فاطمی ہوگا۔

حساب اس طرح ہے۔

| كتناتوله ياگرام چإندى | גוג   | تولہ             | برابر | פניזم     |
|-----------------------|-------|------------------|-------|-----------|
|                       |       | 0.262 توله       | برابر | ایک درہم  |
| 131.25 توله چاندې     | برابر | 0.262 توله       | ×     | 500 כניזמ |
|                       |       | 3.061 گرام چاندی | برابر | ایک در ہم |
| 1530.50 گرام چاندی    | برابر | 3.061 گرام چاندی | ×     | 500 כניזמ |

**نوٹ**: روپے یا پاؤنڈ کا حساب خودلگالیں، لینی ایک تولہ کا کتنارو پیہ، یا کتنا پونڈ ہے اس کو 131.25 ضرب دے دیں تو روپیہ اور پونڈ میں مہر فاطمی نکل جائے گا۔

قرجمه: (۱۵۸۸) کسی نے متعین کیا مہر دس درہم یااس سے زیادہ تواس پر متعین کردہ مہر ہے اگراس سے صحبت کی یا شوہر مرگیا۔ قشریح: دس درہم یااس سے زیادہ مہر متعین ہے تواب مہر متعین ہی دینا ہوگا۔ مہر مثل لازم نہیں ہوگا۔ کیکن یہ اس صورت میں ہے کہ صحبت کی ہویا پھر صحبت سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگیا ہو۔ ل لانه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتاكد البدل عروبالموت ينتهى النكاح نهايته والشئ بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتاكد البدل عروبالموت ينتهى النكاح نهايته والشئ بانتهائه يتقرر ويتاكد فيتقرر بجميع مواجبه (٩٥٨١) وان طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف

وجه الله الك معامله طيم وكيا الب وكل سے پہلے طلاق دينے كا امكان تهيں رہائ قيمت يعنى مهر دينا موگا اسى طرح صحبت سے پہلے انقال موگيا تو الك معامله طيم وگيا اب وكل سے پہلے طلاق دينے كا امكان تهيں رہائ لئے اب پورا مهرادا كرنا موگا آ دھا مهر تهيں (٢) عديث ميں اس كا ثبوت ہے عن عبد الله ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق؟ فقال لها الصداق كاملا و عليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان سمعت رسول الله قضى به في بروع بنت واشق \_ (ابوداؤ دشريف، باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقات ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها صداقا ولم ينظل بهواتو بورا مهر دلوايا - اس لئے صحبت سے پہلے انقال مواتو بورا مهر دلوايا - اس لئے صحبت سے پہلے انقال مواتو بورا مهر دلوايا - اس لئے صحبت سے پہلے انقال مواتو بورا مهر دلوايا - اس لئے صحبت سے پہلے انقال مواتو بورا مهر دلوايا - اس لئے صحبت سے پہلے انقال مواتو بورا مهر دلوايا جائے گا۔

ترجمه : ١ اس كئ كددخول كرنے سے بدل سردكر ناتحق ہوگيا اوراس سے بدل مؤكد ہوگيا۔

تشریح: جب شوہرنے وطی کرلیا تو اپناسامان وصول کرلیا اس کئے اب اس کواس کی قیمت لازم ہوگی اور پہلے سے مہر متعین ہے اس کئے وہ پورام ہر دینا ہوگا۔

ترجمه: ٢ اورموت سے نکاح آخیرتک پہو نچ گیااور چیز آخیرتک پہو نچنے سے پکی ہوجاتی ہے اس کئے تمام موجب کے ساتھ ثابت ہوگا۔

تشریح: وبالموت پنتی النکاح نہایۃ : بیا یک محاورہ ہے، ابھی تک دخول نہیں کیا ہے اس لئے موت سے پہلے اس بات کا خطرہ تھا کہ دخول سے پہلے طلاق دے دے جسکی وجہ سے آ دھا مہر لازم ہوجائے ، لیکن جب موت ہوگئی تواب دخول سے پہلے طلاق دینے کا امکان نہیں رہااب نکاح کا معاملہ پکا ہوگیا ، اور جب نکاح پکا ہوگیا تو پورامہر ہی لازم ہوگا ، کیونکہ نکاح پکا ہوتو اس کا موجب ہے کہ پورامہر لازم ہواس لئے پورامہر لازم ہوگا۔

وجه: (۱) اس اثر ميں ہے. سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقا قال: لها الصداق و الميراث و الله اعلم ـ (سنن بيه من ، باب احدالزوجين يموت وقد فرض لها صداقا مهم ، نمبر ١٣٣٢٥) اس اثر هموت كي وجه سے پورامهر ملے گا۔

ترجمه : (۱۵۸۹) اوراگر بیوی کی صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے طلاق دی تواس کے لئے متعین کردہ مہر سے آ دھا ہوگا۔

المسمى ﴾ إلقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الأية ع والاقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه اليها سالما فكان المرجع فيه النص وشرط ان يكون قبل الخلوة لانها كالدخول عندنا على ما نبينه ان شاء الله قال (٩٠٠) وان تزوجها ولم يسم لها مهرا اوتزوجها على ان لامهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها او مات عنها ﴾

ترجمه: السلاتعالى كا قول و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن (آیت ۲۳۷، سورة البقرة ۲) كی وجه سے۔ تشریح: نكاح كياليكن ابھى اس كے ساتھ صحبت نہيں كی یا خلوت نہيں كی \_ كيونكه خلوت بھى ہمارے يہاں صحبت كے درج ميں ہے۔ اور طلاق دے دى توعورت كے لئے آدھا مہر ہوگا۔

وجه: (۱) شادی ہو چکی ہے اور اس کو طلاق دے کرمتوض کیا اس کئے عورت کو کچھ نہ پچھ ملنا چاہئے ۔ لیکن عورت کا مال سالم واپس گیا ہے۔ اس کئے پورام ہر نہیں ملے گا بلکہ آ دھام ہر ملے گا (۲) آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ وان طلقت موھن من قبل ان تسمسوھن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدة النکاح (آیت کسمسورة البقرة ۲۲ ) اس آیت میں ہے کہ صحبت سے پہلے طلاق دے تو عورت کو آ دھام ہر ملے گا۔

ترجمه: ٢ قياس متعارض ہے اس لئے اس ميں شوہرنے اپنی ملکيت کو اپنے اختيار سے فوت کيا ہے، اور اس ميں معقود عليه عورت کی طرف سرالم واپس آگيا، اس لئے اس ميں نص کی طرف رجوع کيا جائے گا۔

تشریح: یہاں دوطرح کے قیاس ہیں[ا] ایک دیکھاجائے تو شوہر نے اپنے اضیار سے دخول سے پہلے عورت کو طلاق دیا ہے اور اپنی ملکیت کوفوت کیا ہے تواس میں عورت کا کیا قصور! اس لئے اس کو پورا مہر ملنا چاہئے ۔[7] اور دوسرا قیاس یہ ہے کہ عورت کو اس کا بغتے صبح سالم مل گیا شوہر نے تو اس کو استعال ہی نہیں کیا اس لئے شوہر پر پچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہئے ، اس لئے دونوں قیاس متعارض ہونے کی وجہ سے ہم آیت کی طرف جا کیں گے اور آیت میں ہے کہ آدھا مہر لازم ہوگا اس لئے آدھا مہر لازم کیا جائے گا۔

ترجمه: سے اور شرط یہ ہے کہ خلوت سے پہلے طلاق دی ہو، کیونکہ ہمارے نزدیک خلوت صبحہ دخول کی طرح ہے۔ اس کو اپنی جگہ یران شاء اللہ بیان کریں گے۔

تشریح: امام ابوحنیفہ کے یہاں ایس خلوت جو وطی سے مانع نہ ہووہ مہر کے بارے میں دخول کی طرح ہے اس لئے اگر خلوت صححہ ہوگئ تو گویا کہ دخول ہوگیا اور اس سے پورام ہرلازم ہوگا۔

ترجمہ: (۱۵۹۰) اورا گرشادی کی اور عورت کے لئے مہر تعین نہیں کیا، یا شادی کی اس شرط پر کہ عورت کے لئے مہر نہیں ہوگا تو اس کے لئے مہر مثل ہے اگر اس سے صحبت کی یا انتقال کر گیا۔ ل وقال الشافعي لايجب شئ في الموت واكثرهم على انه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداءً كما تتمكن من اسقاطه انتهاء للولنا ان المهر وجوبا حق الشرع على مامر وانما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي

تشریح: عورت سے شادی کی اور شادی کے وقت مہم تعین نہیں کیا، یا یوں کہا کہ تمہارے لئے مہز نہیں ہے توان دونوں صور توں میں اگر صحبت کی تب بھی مہر مثل ملے گایا مرد کا انتقال ہوجائے تب بھی عورت کومہر مثل ملے گا۔

قرجمه: المام ثافعی ففر مایا که موت میں کچھلازم نہیں ہے، اورا کثر شوافع اس بات پر ہیں که دخول میں مہر واجب ہے، اکل دلیل میہ ہے کہ مہر عورت کا خالص حق ہے اس لئے وہ شروع میں بھی نفی کرنے کی قدرت رکھتی ہے جیسے کہ آخری میں ساقط کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔

تشریح: امام شافعی کی رائے ہے کہ کوئی مہر متعین نہ کیا ہواور شوہر کا انتقال ہوجائے توعورت کو پیچھ ہیں ملے گا،اور دخول کیا ہو پھر انتقال ہوا ہوتوا کثر شوافع کی رائے ہے کہ مہر لازم ہوگا۔

**9 جه:** (۱) ان کی دلیل بیا تر ہے۔ عن علی قال فی المتوفی عنها ولم یفوض لها صداقا لها المیراث و لا صداق لها (۱) ان کی دلیل بیا تر ہے۔ عن علی قال فی المتوفی عنها ولم یفوض لها صداقا لها المیراث و لا صداق لها (سنن للبہقی ، باب من قال لاصداق لهاج ساج ، مسلم ۱۳۲۲ (۱۳۳۲) اس اثر میں ہے کہ ایس عورت کوم ہز ہیں ملے گا۔ (۲) دلیل عقلی بیر ہے کہ مہرعورت کا ذاتی حق ہے جس طرح مہر متعین ہونے کے بعدعورت اس کوساقط کرسکتی ہے اسی طرح پہلے سے مہر متعین نہیں کیا اور دخول سے پہلے انقال ہوگیا تو اس کوم پہیں ملے گا۔

ترجمه: ۲ اور ہماری دلیل میہ کہ مہر شریعت کے حق کی وجہ سے واجب ہے، جبیبا کہ پہلے گزر چکا، اور عورت کا حق بقاء کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے بعد میں بری کرنے کا مالک ہوگی نفی کا مالک نہیں ہوگی۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے۔ ہماری دلیل میہ کے اصل تو پہلے شریعت کاحق ہے کہ دخول ہوا ہوا ورشو ہرنے بضع لیا ہوتو

( 1 9 9 1 ) ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ﴿ لِ لقوله تعالى و متعوهن على الموسع قدره الأية على المتعة و الجبة رجوعاً الى الامر ع وفيه خلاف مالك مالك المتعة و اجبة رجوعاً الى الامر ع وفيه خلاف مالك المتعة و الجبة رجوعاً الى الامر ع وفيه خلاف مالك المتعة و الجبة رجوعاً الى الامر ع وفيه خلاف مالك المتعة و المتعدة و المتعدد و المتع

اس کابدلہ مہر ضرور لازم ہوگا، یامرنے کی وجہ سے نکاح پکا ہو گیا ہوتب بھی مہر لازم ہوگا، کیونکہ بیشر بیت کاحق ہے، اورعورت کاحق اس کے بعد آتا ہے اس وقت مہر متعین ہونے کے بعد اس کونہ لینا جا ہے اور شوہر کو بری کرنا جا ہے تو کرسکتی ہے۔

الغت: ابراء: لازم ہونے کے بعد بری کرنا نفی: شروع ہی سے مہرکوا نکار کرنے کوفی کہتے ہیں جمکن: قدرت رکھتی ہے۔

قرجمه : (۱۵۹۱) اوراگراس كوطلاق دى اس سے حجت سے يہلے، يا خلوت سے يہلے تواس كے لئے متعد ہوگا۔

ترجمه: إ ومتعوهن على الموسع قدره (آيت٢٣١، سورة القرة٢) كى وجب عد

تشریح: اگرعورت کے لئے مہمتعین نہ کیا ہوا وراس کو حجت یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی ہوتو ایسی عورت کو متعد ملے گا۔ وجه: (۱) آیت میں ہے کہ ایسی عورت کو متعد دیا جائے گا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او

تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین (آیت۲۳۲سورة البقرة ۲) اس آیت کی تفیر عبرالله بن عباس سے یول ہے۔ عن ابن عباس فی هذه الآیة قال هو الرجل بتزوج المرأة ولم یسم لها صداقا ثم طلقها من قبل ان ینکحها فامر الله تعالی ان یمتعها علی قدر یسره و عسره فان کان موسرا متعها بخادم او نحو ذلک و ان کان معسرا فبثلاثة اثواب او نحو ذلک . (سنن للبه تقی ، باب النویش، کتاب الصداق، ج سابع ، ص ۳۹۸، نمبر ۱۳۲۵ اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کے لئے مہم تعین نه ہو

اور صحبت سے پہلے طلاق ہوجائے اس کو متعددیناواجب ہے۔اوراس اثر سے ریجھی معلوم ہوا کہ متعد تین کیڑے ہیں۔

قرجمه : ٢ پريمتعه واجب إرجوع كرتے موے امرى طرف

تشريح: اليي عورت كومتعدد يناواجب بـ

**9 جه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں و معوصن ، امر کا صیغہ ہے جو و جوب کے لئے آتا ہے ، اور دوسری بات یہ ہے کہ , حقا علی المحسنین ، فر مایا کہ احسان کرنے والوں پر حق ہے ، یعنی واجب ہے اس لئے یہ متعہ واجب ہے ، (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ الیی عورت کوم پر بھی کچھ نہیں ملے گا اور شوہر ہاتھ سے چلا گیا اس لئے کم سے کم متعہ ہی دے دیں۔

ترجمه: ٣ اسبار عيس امام مالك كا ختلاف ب

تشریح: امام مالک کی رائی ہے کہ متعددینامستحب ہے۔

**وجه** : (۱) انکی دلیل بیه به که آیت میں حقاعلی انجسنین ، ہے اور محسن اس کو کہتے ہیں جو ففل کام کرے اور وہ کام اس پر واجب نہ ہو

(۱۵۹۲) والمتعة ثلثة اثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة ﴿ المحتفة التقدير مروى عن عائشة وابن عباسٌ ل وقوله من كسوة مثلها اشارة الى انه يعتبر حالها وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل م والصحيح انه يعتبر حاله عملاً بالنص وهو قوله تعالىٰ على

اس لئے متعہ دیناواجب نہیں ہوگا۔

**ترجمه** : (۱۵۹۲) متعه تین کپڑے ہیںان کپڑوں میں سے جووہ پہنتی ہیں،اوروہ کرتا،اوڑھنی،اور چا در ہیں۔

ترجمه : إ بياندازه حضرت عاكشة ورحضرت ابن عباس سيمروى بـ

تشریح: متعدتین کپڑے ہیں[ا] کرتا[۲] اوڑھنی[۳] اور چا در۔اور بیاس درجے کا کپڑا ہوجس درجے کا کپڑا اوہ پہنتی ہے، مثلا مالدار گھرانے کی ہوتو اعلی درجے کا کپڑا ہو،اورغریب گھرانے کی ہوتو ادنی درجے کا کپڑا ہواور درمیانہ گھرانے کی ہوتو اوسط درجے کا کپڑا دیا جائے۔

وجه: (۱) اس كير على الرح حفرت عائش كل عديث بيه به به به به به البحون تعوذت من رسول الله عَلَيْتُ حين عمره بنت جون كوطلاق دى تو تين كير عمته ديا عن عائشة ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله عَلَيْتُ حين الدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها و امر اسامة او انسا فمتعها بثلاثة اثواب رازقية ـ (ابن ماجه شريف، باب معتة الطلاق ٢٩٢٧ نم ٢٩٢٧ نم ١١٠٠ ورابن عباس كى عديث بيه عن ابن عباس فى هذه الآية قال هو الرجل يسرو ج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل ان ينكحها فامر الله تعالى ان يمتعها على قدر يسره وعسره فان كان موسرا متعها بخادم او نحو ذلك و ان كان معسرا فبثلاثة اثواب او نحو ذلك . (سنن الله به النه يقو يض، كتاب الصداق، ج مالع م ٣٩٨٠ نم ٢٩٨٠)

ترجمه: ۲ ماتن کا قول, من کسوة مثلها ،اسبات کی طرف اشاره ہے کہ عورت کے حال کا اعتبار کیا جائے گا،اورامام کرخی کا قول متعدوا جبر میں یہی ہے اس لئے کہ وہ مہرشل کے قائم مقام ہے۔

تشریح: متن میں مثلها کالفظ استعال کیا ہے جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ عورت کی حالت کے مطابق کیڑا دیا جائے گا، چنانچہ امام کرخی گی رائے بھی ہے کہ متعہ واجبہ میں عورت کی حالت کے مطابق کیڑا دیا جائے ، کیونکہ دخول نہ ہونے کی وجہ سے اس کومہمثل نہیں ملاتو یہ کپڑا مہمثل کے قائم مقام ہے ، اور مہمثل میں عورت کے خاندان کے مہر کا اعتبار کیا جاتا ہے اس لئے اس کپڑے میں بھی عورت کے خاندان کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمه: س صحح بات يه كما عتباركيا جائ كامردكي حالت كا آيت يرعمل كرتي موئ اورده الله تعالى كا قول على

الموسع قدره وعلى المقتر قدره م ثم هي لاتزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم ويعرف ذلك في الاصل (١٥٩٣) وان تزوجها ولم يسم لها مهراً ثم تراضيا على تسميته فهي لها ان دخل بها او مات عنها وان طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ﴾

الموسع قدره وعلى المقتر قدره (آیت۲۳۱ سورة البقرة۲) ہے۔

تشریح: آیت میں قدرہ، فدر کا صیغه استعال کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مرد کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا سیح جات یہی ہے۔

ترجمه: سی پھروہ مہرش کے آدھے سے زیادہ نہ ہو، اور پانچ درہم سے کم نہ ہو۔ کتاب الاصل میں یہ پہچانا جائے گا۔ تشریح: مبسوط کتاب الاصل میں اس بات کا ذکر ہے کہ قورت کا جوم ہرشل ہے، متعد کی قیمت مہرمثل کے آدھے سے زیادہ نہ

ہو، کیونکہ دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہے اس لئے مہر شل کا آ دھا ہونا چاہئے ، لیکن مہر مثل کا آ دھا کے بجائے متعہ واجب ہوا تواس کی قبت بھی مہر شل کے آدھے سے زیادہ نہ ہو، اور شریعت میں کم سے کم مہر دس درہم ہے اس لئے اس کا آ دھا پانچ درہم ہے اس لئے اس کا آدھا پانچ درہم ہے اس لئے متعہ کی قبت یانچ درہم سے کم نہو۔ نوٹ اما محمد کی کتاب الاصل [مبسوط] میں کتاب الذکاح ، کتاب الطلاق کا باب ہی نہیں ہے۔

ترجمه : (۱۵۹۳) اگر عورت سے شادی کی اوراس کے لئے مہر متعین نہیں کیا پھر دونوں راضی ہو گئے مہر کی مقدار پر تو وہ اس کے لئے ہوگا اگر اس سے صحبت کی یا انتقال کر گیا۔اورا گراس کو دخول سے پہلے طلاق دی تو اس کے لئے متعہ ہے۔

تشویج: عورت سے شادی کی اور اس کے لئے مہر تعین نہیں کیا بعد میں دونوں کسی مقدار پر راضی ہو گئے تو صحبت کرنے کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد وہی مہر لازم ہوگا جس پر دونوں راضی ہوگئے ہیں۔

**وجه**: (۱) مېرمثل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کچھ بھی طے نہ ہواور یہاں بعد میں ایک مقدار طے کر لی اور عورت اس پر راضی ہوگئ اس لئے مہرشل لا زمنہیں ہوگا بلکہ جو طے ہوا ہے وہی لا زم ہوگا۔

اورا گراس کوطلاق دی صحبت سے پہلے اور خلوت سے پہلے تواس کے لئے متعہ ہے۔

اورا گرصحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی تواس مقدار کا آدھانہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے متعہ ہوگا۔

**9 جه:** (۱) چونکه نکاح کے وقت مہم تعین نہیں کیا بعد میں مقدار تعین کی ہے اس لئے اس متعینہ مقدار کا آدھا نہیں ہوگا۔ اور یوں سمجھا جائے گا کہ مہم تعین نہیں ہے اس لئے بغیر خلوت کے طلاق دی ہے تو اس کے لئے صرف متعہ ہوگا (۲) آیت گزرچکی ہے۔ لا جناح علیہ کم میں نہیں ہے اس لئے بغیر خلوت کے طلاق دی ہے تو اس کے لئے صرف متعہ ہوگا (۲) آیت گزرچکی ہے۔ لا جناح علیہ کم ان طلقتم النساء مالم تمسو ھن او تفرضو الهن فریضة و متعو ھن علی الموسع قدرہ و علی المقتر قددہ . (آیت ۲۳۲ ، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ نکاح کے وقت کچھ تعین نہ کیا ہوا ورچھونے سے پہلے طلاق دی ہوتو اس

ل وعلى قول ابى يوسف الاول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي لانه مفروض فيتنصف بالنص ع ولنا ان هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لايتنصف فكذا ما نزل منزلته عوالمراد بما تلا الفرض في العقد اذ هو الفرض المتعارف قال

#### کے لئے متعہ ہے۔

ترجمه: إحضرت امام ابو يوسف من كول اول پريه به كه بعد مين متعين كئے ہوئے كا آدها مهر لازم ہوگا ، اور يہي قول امام شافعی كا ہے ، اس لئے كه يه تعين كيا ہوا ہے ، اس لئے آيت كي وجہ ہے آدها ہوگا۔

تشریح: امام ابو یوسف کا پہلا قول یہ ہے کہ اس عورت کو بعد میں جومہم تعین کیا ہے اس کا آ دھا ملے گا،اورامام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

وجه: (۱)اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ چاہے بعد میں مہر تعین کیا ہولیکن کیا تو ہے،اورآ یت میں ہے کہ مہر تعین ہواور دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہوتواس کا آ دھادیا جائے گااس لئے اس عورت کوآ دھا مہر ملے گا۔ (۲) اس آیت میں ہے۔وان طلقتمو ھن من قبل ان تمسو ھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدة النکاح (آیت ۲۳۷،سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کھے سے پہلے طلاق دے تو عورت کوآ دھا مہر ملے گا۔

ترجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ کہ یہ بعد میں متعین کرنا عقد کی وجہ سے جوواجب ہوا ہے اس کو تعین کرنا ہے اور وہ مہمثل ہے، اور مہمثل کا آدھانہیں ہوتا توالیے ہی جواس کی جگہ میں ہے وہ بھی آدھانہیں ہوگا

تشریح: ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے عقد کے وقت جو متعین ہوا ہے اصل مہر وہی ہے، اور عقد کے وقت کچھ تعین نہیں ہوا ہے اس لئے مہر مثل لازم ہوا، اور مہر مثل اصل ہو گیا، اور نکاح کے بعد جو متعین کیا ہے وہ مہر مثل ہی کا تعین ہے یا اسکی ہی وضاحت ہے، اور دخول سے پہلے طلاق واقع ہونے سے مہر مثل کا آدھا نہیں ہوتا اس لئے جو مہر بعد میں متعین کیا اس کا بھی آدھا نہیں ہوگا، اس لئے متعین کیا در موائد میں متعین کیا سے فرض: یہاں فرض کا معنی ہے متعین کرنا۔

قرجمه: على اورجوآیت تلاوت کی گئی اس سے مرادوہ تعین ہے جوعقد کے وقت ہواس کئے کہ وہی متعین متعارف ہے۔

تشریح: یہام ابویوسف گوجوا ہے، کہ آپ نے جو۔ وقعہ فیرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم (آیت ۲۳۷ ،

مورة البقر ۲۶) تلاوت کی اس کا مطلب ہے ہے کہ نکاح کے عقد کے وقت جو متعین کیا ہواس کا آدھا ہوتا ہے، اور یہاں نکاح کے عقد کے وقت کچھ متعین نہیں کیا ہے بلکہ بعد میں متعین کیا ہے اس لئے اس کا آدھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مہمثل لازم ہوا اور مہمثل کا آدھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مہمثل لازم ہوا اور مہمثل کا آدھا نہیں ہوتا ہے اس کئے اعدوا کے اجمی آدھا نہیں ہوگا، اور متعہلا زم ہوجائے گا۔

(١٥٩٣) فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ﴿ إِ حَالَا فَا لَوْفُرُ وَسَنَدُكُوهُ فَي زيادة الثمن والمثمن انشاء الله ٢ واذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول

ترجمه: (۱۵۹۴) اوراگرزیاده کیامهر میں عقد کے بعد تواس کوزیادتی لازم ہوگی[اگراس سے صحبت کی یامرگیا\_] تشریح: عقد کے وقت مثلا پانچ سودرہم مہر تعین کیا۔ بعد میں ایک سواور زیادہ کر دیا۔ پس اگر صحبت کی یاصحبت سے پہلے شوہریا بیوی کا انتقال ہوگیا تو بیا یک سومہ بھی لازم ہوگا۔

وجه: (۱) قاعده یہ کے بعد میں جو کھوزیادتی کرے وہ اصل مہر کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ اس کے صحبت کی ہویا انقال کیا ہو توزیادتی بھی لازم ہوگی (۲) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ و لا جناح علیکم فیما تر اضیتم به من بعد الفریضة ان الله کا ن علیما حکیما . (آیت ۲۳ سورة النساء ۲۳) اس آیت میں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد کھوزیادہ دوتو دے سکتے ہو۔ الله کا ن علیما حکیما . (آیت ۳۳ سورة النساء ۲۳ سورة النساء کی میں زیادتی کی طرح ہے۔ اور بچے میں مشتری شمن میں زیادتی کرسکتا ہے۔ اس لئے مہر میں بھی زیادتی کرسکتا ہے۔ شمن میں زیادتی کی دیل بیصدیث ہے۔ عن ابی رافع قال استسلف رسول الله علیہ الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ النبی علیہ اللہ علیہ النبی علیہ اللہ علیہ النبی علیہ اللہ علیہ النبی علیہ النبی علیہ اللہ علیہ النبی معاور آنے زیادہ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کے مہر بھی زیادہ دیے۔ اس سے معلوم ہوا کے مہر بھی زیادہ دے۔ سکے معلوم ہوا کے مہر بھی زیادہ دے۔ سکتے ہے۔

**اصول**: عقد کے بعد جوم ہر کم یازیادہ کیا ہوتو وہ اصل عقد کے ساتھ ال جائے گا،کیکن جہاں اس کا آ دھا کرنے کی ضرورت ہووہاں عقد کے وفت کے مہر کا آ دھا کیا جائے اور باقی ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه: ل خلاف امام زفر کے۔اوراس بحث کونمن اور مبیع کے زیادہ کرنے کے بحث میں ان شاءاللہ ذکر کریں گے۔

تشریح: امام زفرگی رائے یہ ہے کہ اگر بعد میں مہرزیادہ کیا تو یہ ستقل ہبہ ہے اس لئے بیاصل مہر کے ساتھ متصل نہیں ہوگا۔ اس کی اصل بحث کتاب البیوع میں آئے گی۔

ترجمه: ٢ اورجبزياده كرناميح بي ودخول سي بهلطلاق دين سيزيادتي ساقط موجائ گار

تشریح: نکاح کے عقد کے بعد جوایک سوزیادہ کیا تھا اگر وطی سے پہلے طلاق دے دی تو وہ ایک سوسا قط ہوجائے گا اس کا آ دھا نہیں کیا جائے گا ، صرف جو نکاح کے وقت پانچ سوم ہر باندھا تھا اس کا آ دھا ہوگا اور ڈھائی سولازم ہوگا۔ اس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے کہ نکاح کے وقت جوم ہم تعین ہوا ہے صرف اس کا آ دھا ہوتا ہے، بعد میں جوزیادتی کی اس کا آ دھا نہیں ہوتا۔

س وعلى قول ابى يوسف او لا تتنصف مع الاصل لان النصف عندهما يختص بالمفروض فى العقد وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على مامر (٥٩٥) وان حطت عنه من مهرها صح الحط لان المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء

ترجمه: سے اورامام ابو یوسف کے پہلے قول پراصل کے ساتھ آ دھا ہوگا۔ اس کئے کہ امام ابو حنیفہ آورامام محراً کے نزدیک عقد میں جو تعین ہوا اس کے ساتھ آ دھا خاص ہے۔ اورامام ابو یوسف ؒ کے نزدیک جو بعد میں متعین ہوا وہ ایسا ہی ہے جوعقد میں متعین ہوا ہجسیا کہ پہلے گزر چکا۔

تشریح: جوم بعد میں متعین کیا مثلا پانچ سونکاح کے وقت متعین کیا تھا اور بعد میں شوہرنے ایک سودر ہم اور زیادہ کیا توامام ابو یوسف ؓ کے پہلے قول کے مطابق اس ایک سوکا بھی آ دھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں متعین کرنا ایسا ہی ہے جبیبا کہ نکاح کے وقت متعین کئے ہوئے کا آ دھا ہوتا ہے تواس ایک سوکا بھی آ دھا ہوگا۔

**9 جه**: (۱) ان کا استدلال اس آیت کے اشارے سے ہے۔ و لا جناح علیکم فیما تر اضیتم به من بعد الفریضة ان الله کا ن علیما حکیما . (آیت ۲۲، سورة النساء ۲۲) اس آیت میں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد پچھزیادہ دوتو دے سکتے ہو، الله کا ن علیما حکیما ہے۔ اس آیت کے اشارے میں یہ بھی ہے کہ اس کا بھی آ دھا ہو سکتا ہے۔

اصول : امام ابو یوسف کے یہاں بعد میں زیادہ کیا ہوا مہر عقد کے وقت کی طرح ہے۔

اورا مام ابوحنیفہ اُورا مام محمد ہے یہاں جومہر نکاح کے وقت متعین ہوا ہواس کا ہی آ دھا ہوگا اور جو بعد میں زیادہ کیا ہواس کا آ دھا نہیں ہوگا ،اس لئے کہ وہ اصل کے ساتھ پورے طور پر کئی نہیں ہوتا ہے۔

**وجسه:** (۱) آیت میں اشارہ ہے کہ جو نکاح کے وقت متعین کیا ہے اس کا آدھا ہوگا، بعد کی زیادتی کا آدھا ہوگا۔ وان طلقتمو ھن من قبل ان تمسو ھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم. (آیت ۲۳۷ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ جو تم نے نکاح کے وقت متعین کیا ہے جبت سے پہلے طلاق دی ہوتو اس کا آدھا ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں جو زیادہ دیا ہے اس کا آدھا ہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۵۹۵) پس اگر عورت كم كرد اس كے مهرسے تو كم كرنا شيخ ہے۔

قرجمه : ال ال لئے كهم عورت كاحق إوركم كرنابقاءكى حالت ميں عوراس لئے اس كاكم كرنا سي عام

تشریح: عورت بعد میں مہر کم کرنا چاہے تو کرسکتی ہے، اس کئے کہ زکاح منعقد ہوتے وقت تو شریعت کا بھی حق ہوتا ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہ رکھے، لیکن بعد میں بقاکی حالت میں عورت کاحق ہوتا ہے اس کئے وہ اس وقت کم کرنا چاہے تو کرسکتی ہے۔ (١٥٩١) واذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطى ثم طلقها فلها كمال المهر

ل وقال الشافعيُّ لها نصف المهر لان المعقود عليه انما يصير مستوفيَّ بالوطى فلايتأكد المهر دونه

**9** جسه: مهرکم کرناعورت کاحق ہے اس لئے اگروہ تعین مهر میں سے پھم کرناچا ہے تو کم کرسکتی ہے (۲) آیت میں کم کرنے کا شوت ہے بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ وان طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقد النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی (آیت ۲۳۷، سورة البقرة ۲) اس آیت میں فرمایا الا یعفون جس سے عورت کو ترغیب ہے کہ وہ مہر میں سے کم کردے۔۔ ط کم کرنا۔

ترجمه: (۱۵۹۲) اگرخلوت کرے شوہرا پی بیوی کے ساتھ اور وہاں وطی سے کوئی مانع نہ ہو پھراس کوطلاق دیواس کے لئے پورام ہر ہوگا۔

تشریح: شوہرا پنی بیوی سے خلوت کرے اور وہاں وطی کرنے سے کوئی مانع نہ ہومثلا مردیاعورت روزے کی حالت میں نہ ہو، یا احرام کی حالت میں نہ ہو، وہاں کوئی آ دمی نہ ہواور عورت وطی کرنے سے انکار بھی نہ کرے وطی کرنے کا پوراموقع ہو پھر بھی مرد نے وطی نہیں کی تواس پر پورام ہرلازم ہوجائے گا۔

وجه: (۱) عورت نے مال سپر دکر دیا اور گویا کی شوہر نے قبضہ کرلیا اس کئے پورامہر لازم ہوگا۔اب شوہراس کو استعال نہ کرے تو یہ اس کی کوتا ہی ہے (۲) حدیث مرسل میں ہے۔عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله علیہ اس کی کوتا ہی ہے دیا ہوا او لم ید خل بھا او لم ید خل بھا (دار قطنی ،کتاب الزکاح ج ثالث سکستا کشف خدمار امر أة و نظر الیها فقد و جب الصداق دخل بھا او لم ید خل بھا (دار قطنی ،کتاب الزکاح ج ثالث سے ۱۲ نمبر ۱۳۸۸ میں بھی ہے۔قال عمر بن المخطاب اذا اغلق بابا وارخی ستر افقد و جب لھا الصداق و علیها العدة و لھا میں بھی ہے۔قال عمر بن المخطاب اذا اغلق بابا وارخی ستر افقد و جب لھا الصداق و علیها العدة و لھا الممیر اثن (دار قطنی ،کتاب الزکاح ،ح ثالث ،ص۲۲۱ ،نمبر ۲۵ سر سن للبہ تھی ،باب من قال من اغلاق بابا اوارخی ستر افقد و جب الصداق ، ح سادی ،ص۲۲۸ ،نمبر ۱۹۱۱ اس اثر اور الصداق ، ح سادی ،ص۲۲۸ ،نمبر ۱۹۱۱ اس اثر اور عدیث سے معلوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہوجائے تو مہر کامل لازم ہوجائے گا چاہے صحبت نہ کی ہو۔

اصول: بورےطور پربدل [ يعنى بضع ] سونينے سےمبرلازم ہوجائے گا۔

ترجمه : لـ امام شافعیؓ نے فرمایا کہاس کے لئے آ دھامہر ہوگا اس لئے کہ جس پرعقد ہوا ہے وہ وطی ہے وصول ہوگا اس لئے مہر اس کے بغیرمؤ کرنہیں ہوگا۔

تشریح: امام شافعیؒ نے فرمایا کہ خلوت صحیحہ سے بھی آ دھامہر ہی لازم ہوگا ،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ وطی سے بضع وصول ہوتا ہےاور جب تک بدل وصول نہیں کیا تواس کی قیمت مہر بھی پورالازم نہیں ہوگا۔ ٢ ولنا انها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع ( ١٥٩٤) وان كان احدهما مريضاً او صائما في رمضان او محرما بحج فرض اونفل او بعمرة او كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة ﴿ ل عليها على المهر لان هذه الاشياء موانع

**وجه**: (۱) ان کی دلیل ابن عباس کا اثر ہے۔ عن ابن عباس قال لا یہ ب الصداق حتی یجامعها، لها نصفه. (مصنف عبدالرزاق، باب وجوب الصداق، جسادس، ص۰۲۳، نمبر۱۰۹۲۳) اس اثر میں ہے کہ جماع نہ کیا ہوتو پورامہر لازم نہیں ہوگا۔

افعت: معقودعلیہ: جس پرعقدہواہو،اس سے مرادبضع کا منافع حاصل کرنا ہے۔مستوفی: وفی سے شتق ہے، وصول کرنا۔ ترجمه: ۲ ہماری دلیل ہے ہے کہ بدل کوسپر دکر دیااس طرح کہ موافع کواٹھا دیااور بیاس کی طاقت میں تھااس لئے عورت کاحق بدل میں مؤکد ہوگیا بھے پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ عورت کی طاقت میں بیہ ہے کہ وطی کے موافع ہٹاد ہے اور بضع شوہر کے سپر دکر دیا اب شوہر اپنا مال وصول نہ کر بواس کی غلطی ہے اس لئے عورت کو پورا مہر ملے کا جیسے بائع مبیع مشتری کو سپر دکر دیا اور اس نے نہیں لیا اور مبیع ہلاک ہوگئ تو مشتری پراس کی قیت لازم ہوجاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی لازم ہوجائے گا۔

وجه: (۱)عن ابراهیم قال قال عمر: ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلکم، لها الصداق کاملا و العدة کاملا و العدة کاملا و العدة کاملا و العدة در مصنف عبدالرزاق، باب وجوب الصداق، جسادس، ص۲۲۸، نبر ۱۰۹۱۵) اس اثر میں ہے کہ عورت کی کیا غلطی ہے اس کو پورا مہر ملے گا۔

قرجمه : (۱۵۹۷) اورا گران دونول میں سے ایک بیار ہو، یار مضان میں روز ہ ہو، یا جج ، یا عمرہ کامحرم ہو، یا حائضہ ہوتو بیخلوت صحیح نہیں ہے۔

ترجمه : ا ا ارطلاق دیدی تو آدهام رواجب موگا،اس لئے کہ یہ چیزیں وطی سے مانع ہیں۔

ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی صحبت نہیں کرسکتا اس لئے پوری خلوت نہیں ہوئی۔اور عورت کی جانب سے مال سپر د کرنانہیں پایا گیا اس لئے پورام ہوتو صحبت کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ورمضان کاروزہ ہوتو صحبت کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔اور حائضہ ہوتو صحبت ممنوع ہے۔اس لئے ان چیزوں سے خلوت صحبحہ نہیں ہوگا۔اور احرام ہوتو صحبت کرنے سے دم لازم ہوگا۔اور حائضہ ہوتو صحبت ممنوع ہے۔اس لئے ان چیزوں سے خلوت صحبحہ نہیں

Tأما المرض فالمراد منه مايمنع الجماع او يلحقه به ضررٌ T وقيل مرضه لايعرى عن تكسر وفتور وهـذا التفصيل في مرضها T وامـا صـوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفاء ق G والاحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء T والحيض مانع طبعا وشرعاً

ہوئی۔

مرض کے سلسلے میں ہے۔

ترجمه : ٢ بهرحال مرض تواس سے مرادوہ مرض ہے جو جماع سے روکنے والا ہو، یااس سے ضرر ہوتا ہو۔

تشویح: متن میں فرمایا کہ مرض ہوتواس سے خلوت صحیح نہیں ہوگی ، تواس سے مرادوہ مرض ہے جس کی وجہ سے جماع نہیں کرسکتا ہو، یا جماع کرنے سے مردیا عورت کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو، مثلا شرمگاہ میں زخم ہویا سوجن ہوتو جماع نہیں کرسکے گا،اس لئے اگر ایسامرض ہواوراس حال میں خلوت ہوئی ہوتواس سے مہرلازم نہیں ہوگا ، کیونکہ اس سے خلوت صحیح نہیں ہوگی۔

قرجمہ: سے کہا گیا کہ مرد کا مرض اعضاء شکنی اور ستی سے خالی نہیں ہوتا، اور اوپر کی بیفصیل عورت کے مرض میں ہے۔ قشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ مرد کوکوئی بھی مرض ہوجا ہے وطی سے نقصان ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو ہر حال میں خلوت صحح نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تھوڑ ابھی مرض ہوتو جماع کرنے کا نشاط نہیں ہوتا اس لئے اس سے خلوت صحح نہیں ہوگی۔ اور اوپر جو کہا کہ ایسا مرض جو جماع سے مانع ہویا نقصان ہوتا ہواس سے خلوت صحح نہیں ہوگی، اور یہ مرض نہ ہوتو خلوت صححہ ہوجائے گی، یہ نقصیل عورت کے جو جماع سے مانع ہویا نقصان ہوتا ہواس سے خلوت صحح نہیں ہوگی، اور یہ مرض نہ ہوتو خلوت صححہ ہوجائے گی، یہ نقصیل عورت کے

لغت: يعرى: خالى نهيس ہے۔ تکسر: کسر ہے شتق ہے، ٹوٹنا جسم میں اکسار ہونا فتور: ستی جسم کا کمزور ہونا۔

ترجمه: س بهرحال رمضان كاروزه تواس مين قضاواجب ہے اور كفاره بھى واجب ہے۔

تشریح: عورت یامر درمضان کاروزه رکھا ہوا ہے اوراس حال میں خلوت ہوئی توبیخلوت صحیحہ نہیں ہوگی ، کیونکہ اگراس حال میں وطی کرلی تورمضان کی قضالا زم ہوگی اور کفارہ بھی لا زم ہوگا۔

ترجمه: ۵ اوراحرام اس کئے کہاس سے دم لازم ہوتا ہے، اور عبادت کا فسادلازم ہوتا ہے، اور قضا بھی لازم ہوتی ہے۔

تشریح: فرض جج، یانفل جج، یاعمرے کا احرام کی حالت میں ہوتو یہ بھی خلوت صحیحہ سے مانع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حال میں وطی کرے گا تو احرام ٹوٹ جائے گا [۱] اور اس کو دم لازم ہوگا [۲] اور جج یا عمرے کی عبادت فاسد ہوجائے گا [۳] اور اس کی قضا بھی لازم ہوگا ۔ اس کئے اس حال میں خلوت صحیحہ نہیں ہوگا ۔

ترجمه: ٢ اورحيض طبعي طور پراورشرع طور پرخلوت صححه يانع ہے۔

تشریح: حیض کاخون آر ماہواس حال میں طبعی طور پروطی سے نفرت ہوتی ہے، اور اس وقت وطی کرنے سے مرض کا بھی خطرہ

(١٥٩٨) وان كان احد هماصائماً تطوعاً فلها المهر كله ﴾ ل لانه يباح له الافطار من غير عذر في رواية المنتقى وهذا القول في المهر هو الصحيح ٢ وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لانه لا كفارة فيه ٣ والصلوة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله

ہے، اور شرعی طور بھی اس وقت جماع ہے تع کیا ہے اس لئے حیض کی حالت میں خلوت صحیح نہیں ہوگی۔ اس آیت میں دونوں کی تصریح ہے۔ ویسئلونک عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربو هن حتی مطهرن۔ (آیت۲۲۲، سورة البقرة ۲) کمیض کی حالت میں عورت کے قریب مت جاؤ۔

ترجمه: (۱۵۹۸) اوراگردونول میں سے ایک نفلی روز ودار ہوتواس کو پورامبر ملے گا۔

ترجمه : اس لئے کمنتی کتاب کی روایت میں ہے کہ بغیر عذر کے اس کے لئے روز ہ توڑ نامباح ہے، اور مہر کے بارے میں یہی قول صحیح ہے۔

تشریح: منتقی کی روایت میں ہے کہ نقلی روزہ کو بغیر کسی عذر کے بھی تو ڑسکتا ہے اس لئے میاں بیوی میں سے کوئی نقلی روزے کی حالت میں ہوتب بھی خلوت صحیحہ ہوجائے گی ، کیونکہ تو ڑ کروطی کرسکتا ہے۔

وجه: . عن ام هانى ....فقالت يا رسول الله! لقد افطرت و كنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا قال فيلا يضرك إن كان تطوعا \_ (ابوداودشريف،باب في الرخصة فيه [اى في القضاء]، ٣٥٦ ، نبر ٢٥٥٦) اس حديث مين ہے كفلى روزه ہوتواس كوتو رُنے ميں كوئى حرج نہيں ہے ۔اس لئے مهر واجب كرنے كے بارے ميں اسى قول كولينا بہتر ہے تا كيكورت كافائده ہوجائے۔

لغت: المنقى: حاكم شهيدكى كتاب ہے۔

ترجمه: ع قضاء کاروزه ،اورنذرکاروزه ایکروایت میں نفل روز ہے کی طرح ہے ،اس کئے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔ تشریح: رمضان کاروزہ قضاء کررہا تھا، یا نذرکاروزہ رکھرہا تھا تواس کوتوڑنے میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے اس لئے اس روزے کوتوڑ کروطی کرسکتا ہے ، زیادہ سے زیادہ اس کے بدلے میں قضالازم ہوگی اس لئے اس حالت میں خلوت ہوئی تو وہ خلوت صحیحہ ہے۔

قرجمه: ٣ اورنمازروز بے کی طرح اس کا فرض روز بے بحفرض کی طرح ہے، اوراس کا نفل روز بے کے فعل کی طرح ہے۔ قشریح: جو تکم فرض روز بے کا ہے خلوت صحیحہ میں وہی تکم فرض نماز کا ہے، لینی اگر فرض نماز پڑھ رہا ہواوراس حالت میں خلوت ہوگئ تو بیخلوت صحیحے نہیں ہوگی، کیونکہ فرض نماز تو ٹر کروطی کرنا صحیح نہیں ہے، جس طرح فرض روز ہ تو ٹر کر وطی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور جو (999) واذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر ﴿ اعند ابى حنيفة ۗ ٢ وقالا عليه نصف المهر لانه اعجز من المريض بخلاف العنين لان الحكم ادير على سلامة الألة

تھم نفلی روزے کا ہے وہی تھم نفلی نماز کا ہے، یعنی نفلی نماز کی حالت میں خلوت ہوگئ تو پیخلوت صحیحہ ہوگی نفلی روزے کی طرح اس کوتو ڑ کر وطی کرسکتا ہے۔

ترجمه: (۱۵۹۹) اگرخلوت کی ذکر کئے ہوئے آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ پھراس کو طلاق دی تو اس کے لئے پورام ہر ہوگا۔ ترجمه: اے امام ابوضیفہ کے نزدیک۔

تشریح: ذکرکٹا ہوا ہے ایسا آدمی ہوی کے ساتھ صحبت نہیں کرسکتا اس کے باوجودا گراپنی ہوی کے ساتھ خلوت صحبحہ کی تواس پر پورام ہرلازم ہوگا۔

وجه : عورت نے اپنامال سپر وکر دیا۔ بیاور بات ہے کہ مردکی مجبوری کی وجہ سے وہ وصول نہیں کرپار ہاہے۔ اس لئے اس پر پورا مہر لازم ہوگا عن ابر اهیم قال قال عمر : ما ذنبھن ان جاء العجز من قبلکم ، لھا الصداق کاملا و العدة کاملة۔ (مصنف عبدالرزاق، باب وجوب الصداق، جسادس، ۳۲۸، نمبر ۱۹۹۱) اس اثر میں ہے کہ عورت کی کیا غلطی ہے اس کو پورا مہر طحا۔ (۲)۔ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ من کشف خمار امر أة و نظر الیها فقد و جب الصداق دخل بھا او لم یدخل بھا (وارقطنی، کتاب الزکاح ج فالش ۱۳۲۸ نمبر ۱۸۳۸ سنن للیہ قی، باب من قال من اغلق بابا اوارخی ستر افقد و جب الصداق و علیها العدة و لها المیراث (وارقطنی، کتاب الزکاح، سال عصر بن الخطاب اذا اغلق بابا وارخی ستر افقد و جب لها الصداق و علیها العدة و لها المیراث (وارقطنی، کتاب الزکاح، سال کا می میں باب من قال من اغلاق بابا او ارخی ستر افقد و جب الها الصداق، ج سادس، سر ۲۲۸، نمبر ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۹۷۵ سنن المیراث ، ج سادس، سادس، سر ۲۲۸، نمبر ۱۹۷۱ اس اثر اور حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت سے خلوت صحیحہ ہوگئی تو پورا مہر لازم ہوگا، واقعی وطی کی ہویانہ کی ہو، بیمر دکی مجبوری ہے، عورت کی نہیں۔

ترجمه: ٢ اورصاحبين في فرمايا كه وهامبر باس كئه كمرض كى وجد وطى سے عاجز ہوگيا، بخلاف عنين كاس كئه كم آلد كے سلامت بر هومتا ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ ذکر کئے ہوئے آدمی نے خلوت کی توعورت کو آدھامہر ملے گا۔

**9 جسه**: اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ بیار خلوت کر ہے تو اس پرآ دھا مہر لازم ہوتا ہے، اور بیتو بیار سے بھی زیادہ عاجز ہے کیونکہ اس کے پاس تو آلہ بھی نہیں ہوئی۔اس کے برخلاف عنین، کے پاس تو آلہ بھی نہیں ہوئی۔اس کے برخلاف عنین،

س و لابى حنيفة ان المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد اتت به (١٢٠٠) قال و عليها العدة في جميع هذه المسائل ﴿ ل احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد فلايصدق في ابطال حق الغير ٢ بخلاف المهر لانه مال لا يحتاط في ايجابه

لین جس کا آلت صحیح سالم ہے لیکن اس میں جماع کرنے کی طاقت نہیں ہے تواس کے خلوت کرنے سے خلوت صحیحہ ہوگی ، کیونکہ اس کے پاس آلہ تناسل موجود ہے ،اور حکم کا دار مدار آلہ پر ہوتا ہے اس لئے وہاں خلوت صحیحہ ہوجائے گی۔

ترجمه : س امام ابوحنیفه گی دلیل بیه کورت پرگڑنے کے لئے سپر دکردینالازم ہے اوروہ کردیا ہے [اس لئے اس کو پورا مهر ملے گا]

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔امام ابوصنیفدگی دلیل میہ کہ عورت پر بیلازم ہے کہ شوہر کوشر مگاہ پررگڑنے کے دے دے اور میر اس نے کر دیا ہے،اور شوہر کاعضوا گرچہ کٹا ہوا ہے لیکن شرمگاہ پررگڑ سکتا ہے اور لذت حاصل کر سکتا ہے،بس اسی سے عورت پورا مہر لے سکتی ہے۔

لغت: السحق: شرمگاه پررگرنا۔ات به:ایسالایا،ایسا کردیاہ۔

ترجمه : (۱۲۰۰) اوران تمام مسائل میں عورت پرعدت ہے۔

ترجمه: إ استحسانا احتياط كطور يررم كم شغول مونے كو بهم كى وجه سے۔

**تشریح** : اوپر کے تمام خلوتوں میں عدت لازم ہوگی ، چاہے خلوت صحیحہ ہوچاہے خلوت فاسدہ ہو۔

وجه : عدت لازم ہونے کی تین وجہ بیان فر مارہ ہیں (۱) اگر چہ قیاس کا تقاضا بیہ ہے کہ جب خلوت صحیحتہیں ہوئی تو عدت لازم ہونی چاہئے لیکن استحسان کا تقاضا بیہ ہے کہ خلوت فاسدہ میں بھی عدت لازم ہو، اوراسی میں احتیاط بھی ہے، اوراس کی وجہ بیہ کہ ہوسکتا ہو کہ رگڑ نے کی وجہ سے منی اندر داخل ہوگئ ہواور پیٹ میں حمل گھر گیا ہو، یا خلوت فاسدہ میں حمل گھر گیا ہواس لئے اس حمل کے وہم کی بنا پرعدت گزار نالازم ہے۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ عدت گزار نالازم ہے۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ عدت گزار ناشر بعت کاحق ہے، اس لئے میاں بیوی اس بات پرا تفاق بھی کر لے کہ وطی نہیں ہوئی ہے پھر بھی انکے کہنے سے شریعت کاحق باطل نہیں ہوگا ، کیونکہ ایک کے کہنے سے دوسرے کاحق باطل نہیں ہوتا۔ (۳) تیسری وجہ بیہ ہے کہ ہوسکتا ہو کہ پیٹ میں بیچہ ہواور عدت بیچ کے لئے ہی گزاری جاتی ہے، اس لئے میاں بیوی کے کہنے سے نیچ کاحق باطل نہیں ہوگا۔ اس لئے ان ساری صورتوں میں احتیاط کا تقاضا بیہ ہے کہ عدت گزاری جائے۔

ترجمه: ٢ بخلاف مهركاس كئ كدوه مال اس كواجب كرني ميس احتياط فهيس كياجاتا بـ

تشريح: عدت كامعاملها بم ہاس كے خلوت صححه اور خلوت فاسده دونوں واجب كى جائے گى ،اور مهر مال ہے اس كئے اس

م وذكر القدوري في شرحه ان المانع ان كان شرعياً تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لاتجب لعدم التمكن حقيقة (١٠٢١) قال وتستحب المتعة لكل مطلقة الالمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً ﴾

کے واجب کرنے میں اتنی احتیاط نہیں کی جاتی ہے، جیسے خلوت فاسدہ میں مہر لازم نہیں کیا جاتا۔

ترجمه: عن قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر وطی سے مانع شرعی ہوتو عدت واجب ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وطی کی قدرت ہے، اور اگر وطی سے مانع حقیق ہوجیسے بیار ہونا اور نابالغ ہونا تو عدت واجب نہیں ہے حقیقت میں قدرت نہ ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: صاحب قدوریؒ نے مختصرالکرخی کی شرح لکھی ہے جس میں ہے کہ اگر حقیقت میں وطی کرسکتا ہولیکن شرعی طور پر وطی نہ کر سکتا ہو جیسے چیض آنے کا موقع ہوتو خلوت سے عدت واجب ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وطی کرنے کی قدرت ہے، صرف شرعی طور پر مانع وطی ہے، اورا گراییا مرض ہو کہ اس کی وجہ سے وطی ہی نہ کرسکتا ہو مثلا ذکر کٹا ہوا ہو، یا عورت نابالغ ہو، یا مرد نابالغ ہوجس کی وجہ سے وطی نہ کرسکتا ہوتو چونکہ حقیقت میں وطی نہیں کرسکتا ہے اس لئے رحم مشغول ہونے کا امکان نہیں ہے اس لئے اس کی خلوت سے عدت لازم نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۲۰۱) مستحب ہم متعد ہر مطلقہ کے لئے مگر ایک مطلقہ کے لئے وہ یہ ہے کہ طلاق دی ہو صحبت سے پہلے اور اس کے لئے متعددینامستحب بھی نہیں ہے ] لئے مہم متعین کیا ہو۔ [اس کے لئے متعددینامستحب بھی نہیں ہے ]

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ نکاح کے بدلے میں پھونہ کھو مال دینا ہوگا چاہے مہر دیں یا متعہ دیں۔ کیونکہ آیت میں ہے۔ و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا بامو الکم محصنین غیر مصافحین ۔ (آیت ۲۲، سورة النساء ۲۷) پس جس صورت میں مہر پھے بھی نہیں ملا اس صورت میں متعہ دینا واجب ہوگا، تا کہ عورت کو پچھ نہ پچھ مال مل جائے ، اور جس صورت میں مہم متعین یا مہم شک ملا ہے تو چونکہ مال مل چکا ہے اس لئے متعہ دینا واجب نہیں ہوگا، مستحب ہوگا، اور جس صورت میں عورت نے بضع بھی نہیں دیا اور آدھا مہر لے گئی تو اس صورت میں متعہ ستحب بھی نہیں ہے۔

اس قاعدے کے بعداب صورت مسّلہ یہ ہے۔ جس عورت کا مہر متعین ہے اور وطی سے پہلے طلاق ہوئی ہے اس کو آ دھا مہر ملے گا، جب شوہر کوعورت کی جانب سے بچھنہیں ملا اور اس کو آ دھا مہر دینا پڑگیا تو اب مزید متعہ دلوانا ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس کے لئے متعہ مستحب نہیں ہے۔

وجه: (١)عن ابن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس

ل وقال الشافعيُّ تجب لكل مطلقة الالهذه لانها وجبت صلة من الزوج لانه اوحشها بالفراق الا ان في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة لان الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر

فحسبها نصف ما فرض لها (سنن للبهقي، بإب المعقة ، جسادس، ص ٢١٩، نمبر ١٣٢٩) اس عمعلوم بواكه جس كامبر تعين ہواور صحبت سے پہلے طلاق دید ہے تواس کوآ دھامہر ملے گا۔اس کئے اس کے لئے متعہ ضروری نہیں ہے۔

قد وری کی عبارت میں ہے ولم یسم لھامہرا ( قد وری کتاب النکاح جس ۱۳۷) اورعبارت کا مطلب بیہ ہے کہ ہرعورت کے لئے متعہ مستحب ہے کیکن جس کے لئے مہر متعین نہیں ہے اور دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے تواس کو پچھ بھی نہیں ملے گااس لئے اس کے لئے متعہ واجب ہے،اوراسی عبارت کے انداز سے آ گے صاحب مدابیہ نے تفصیل کی ہے۔

## ﴿متعه كے لئے جارصورتيں ﴾

[ا] مہر متعین ہےاوروطی کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے۔اس کو پورامبر ملے گا،اس لئے اس کے لئے متعہ ستحب ہے [7] مہر متعین ہےاور وطی سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے۔اس کوآ دھامبر ملے گا،اس لئے اس کے لئے متعدمستحب بھی نہیں ہے [سم] مہر متعین نہیں ہےاور وطی کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے۔اس کومہر مثل ملے گا ،اس لئے اس کے لئے متعہ مستحب ہے [47] مہر متعین نہیں ہےاور وطی سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے۔اس کو کچھنہیں ملے گا،اس لئے اس کے لئے متعہ واجب ہے۔ اس چوتھے درجے کومتعہ دینااس لئے واجب ہے کہاس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اب شوہر جیسی نعمت ہاتھ سے گئی اور کچھ بھی نہ ملے تو افسوس زیادہ ہوگااس لئے کم سے کم اس کومتعہ دلوایا جائے ،

وجه: (١) اليع ورت كومتعددين ك لئ آيت مين امركا صيغه استعال كيا ب لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسو هن او تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف (آيت ٢٣٦ سورة البقرة ٢) اس آيت كي تفسير مين عبدالله ابن عباس كي عبارت بيرب. عن ابن عباس في هذه الآية قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل ان ينكحها فأمر الله تعالى ان يمتعها على قدر يسره و عسره فان كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذالك و ان كان معسرا فبثلاثة اثواب أو نحو ذالك ـ (سنن للبہقی ، باب النو یض ، ج سابع ، ص۲۴۴، نمبر ۱۴۴۰) اس آیت میں فر مایا جس کے لئے مہر متعین نہ کیا ہواوراس سے خلوت صحیحہ بھی نہ کیا ہواس کو ضرور متعہ دواپنی حیثیت کے مطابق ۔ (۲) اس آیت میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ و لیا مطلق ات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ( آيت ٢٣١، سورة البقرة ٢) اس آيت ميں ہے كمتقين يرمتعه ديناواجب ہے۔

قرجمه : ل امام شافعی فرمایا که ہرمطاقہ کے لئے متعہ واجب ہے، سوائے اس مطاقہ کے لئے اس لئے کہ نکاح کے صلے کے

ع ولنا ان المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة لانه سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا عوالخلف لايجامع الاصل ولاشيئا منه فلاتجب مع وجوب شئ من المهر وهو

کئے واجب ہوا ہے اس لئے کہاس کو جدا کر کے متوحش کیا ،لیکن اس صورت میں اس کو متعہ کے طور پر آ دھا مہر مل گیا ،اس لئے کہ طلاق اس صورت میں فنخ نکاح ہے،اور متعہ کمر نہیں ہوتا ،اس لئے اس کو دوبارہ متعہٰ نہیں ملے گا۔

تشریح: امام شافعی کے یہاں ہر مطلقہ کے لئے متعہ واجب ہے، کین جس صورت میں مہر متعین کیا ہواور خلوت صححہ سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہواس میں متعہ واجب نہیں۔ مستحب ہے، کیونکہ بغیر بضعہ دئے ہوئے اس کوآ دھا مہر مل گیا ہے۔

**وجه**: (۱)اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ عورت کوطلاق دے کرمتوحش کیا ہے اس لئے اس کا دل رکھنے کے لئے متعہ واجب کیا ہے، لیکن اس عورت کومتعہ کے بدلے میں آ دھا مہر مل گیااس لئے دوبارہ متعہ نہیں ملے گا کیونکہ متعہ مکر زنہیں ہوتا۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل میہ کہ خود سے پیش کرنے کی صورت میں متعدم ہمثل کا خلیفہ ہے،اس لئے کہ مہمثل ساقط ہو گیا اور اس کے بدلے میں متعدوا جب ہو گیا،اور عقد عوض کو واجب کرتا ہے،اس لئے بید متعدم ہر کا خلیفہ بن جائے گا۔

تشریح: یہال متن کی عبارت اور اسکی دلیل میں تمام ہے۔ یہ عبارت طلاق کی چوتھی صورت کی دلیل ہے۔ [7] چوتھی صورت یہ تھی کہ۔ مہر متعین نہیں ہے اور وطی سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے۔ اس کو پچھنیں ملے گا، اس لئے اس کے لئے متعہ واجب ہے۔ اس صورت میں چونکہ مہر متعین نہیں ہے تو گویا کہ عورت نے بغیر مہر کے اپنے آپ کو سپر دکر دیا اس لئے اس کو مفوضہ، کہتے ہیں۔ اس صورت میں اگر دخول ہوا ہوتو مہر شل واجب ہوتا ہے، اور دخول نہ ہوا ہوتو مہر مثل کا چونکہ آ دھا نہیں ہوتا اس لئے آس کے بدلے میں متعہ مہر کا خلیفہ بن لازم نہیں ہوگا، اس لئے اس کے بدلے میں متعہ دینا واجب ہوگا۔ تا کہ عورت کو پچھ نہ پچھ مال مل جائے۔ اور بیہ متعہ مہر کا خلیفہ بن حائے گا۔

ترجمه: س اورخلیفه اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اور نہاس کے سی جز کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اس لئے مہر کے کچھ بھی واجب ہونے سے متع واجب نہیں ہوگا۔

تشریح: بیایک قاعدہ بیان فر مارہے ہیں کہ مہراصل ہے اور متعداس کا خلیفہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل کے ساتھ، یا اصل کے کسی حصے کے ساتھ خلیفہ جم نہیں ہوسکتا، اس لئے جن تین صور توں میں مہر متعین ، یا مہر مثل ، یا آ دھا مہر لازم ہوتا ہے ان صور توں میں متعدد ینا واجب نہیں ہوگا ، بلکہ دوصور توں میں صرف مستحب ہے اور ایک صورت میں تو مستحب بھی نہیں ہے ۔ لینی جس صورت میں متعدد ینا مستحب بھی نہیں ہے۔ میں مہر متعین ہے اور وطی سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہوتو آ دھا مہر لازم ہوتا ہے تو اس صورت میں متعدد ینا مستحب بھی نہیں ہے۔

م وهو غير جان في الايحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل (٢٠٢) واذا زوج الرجل بنته على ان يزوجه المتزوج بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا عن الاخر فالعقد ان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها

ترجمه: سی طلاق دینے والامتوش کرنے میں جنایت کرنے والانہیں ہے اس کئے طلاق کی وجہ سے اس کو تاوان بھی لازم نہیں ہوگا اس کئے متعہ دینا فضیلت کی چیز ہے۔

تشریخ: یاهام شافعی کوجواب ہے، انہوں نے فر مایاتھا کہ طلاق دے کرعورت کومتوحش کیااس لئے اس کے جرم میں متعددینا واجب ہوگا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ طلاق دینے سے عورت متوحش ضرور ہوئی ہے لیکن یہ کوئی جرم کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ شریعت کی اجازت سے دی ہے، اور میاں بیوی کا ساتھ رہنا مشکل ہوگیا ہوتو طلاق دینا واجب ہوجا تا ہے اس لئے یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کا تاوان دینا پڑے، اس لئے متعددینا تاوان نہیں ہے بلکہ احسان کے طور پردیتے ہیں، اور فضیلت کے طور پردیتے ہیں۔ ہے کہ اس کا تاوان دینا پڑے، اس کے متعددینا تاوان نہیں ہے بلکہ احسان کے طور پردیتے ہیں، اور فضیلت کے طور کرنا۔ غرامۃ: تاوان دینا پڑے بیان اسم فاعل کا صیغہ ہے، جنایت کرنے والا، جرم کرنے والا۔ ایجاش: وشی بنانا ، متوحش کرنا ، متنظر کرنا۔ غرامۃ: تاوان۔

ترجمه: (۱۲۰۲) اگرشادی کرائی آدمی نے اپنی بیٹی کی اس شرط پر کہوہ شادی کرادے اپنی بہن کی یا پنی بیٹی کی تا کہ دونوں میں سے ایک بدلہ ہوجائے دوسرے کا تو دونوں عقد جائز ہیں اوران دونوں میں سے ہرایک کے لئے مہمشل ہوگا۔

قشریج: اس نکاح کونکاح شغار کہتے ہیں۔اوراس کی صورت بیہ کہا پنی لڑکی یا بہن کی سے شادی کرائے اوراس کے لئے مہر متعین میرک کے ہیں کہ دونوں عقد جائز ہیں اور دونوں عور توں کے کئے مہر مثل ہوگا۔

وجه: (ا) بیابیا ہوا کہ نکاح کیا لیکن مہم تعین نہیں کیا اور مہم تعین نہ کرے تو مہمثل لازم ہوتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں مہم مثل لازم ہوگا۔ مہم تعین نہ کرے تو مہمثل لازم ہوگا اس کی دلیل بی حدیث گزر پکی ہے۔ عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تنزوج امرأ۔ قولہ یفرض لھا صداقا ولم یدخل بھا حتی مات فقال ابن مسعود لھا مثل صداق نسائھا لا وکس ولا شطط و علیھا العدة ولھا المیراث فقام معقل ابن سنان الاشجعی فقال قضی رسول الله فی بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضیت ففرح بھا ابن مسعود (تر نمی شریف، باب ماجاء فی الرجل پیروج المرأة فیموت عنما قبل ان يفرض لھا ص۲۱۲ نمبر ۱۹۵ الرابوداؤد شریف، باب فیمن تزوج ولم یسم لھا صداقاحتی مات ص ۲۹۵ نمبر ۱۱۲ اس حدیث میں ہے کہ مہم تعین نہ کیا ہوا ورشو ہر کا انتقال ہوجائے تو عورت کے لئے مہمثل ہوگا۔ (۲) اور شرط فاسد سے نکاح فاسر نہیں ہوتا بلکہ میں ہے کہ مہم تعین نہ کیا ہوا ورشو ہر کا انتقال ہوجائے تو عورت کے لئے مہمثل ہوگا۔ (۲) اور شرط فاسد سے نکاح فاسر نہیں ہوتا بلکہ

ل وقال الشافعي بطل العقد ان لانه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الايجاب ع ولنا انه سمى مالا يصلح صداقا يصح العقد ويجب مهر المثل كما اذا سمى الخمر والخنزير

نکاح ہوجاتا ہے۔اورشرط فاسرخود معدوم ہوجاتی ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔قال جاء رجل الی ابن عباس ... فقال انی تنزوجت امرأة وشرطت لها ان لم اجی بکذا و کذا و الی کذاو کذا فلیس لی نکاح،فقال ابن عباس النکاح جائز و الشرط لیس شیء . (سنن لیبہ قی ، باب الشروط فی الزکاح ، جسابع ، ۱۳۲۸ منبر۱۳۲۲ میں ہے کہ زکاح جائز ہوجائے گا اور شرط فاسر کا اعتبار نہیں ہوگا (۳) اثر میں ہے۔عن عطاء فی المشاغرین یقر ان علی نکاحهما ویو خذ لیکل و احد منهما صداق . (مصنف ابن الی شیبة ۲۲۲ ما قالوا فی الزکاح الشخار ، جرابع ، ۱۳۸۳ منبر ۱۹۹۹ میا ) اس اثر میں ہے کہ شغار میں سے دونوں کا زکاح بحال رہے گا اور دونوں کے لئے الگ سے مہمتعین ہوگا جوم ہش ہوگا۔

ترجمه : إ امام شافعی في فرمايا كه دونول عقد باطل بين اس لئے كه آدها بضع مهر قرار ديا، اور آدها نكاح كے طور پرہے، اور اس باب ميں اشتراکنہيں ہے اس لئے ایجاب باطل ہے۔

تشريح: امام شافعي فرمايا كدونون عورتون كاعقد باطل سير

وجه: (۱) اس کی وجه بیفر ماتے ہیں جب بضع کوم قرار دیا تو گویا کہ آ دھابضع مہر ہوا اور آ دھابضع نکاح میں ہوا اور بضع انسانی جسم ہے وہ مہر میں نہیں ہوسکتا اس کئے شروع سے ایجاب ہی باطل ہے اس کئے نکاح نہیں ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل بیحد بیث ہے۔ عسن ابن عمر ان رسول الله عَلَیْ نہی عن الشغار والشغار ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوجه الآخر ابنته لیس بین عمر ان رسول الله عَلَیْ نہی عن الشغار میں ۱۹۸۹، نمبر ۱۱۵ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی انھی عن نکاح الشغار میں ۱۹۸۹، نمبر ۱۱۵ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی انھی عن نکاح الشغار میں ۲۵۸ منبر ۱۱۵ مرتز ندی شریف، باب محلوم ہوا کہ حضور گنے نکاح شغار سے منعلوم موا کہ حضور گنے نکاح ہی نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ جماری دلیل بیه که ایسی چیز کومتعین کیا جومهز نہیں بن سکتا اس لئے عقد سی جاور مهرش واجب ہوگا جیسا که اگر شراب اور سور متعین کرتا۔

تشریح: ہاری دلیل یہ ہے کہ اگر ایسی چیز مہر میں متعین کیا جومہر نہیں بن کتی پھر بھی بغیر مہر کے نکاح ہوجائے گا،اور مہمثل لازم ہوگا، جیسے شراب یا سور کے مہر پرنکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اور مہمثل لازم ہوگا اسی طرح یہاں بضع پرنکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اور مہمثل لازم ہوگا۔ اور مہمثل لازم ہوگا۔

س و لا شركة بدون الاستحقاق (۱۲۰۳) وان تنزوج حر امرأةً على خدمته اياها سنة او على تعليم القران فلها مهر مثلها في وقال محمد لها قيمة خدمة (۲۰۴) وان تنزوج عبد امرأة باذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته

قرجمه : ٣ اور بغيراستحقاق كشركت نهيس موكى

تشریح: یه امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ بضع میں شرکت ہوئی، تواس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر بضع کومہر بنانے کا مستحق ہی نہیں ہے تواس میں شرکت کیسے ہوگی! اس لئے یہ مہر باطل ہوجائے گا، اور نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا اس لئے نکاح باقی رہے گا۔

ترجمه: (۱۲۰۳) اگرآزاد نے شادی کی کسی عورت سے اس کی ایک سال کی خدمت پریاقر آن کی تعلیم پر تو جائز ہے اور اس کے لئے مہمثل ہوگا۔

وجه: (۱) بیوی اس لئے ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے اور یہاں الٹا شوہر بیوی کی خدمت کرے گا۔ اس لئے مہر کے لئے شوہر کی خدمت متعین نہ کیا ہوتا تو مہر مثل لازم ہوتا ہے شوہر کی خدمت متعین کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے گویا کہ مہر ہی متعین نہیں کیا۔ اور جب مہر متعین نہ کیا ہوتا تو مہر مثل لازم ہوتا ہے (۲) خدمت ہمارے نزدیک مال نہیں ہے تو گویا کہ عدم مال کو مہر متعین کیا اس لئے مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کی دلیل اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہونے کی دلیل بیا ثر ہے۔ قبال جاء رجل الی ابن عباس شید، فقال انبی تزوجت امر أة و شرطت لھا ان لہم اجبی بکذا و کذا و الی کذاو کذا فلیس لی نکاح، فقال ابن عباس النکاح جائز و الشرط لیس شیء. (سنن للیہ قی ، باب الشروط فی الزکاح ، ج سائع ، ص ۸۰۸ ، نمبر ۱۳۲۲ میں ہے کہ نکاح جائز ہوجائے گا اور شرط فاسد کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ترجمه : ا ورام محر فرايا كه ورت ك لئي شويرى خدمت كى قيت مولى -

تشریح: امام مُرَّفر ماتے ہیں کہ آزاد شوہر کے لئے بیمناسب نہیں ہے کہ بیوی کی خدمت کرے کیکن خدمت مہر میں ہے اس لئے سال بھر کی خدمت کی جو قیمت ہوگی وہ لازم ہوگی۔

ترجمه: (۱۲۰۴) اگرغلام نے آزاد عورت سے شادی کی اپنے مولی کی اجازت سے ایک سال کی خدمت پر توجائز ہے۔ اور عورت کے لئے غلام کی خدمت ہوگی۔

تشریح: غلام نے آزاد عورت سے شادی کی اورا پنے آقا کی اجازت سے بیوی کے لئے ایک سال کی خدمت مہر متعین کیا تو نکاح ہوجائے گا۔اورمہر مثل لازم نہیں ہوگا بلکہ ایک سال کی خدمت ہی لازم ہوگی۔ ا وقال الشافعي لها تعليم القران والخدمة في الوجهين لان مايصلح اخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهراعنده لانه بذلك تتحقق المعاوضة وصار كما اذا تزوجها على خدمة حر اخر برضاه وعلى رعى الزوج غنمها

**9 جسه**: (۱) آقا کی اجازت سے بیوی کی خدمت کرنا گویا که آقابی کی خدمت کرنا ہے۔ اس لئے اس کے لئے خدمت مہر بن سکتی ہے (۲) غلام کے پاس خدمت کے علاوہ کوئی مال ہے بھی نہیں۔ جو پچھ مال ہے وہ مولی کا ہے اس لئے بھی خدمت مہر بنے گی (۳) قال انسی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجر نبی ثمانی حجج فان اتممت عشر افمن عندک (آیت ۲۷ سورة القصص ۲۸) اس آیت میں دس سال کی خدمت پر حضرت موسی نے تکاح کیا ، اس لئے اگر غلام اپنی خدمت پر حضرت موسی نے تکاح کیا ، اس لئے اگر غلام اپنی خدمت پر کاح کر ہے تو جائز ہوگا۔

ترجمه: امام شافعی فی فرمایا که دونوں صورتوں میں قرآن کی تعلیم اور خدمت ہوگی جو چیز شرط کر کے عوض لینے کی صلاحیت رکھتی ہووہ انکے نزدیک مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ، اس لئے کہ اس سے معاوضہ مخقق ہوجا تا ہے، اور ایسا ہو گیا کہ دوسرے آدمی کی رضامندی سے اس کی خدمت برنکاح کیا ہو، یا شوہر عورت کی بکری چرانے برنکاح کیا ہو۔

تشریح: امام شافعیؓ نے فرمایا کہ شوہرآ زاد ہواور بیوی کی خدمت پر شادی کرے تب بھی جائز ہے اور شوہر غلام ہواور بیوی کی خدمت پر نکاح کیا ہوتب بھی نکاح جائز ہے،اس کے لئے ایک دلیل عقلی پیش کی ہے اور دومثالیں پیش کی ہیں۔

وجه: (۱)ان کا قاعده یہ ہے کہ جو چیز اجرت بن عتی ہو، یا تھے میں قیمت بن عتی ہوده مہر بھی بن عتی ہے، اور سال بھر کی خدمت اور سال بھر قر آن کی تعلیم اجرت بن عتی ہے اسلئے یہ مہر بھی بن عتی ہے (۲) اور مثال ہے ہے کہ کوئی دوسرا آزاد آدی سال بھر تک اس عورت کی خدمت کے لئے راضی ہو گیا اور یہ خدمت مہر بنائے تو سب کے زدیک جائز ہے اس طرح نود شوہر کی خدمت بھی مہر بننے کے لئے جائز ہے۔ (۳) اور دوسری مثال ہے ہے کہ خود شوہرا پنی ہوی کی بمری چرانے کومہر میں رکھے تو جائز ہے اس طرح اس کی خدمت بھی جائز ہے، اس لئے کہ بیسب معنوی چیز ہے اور اجرت بن سکتی ہے۔ (۳) حدیث میں ہے کہ تعلیم قر آن کو حضور ٹنے مہر بنایا۔ اس کے لئے کمی صدیث کا گلڑا ہے ہے۔ سسمعت سہل بن سعد الساعدی یقول … قال علیہ ہما معک من القر آن . (بخاری القر آن شیء؟ قال معی سور ۃ کذا و سور۔ ق کذا قال اذھب فقد انک حتکھا بما معک من القر آن . (بخاری شریف، باب التروی علی القر آن و بغیر صداق ص ۲۵ کی میں القر آن و فاتم صدید المحک کے خدمت کومہر متعین کرنے کی دیل ہے آت کی میں ہیں سکتے ہے۔ قال انہ ان انک حک احدی ابنتی ھاتین علی ان تأجر نبی کی خدمت کومہر متعین کرنے کی دلیل ہے آ ہے۔ قال انہ ال بعد ان انک حک احدی ابنتی ھاتین علی ان تأجر نبی کی خدمت کومہر متعین کرنے کی دلیل ہے آ ہے۔ قال انہی اربید ان انک حک احدی ابنتی ھاتین علی ان تأجر نبی

٢ ولنا ان المشروع انما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على اصلنا ٣ وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر

شمانی حجج فان اتممت عشوا فمن عندک. (آیت ۲۷سورة القصص ۲۸) اس آیت بیل آگه اوردس ال تک حفرت موی علیه السلام کی بری چرانے کوم پر بنایا ہے (۲) عن عبد الوحمن بن البیلمانی قال قال رسول الله علیہ انکحوا الایامی منکم قالوا: یا رسول الله فما العلائق بینهم قال ما تواضی علیه أهلوهم. (سنن بیبقی، باب ما یجوزان یکون مهراج، سابع ص ۱۹۳۹، نمبر ۱۳۳۵) اس حدیث میں ہے کہ ورت اور مرد کا اہل جس پر راضی ہوجائے وہ مهر بن جائے گا، پس خدمت پر راضی ہوجائے تو وہ بھی مهر بن جائے گا۔ (۷) ان علیا قال الصداق ما تواضی به الزوجان. (سنن لیبقی، باب ما یجوزان یکون مهراج، سابع ص ۱۹۳۹، نمبر ۱۳۳۹ اس اثر میں ہے کہ میاں بیوی جس چیز پر راضی ہوجائیں وہ مهر بن جائے گا۔ اس کے خدمت پر راضی ہوجائیں تو وہ بھی مہر بن جائے گا۔ اس کے خدمت پر راضی ہوجائیں تو وہ بھی مہر بن جائے گا۔

افعت: ما یصلح احذ العوض عنه بالشوط یصلح مهرا عنده: اس کاتر جمہ یہ ہے کہ جو چیز شرط کر کے وض لینے کی صلاحیت رکھتی ہے ، مثلا شرط لگائی کہ ایک دن خدمت کرو گے تو ایک درہم ملے گا تو خدمت کی شرط وض میں درہم ملا، اس لئے خدمت مہر بننے کی صلاحیت رکھی گی۔ رعی: بکری چرانا نے نم کا بری۔

قرجمه: ٢ جارى دليل ميه كه شروع وه مال كے بدلے تلاش كرنا ہے اور تعليم مال نہيں ہے اور ايسے ہى ہمارے قاعدے پر منافع مال نہيں ہيں۔

تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ آیت میں جو حکم ہے وہ مال کے بدلے بضع تلاش کرنا ہے اور قر آن کی تعلیم دینا مال نہیں ہے، اسی طرح ہمارے قاعدے کے اعتبار سے منافع مثلا خدمت کرنا مال نہیں ہے، بلکہ وہ نفع ہے اس لئے وہ بھی مہز نہیں بن سکتا۔

وجه: (۱) آیت میں ہے۔ و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین ۔ (آیت ۲۸ مورة النساء ۲۸ ) اس آیت میں ہے کہ مال کے بدلے نکاح کرواور منافع مال نہیں ہے اس لئے یہ مہزنہیں بن سکتا۔ (۲) حدیث میں ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہ ہواور منافع درہم اور مال کے درج میں نہیں ہیں اس لئے وہ مہز نہیں بن سکتے۔ عن جابو بن عبد الله ان رسول الله علیہ قال لا صداق دون عشوة دراهم (داقطنی ، کتاب النکاح ، ج ثالث ، ص ۲۵ انمبر ۲۵ مرسنن للبہتی ، باب ما یجوزان یکون مہراج سالع ، ص ۳۵ اس ۱۸ سر ۱۸۳۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہر دس درہم سے کم نہ ہو۔

ترجمه: سے اورغلام کی خدمت حقیقت میں مال کے ذریعہ ہے ہی بضع تلاش کرنا ہے اس کئے کہ گویا کہ اس نے اپنی گردن سونب دی، اور آزاد کی خدمت الی نہیں ہے۔

تشریح: یا یک اشکال کا جواب ہے،اشکال ہے ہے کہ خدمت مال نہیں ہے تو پھر غلام کی خدمت اس کی بیوی کے لئے مہر

کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غلام کی خدمت کا مطلب سے ہے کہ اس نے آقا کی اجازت سے اپنی گردن ہیوی کوسپر د کر دیا ، اور غلام کی گردن مال ہے تو گویا کہ مال کے بدلے میں نکاح ہوا۔ اور آزاد کی گردن مال نہیں ہے اس لئے وہ اپنی خدمت یا گردن ہیوی کوسپر ذہیں کرسکتا۔

لغت: ابتغاء: تلاش كرنا لتعليم رقبة : گردن كوسپر دكرنا ، خدمت كرنا گويا كه ايني گردن كوبيوي كوسپر دكرنا بـ

ترجمه: ٢ اوراس كئكة زادشوبرى خدمت عقد نكاح كى وجهساس كالتحقاق جائز نهيس،اس كئكه كماس ميس موضوع كو پلٹنا ہے۔

تشریح: یدوسری دلیل ہے کہ بیوی اس لئے ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے،اور شوہر کی خدمت مہر بنائیں تو شوہر عورت کی خدمت کرے،اور شوہر کی خدمت کی خدمت کی خدمت کا مستحق نہیں بن سکتی،اس لئے شوہر کی خدمت مہنہیں بن سکتی۔اس لئے شوہر کی خدمت مہنہیں بن سکتی۔

الغت: قلب موضوع: موضوع كويلينا، الناكام مونا\_

قرجمه: ۵ بخلاف دوسرے آزاد کی خدمت اس کی رضامندی سے اس لئے کہ اس میں مناقضت نہیں ہے

تشریح: دوسراآزادآدمی این رضامندی ہے ورت کی خدمت کرے تواس میں قلب موضوع نہیں ہے، کیونکہ اپنی بیوی کی خدمت شوہر ہونے کے خلاف نہیں ہے، اس لئے اس کومہر میں رکھا جا سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ بخلاف غلام كى خدمت كاس كئے كه حقیقت میں وہ اپنے آقا كى خدمت كرر ہا ہے اس كئے كه اس كى اجازت اور اس كے حكم سے بيوى كى خدمت كرر ہاہے۔

تشریح: غلام کی خدمت بیوی کے مہر میں رکھے تواس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ غلام آقا کی اجازت اور اس کے حکم سے بیوی کی خدمت کر رہا ہے اس لئے بیقلب موضوع نہیں ہے۔

تسرجمه: ع بخلاف بكرى كے چرانے كاس كئے كه يه نكاح كے امور كے قائم كرنے كے باب سے ہاس كئے كوئى مناقضت نہيں ہے، اس كے باوجودا يك روايت ميں ممنوع ہے۔

م ثم على قول محمد تجب قيمة الخدمة لان المسمى مال الا انه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير ووعلى قول ابى حنيفة وابى يوسف يجب مهر المثل لان المخدمة ليست بمال اذ لا يستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير واوهذا لان تقومها بالعقد للضرورة فاذا لم يجب تسليمه في العقد لايظهر تقومها فيبقى الحكم على الاصل وهو مهر المثل

تشریح: بیوی کی بکری چرانامهر میں رکھتواس سے گھر کا انتظام سیجے رہتا ہے اس میں بیوی کی خدمت نہیں ہے اس لئے بیقلب موضوع نہیں ہے اس لئے بیم درست نہیں ہے، کیونکہ موضوع نہیں ہے اس لئے بیم ہررکھا جاسکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیوی کی بکری چرانام ہرر کھے بیجی درست نہیں ہے، کیونکہ بیمنافع ہے اور اوپر گزرا کہ منافع مال نہیں ہے اس لئے اس کوم ہمیں رکھنا سیحے نہیں ہے۔

**لغت**: رعی: بکری چرانا، اغنام: غنم کی جمع ہے، بکری مناقضت: تناقض ہے شتق ہے، دوباتوں کا ٹکراجانا۔

ترجمه: ﴿ پُرامام مُحَدِّ كَوْل بِرخدمت كَى قَيت واجب ہوگى اس لئے كہ جومتعین ہے وہ مال ہے مُرمنا قضت كى وجہ سے سوپنے سے عاجز ہے توابیا ہوا كہ دوسرے كے غلام پر شادى كى ۔

تشریح: امام محمد کا قول گزرا که شوهر کی خدمت مهر ہوتواس کا دینا قلب موضوع ہے اس لئے اس کی قیت لازم ہوگی ،اوراس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں که دوسرے کا غلام مهر میں باندها ہواوروہ غلام نه دے سکتا ہوتواس کی قیت مهر میں لازم ہوگی ۔اسی طرح یہاں خدمت نہیں دے سکتا ہے اس لئے بازار میں اس خدمت کی جو قیت ہوگی وہ لازم ہوگی ۔

ترجمه: و اورامام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف یک قول پرمهرشل لازم ہوگا،اس کئے کہ خدمت مالنہیں ہے اس کئے نکاح میں کسی حال میں مستحین نہیں ہے، تواپیا ہوا کہ شراب اور سور مہر میں باندھا ہو۔

تشریح: شیخین کے یہاں تعلیم قرآن اور شوہر کی خدمت دونوں صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا،اس کی وجہ بیہ کہ خدمت اور تعلیم قرآن مال نہیں ہیں وجہ ہے کہ عورت کسی حال میں اس کے وصول کرنے کا استحقاق نہیں رکھتی ، تو ایسا ہوگیا کہ مہر میں شراب اور سور متعین کیا ہوتو اس میں مہر مثل لازم ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی مہر مثل ہی لازم ہوگا۔ تسمیة: متعین کرنا۔

قرجمه : ول اوربیم برمثل متعین کرنااس لئے ہے کہ عقد کی وجہ سے خدمت کی قیمت لگانا ضرورت کی وجہ سے ہے، پس جب عقد میں خدمت کوسونپنا واجب نہیں تواس کی قیمت لگانا بھی ظاہر نہیں ہوگا،اس لئے حکم اصل پر باقی رہے گا،اور وہ مہرمثل ہے۔

تشریح: یایکاشکال کا جواب ہے، اشکال ہیہ کہ خدمت متقوم نہیں ہے، یعنی اس کی قیمت نہیں ہے تو آزادآ دمی کو خدمت کے لئے اجرت پر کیوں رکھا جاتا ہے! تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ خدمت لینا انسانی ضرورت ہے اس لئے جہاں خدمت کی

(١ ٢ ٠ ٥) فإن تزوجها على الف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة الله الدنانير لاتتعينان في العقود

اجرت طے پاتی ہے وہاں اس کی قیت ہوتی ہے کین نکاح کے عقد میں اس کا دینا واجب نہیں اس لئے اس کامتوم ہونا بھی ظاہر نہیں ہوگا ، اس لئے خدمت کا حکم اپنے اصل پر باقی رہے گا یعنی بغیر مجبوری کے وہ متوم نہیں ہے ، اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ ایسی چیز مہر باندھی جسکی کوئی قیت نہیں ہے تو وہاں مہر مثل لازم ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی مہر مثل لازم ہوگا۔

لغت: تقومه: تقوم قیت ہے مشتق ہے، کسی چیز کا قیمت والا ہونا۔

ترجمه: (۱۲۰۵) اگر ہزار پر نکاح کیا اور عورت نے اس کو قبضہ کرلیا اور وہ ہزار شوہر کودے دیا، پھر شوہر نے عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی تو شوہر عورت سے یا نجے سووا پس لے گا۔

تشریح: [ا] یہاں سے گیر مسکنہ نمبر ۱۹۱۰ تک ایک قاعد بے پہے کہ ہمہ کا مطلب ہیہ کہ میں آ دھا مہر واپس ہیں کر رہی ہوں بلکہ میں اپنی چیز الگ سے شوہر کود بے رہی ہوں ، اور دخول سے پہلے طلاق واقع ہونے کی وجہ سے شوہر کوآ دھا مہر واپس چا ہے اس لئے عورت سے الگ دوبارہ آ دھا مہر ما نگ سکتا ہے [۲] یہاں ایک اصول ہیہ کہ شوہر سے جو مہر لیا ہے اگر وہی چیز عورت نے واپس نہیں کی تو شوہر اب سے دو مہر کو واپس نہیں لے سکتا۔ واپس نہیں کی تو شوہر اب سے کو دو ہے مہر کو واپس لے سکتا ہے ، اور اگر وہی چیز واپس دے دی تو شوہر اب اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ [۳] دوسر ااصول ہیہ کے کہ درہم اور دینار متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ، اس لئے جودیناریا درہم لے کرعورت نے واپس دیا ہے وہ شوہر والا درہم دینا رہیں ہے ، وہ عورت کا اپنا درہم اور دینار ہے ۔ [۴] اور تیسر ااصول ہیہ ہے کہ دخول سے پہلے طلاق دینے سے عورت آ دھے ہی مہر کا حقدار ہوتی ہے ، پورے کا نہیں۔

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ہزار درہم پرشادی ہوئی تھی ،اورعورت نے شوہر سے ہزار درہم لیا، پھر شوہر کو ہزار درہم واپس ہبہ بھی کر دیااب دخول سے پہلے طلاق دے دی، توعورت کوآ دھامہر پانچ سوہی ملنا چاہئے اورعورت نے ایک ہزار شوہر سے لیا ہے،اس لئے شوہر کوقت ہے کہ باقی یانچ سوعورت سے واپس لے لے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے جوایک ہزار شوہر کو دیا ہے وہ شوہر والا درہم یادینار نہیں ہے بلکہ عورت کا اپنا درہم ہے اور گویا کہ اللہ سے عورت نے شوہر کو درہم دیا ہے، شوہر ہی کا مہراس کو واپس نہیں لوٹایا، کیونکہ درہم اور دینار متعین کرنے سے متعین نہیں ہو تا، اس کئے شوہر کو دوبارہ پانچ سو لینے کا حق ہے، ہاں اگر عورت دیتے وقت یہ کہدیتی کہ یہ مہر ہی کا درہم ہے تو پھر شوہر کو دوبارہ لینے کا حق نہیں ہوتا، اور یہاں ایسا کہانہیں ہے بلکہ الگ سے ہہ کیا ہے اس لئے لینے کاحق ہوگا۔

ترجمه : ا اس لئے کہ ہبہ کے ذریعہ عین وہی چیز اس کونہیں پہونچی جس کا وہ حقد ارتھا، اس لئے کہ درہم اور دینار عقد اور فنخ میں

والفسوخ ٢وكذا اذا كان المهر مكيلا اوموزونا اخر في الذمة لعدم تعينها (٢٠٢١) فان لم تقبض الالف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ هاوفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر لانه سلم المهر له بالابراء فلاتبرأ عما يستحقه متعين ترين موتـ

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کہ ہبہ میں اگر چہ وہی درہم شوہر کو دیا ہے لیکن عقد کرنے میں اور عقد کے فتح کرنے میں درہم اور دینا متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس لئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہی درہم شوہر کو دیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بیوی نے الگ سے اپنا درہم شوہر کو دیا ہا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بیوی نے الگ سے اپنا درہم شوہر کو دیا ہے، اس لئے شوہر نے جو ایک ہزار دیا ہے اس میں آ دھا ہی عورت کا حق ہے کیونکہ دخول سے پہلے طلاق دی ہے اس لئے باقی پانچے سودرہم بیوی سے واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ ايسى اگرمهركيلى ياوزنى چيز ذع مين مو،اس كے تعين نه ہونے كى وجه سے۔

تشریح: کیلی چیز جیسے گیہوں چاول، وزنی چیز جیسے لوہا تا نبااگریہ سامنے موجود ہواوراس کی طرف اشارہ کر کے متعین کیا تب تو متعین ہوں اسکار کر کے متعین کیا تب تو متعین ہوں اسکار مثلا ایک سوکیلو گیہوں متعین ہوں ہوجا تا ہے، لیکن اگر کسی کے ذمے ہومثلا چار کیلو گیہوں تمہارے ذمے ہوتا ہوں ہوتا، پس اگر مثلا ایک سوکیلو گیہوں شوہر کو ہبہ شوہر کے ذمہ ہواس کومہر بنایا اور شوہر نے وہ ذمہ والا گیہوں ہیوی کو دیا، اور بیوی نے اپنی جانب سے دوسرا ایک سوکیلو گیہوں شوہر ہی کے کیا اور خول سے پہلے طلاق ہوئی تو شوہر اپنے دئے ہوئے مہر کا آ دھا عورت سے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ عورت نے شوہر ہی کے مہر کو واپس نہیں دیا بلکہ اپنی جانب سے ایک سوکیلو گیہوں بہہ کیا ہے۔

**لغت**: موزونا آخر: يهال موزونا آخر كامطلب بيه كدوه متعين نه هو ـ

ترجمه : (۱۲۰۲) اوراگر ہزار پرعورت نے قبضہ ہیں کیا اور عورت نے شوہر کو ہزار ہبہکر دیا پھرعورت کو دخول سے پہلے طلاق دی تو کوئی کسی پر رجوع نہیں کرے گا۔

تشریح: یدوسری صورت ہے کہ بیوی نے شوہر کے ایک ہزار مہر پر قبضہ نہیں کیا اور اس کو ایک ہزار درہم ہبہ کر دیا، پھر شوہر نے بیوی کو خول سے پہلے طلاق دی بیوی شوہر سے پھر نہیں لے گی، کیونکہ اس کوتو پانچ سو کے بجائے ایک ہزار مل گیا ہے اس لئے بیوی شوہر سے پھر نہیں لے وصول نہیں کر پائے گا کہ جو درہم اس کے ہاتھ میں تھا وہی اس کے ہاتھ میں تھا وہی اس کے ہاتھ میں تھا وہی اس کے ہاتھ میں رہ گیا تو اس کا درہم اس کو واپس مل گیا اس لئے بھی نہیں لے سکے گا۔ اس صورت میں عورت ہبہ کرتے وقت یہ کہہ دے کہ یہ مہر کا ہی درہم واپس کر رہی ہوں تو بالا تفاق شوہر عورت سے پھھوا پس نہیں لے سکے گا، کیونکہ شوہر کو اپنا درہم واپس مل گیا۔

ترجمه : ١ اورقياس كا تقاضايه ب كه شوبرعورت سيآ دهام بروايس لي، يبي قول امام زفرگا ب، اس لئ كمعورت كرى

بالطلاق قبل الدخول ٢ وجه الاستحسان انه وصل اليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو براء ة ذمته عن نصف المهر ولا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود (٢٠٤١) ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغيره او وهبت الباقى ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه شئ

کرنے کی وجہ سے شوہر کا مہرسالم رہا ، تو عورت اس آ دھے مہر سے بری نہیں ہوگی جو دخول سے پہلے طلاق دینے کی وجہ سے شوہر مستحق ہے۔

تشریح: قیاس کا تقاضایہ ہے کہ اس صورت میں بھی شوہر عورت سے آدھامہروا پس لے کیونکہ عورت نے اپنی جانب سے گویا کہ الگ سے ایک ہزار دیا ہے اس میں سے آدھامہروا پس لینے کاحق رکھتا ہے، کہ الگ سے ایک ہزار دیا ہے اس میں سے آدھامہروا پس لینے کاحق رکھتا ہے، کیونکہ دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے۔

لغت: لانه سلم له المهر بالابراء: عورت نے اپنے مہر سے شوہر کوبری کردیا تو شوہر کے لئے اس کا ایک ہزار سالم رہ گیا۔ فلا تبرأ عما یستحقه بالطلاق قبل الدخول: شوہر نے گویا کہ عورت کو ایک ہزار دیا، اور دخول سے پہلے طلاق ہوگئی اس لئ اس کا آ دھا مہر پانچ سودر ہم واپس لینے کا حقد ارہوا عورت اس سے بری نہیں ہوئی، کیونکہ عورت نے گویا کہ اس کے علاوہ اپنی جانب سے ایک ہزار دیا ہے اس لئے شوہر کا پانچ سوابھی بھی عورت کے ذمے باقی ہے۔ ابراء: برائ قسے مشتق ہے، بری کرنا۔

ترجمه: ۲ استسان کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کووہ عین چیز مل گئی دخول سے پہلے طلاق سے جس کامستحق تھااوروہ ہے آ دھے مہر سے ذمے سے بری ہونا،اور مقصد کے حاصل ہوتے وقت سبب کے اختلاف کی برواہ نہیں کی جائے گی۔

تشریح: استحسان کا تقاضایہ ہے کہ شوہر ہیوی سے پچھ بھی نہ لے، کیونکہ دخول سے پہلے طلاق ہونے کی وجہ سے جوآ دھامہر شوہر کو چیئے ہے۔ یہ اور بات چائے تھاعورت کے بری کرنے کی وجہ سے وہی درہم اس کولل گیا، اس لئے اب مزیداس کو لینے کاحق نہیں ہونا چاہئے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ درہم عورت کے بری کرنے کی وجہ سے ملاعورت نے یہ کہ کرنہیں دیا کہ میں آپ کا آ دھامہر واپس کر رہی ہوں، تاہم اس کو اس کا ہی درہم مل چکا ہے چاہے بری کرنے کی وجہ سے ملے اس لئے سبب کے مختلف ہونیکی پرواہ نہیں کیا جائے گی۔

اصول:عورت نے الگ سے کوئی چیز ہبہ کی تو شوہر کواپنی چیز مانگنے کاحق باقی رہے گا۔اورا گرشوہر ہی کی چیز واپس کر دی تو چونکہ اس کو اپنی چیزمل گئی اس لئے دوبارہ مانگنے کاحتی نہیں ہوگا۔

ترجمه: (١٦٠٤) اوراگر پانچ سوپر قبضه کیا پھرعورت نے قبضہ کیا ہوااور بغیر قبضہ کیا ہواا کی ہزار ہبہ کیا ، یاباتی پانچ سوہبہ کیا پھر دخول سے پہلے طلاق دی تو دونوں میں سے کوئی دوسرے سے کچھ بھی واپس نہیں لےگا۔ ا عند ابى حنيفةً ٢ وقالا يرجع عليها بنصف ماقبضت اعتبارا للبعض بالكل ٣ ولان هبة البعض حط فيلحق باصل العقد ٣ ولابى حنيفةً ان مقصود الزوج حصل وهو سلامة نصف الصداق بلاعوض فلايستوجب الرجوع عند الطلاق

ترجمه: إ امام ابو حنيفة كنزديك

تشریح: ایک ہزار مہر تھا عورت نے اس میں سے پانچ سوشو ہر سے قبضہ کیا، پھر جو پانچ سوقبضہ کیا وہ بھی اور اپنی طرف سے پانچ سوملا کر ایک ہزار شوہر کو ہبہ کر دیا، بعد میں دخول سے پہلے طلاق دی تو عورت بھی شوہر سے پچھ نہیں لے سکے گی، اور شوہر بھی عورت سے پچھ نہیں لے سکے گا۔

**9 جسه**: عورت تواس لئے نہیں لے سکے گی، کہاس کا حق آ دھامہر پانچ سودر ہم کا تھاوہ شوہر سے وصول کرلیا ہے۔اور شوہر عورت سے کیا سے اس لئے نہیں لے سکے گا کہاس نے صرف پانچ سوہی عورت کو دیا تھا جواس کا آ دھامہر بنیا تھا،اس لئے شوہراب عورت سے کیا لے گا!۔

قرجمه: ع صاحبین نفر مایا کم عورت نے جتنا قبضہ کیا ہے شوہراس کا آدھاوالیں لے گا، بعض کوکل پر قیاس کرتے ہوئے۔ قشریع : اوپرمسکلہ نمبر ۱۲۰۵ میں گزرا کہ کل ایک ہزار درہم عورت نے قبضہ کیا ہواور پھرسب کو ہبہ کر دیا تو شوہرا آدھے کے واپس لینے کاحق رکھتا ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے آدھے پر قبضہ کیا ہواوراس کو ہبہ کر دیا تو شوہراس کے آدھے یعنی ڈھائی سودرہم کے واپس لینے کاحق رکھتا ہے۔ تو یہاں آدھے کے قبضے کوکل پر قیاس کیا ہے۔

ترجمه : ٣ اوراس لئے كبعض كاببهكرناكم كرنا ہے اس لئے اصل عقد كے ساتھ الحق كرديا جائے گا۔

تشریح: صاحبین کی بیددوسری دلیل ہے، ایک ہزار میں سے پانچ سو ہبہکر دیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اصل مہر میں سے پانچ سو کم کر دیا اور اب مہر پانچ سوہی رہا، اور عورت نے شوہر سے پانچ سولیا ہے تو گویا کہ کل مہر لے لیا ہے اور دخول سے پہلے طلاق واقع ہو نے کی وجہ سے وہ آ دھے مہر یعنی ڈھائی سوکا مستحق تھی اس لئے شوہر کوعورت سے ڈھائی سودر ہم واپس لینے کا حق ہے۔

لغت: ط: اصل مهرمیں سے کم کرنا، هبة البعض حط: کا مطلب بیہ کہ بعض مہرکو ببہ کرنا گویا کہ اصل مہرمیں سے کم کردینا ہے۔

ترجمه: عن امام ابوحنیفه کی دلیل میه که که شوهر کامقصد حاصل هو گیا ہے اور وہ ہے بغیر عوض کے آ دھے مہر کا سالم رہ جانااس لئے طلاق کے وقت رجوع کاحق نہیں ہوگا۔

تشریح: امام ابوحنیفه کی دلیل میه کے کورت نے شوہرسے پانچ سولیا تھااور ہزار دے دیا تو شوہر کا پانچ سوبغیر کسی بدلے کے

۵ والحط لايلتحق باصل العقد في النكاح الا ترى ان الزيادة فيه لا تلتحق حتى لاتنصف

(١٢٠٨) ولو كانت وهبت اقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها الى تمام النصف

## ل وعندهما بنصف المقبوص

واپس آہی گیا ہے اس کئے اس کا مقصد حاصل ہو گیا ہے اس کئے مزیداس کو لینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔۔صداق: مہر۔یستوجب: واجب ہونا۔

ترجمه: ﴿ ورمهم كم كرنا نكاح ميں اصل عقد كے ساتھ لاحق نہيں ہوتا، كيانہيں ديكھتے ہيں كہ مهر ميں زيادتی كرنا اصل عقد كے ساتھ لاحق نہيں ہوتا۔ ساتھ لاحق نہيں ہوتا۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ مہر میں کی اصل عقد کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ نکاح کے بعد مہر میں کم یازیادہ کیا جائے تو یہ دلوایا جائے گا لیکن یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو نکاح کے وقت جو مہر متعین ہوا ہے اس کا آ دھا ہوگا اور بعد میں جو زیادہ کیا اس کا آ دھا نہیں دلوایا جائے گا، مثلا نکاح کے وقت ایک ہزار درہم مہر متعین ہوا اور شوہر نے بعد میں دوسودرہم اور بڑھا دیا اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی تو اس ایک ہزار درہم کا آ دھا دلوایا جائے گا، مزید جو دوسودرہم زیادہ کیا تھا اس کا آ دھا ایک سونہیں دلوایا جائے گا، کیونکہ بعد کی کمی زیادی اصل مہر کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا تا ہے، اس طرح یہاں جو عورت نے ہبہ کرکے یا نج سوکم کیا ہے یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا۔
گا، اور شوہر کواس کا آ دھا والی سے لینے کا حق نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۲۰۸) اورا گرعورت نے آدھے سے کم ہبد کیا اور باقی پر قبضہ کیا توامام ابوحنیفیہ کے نزدیک عورت سے آدھے مہر تک وصول کرے گا۔

تشریح: عورت نے آ دھے سے کم ہبہ کیا اور باقی مہر کوشو ہر سے لے لیا، مثلا ہزار میں سے دوسودرہم شوہر کو ہبہ کیا اور آ ٹھ سودرہم شوہر سے لے لیا، اور طلاق دخول سے پہلے واقع ہوئی ہے تو امام ابو صنیفہ ؓ کے یہاں شوہر عورت سے اتنا واپس لے لے کہ آ دھا مہر شوہر کے پاس آ جائے، مثال مٰد کور میں دوسودرہم عورت پہلے ہبہ کر چکی ہے اس لئے تین سومز پر عورت سے واپس لے لے تو پانچ سو درہم شوہر کے پاس ہوجائے گا، اس کو بیر جع المی تمام النصف ، کہتے ہیں ۔

وجه : امام ابوصنیفه گا قاعده بیسے که دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے اس لئے کسی نہ کسی طرح شوہر کے پاس آ دھامہر واپس آنا جا ہے ، جا ہے ہبہ کے ذریعہ، یاواپس لے کر۔

ترجمه : إ اورصاحبين كنزديك عورت في جتنا قبضه كياس كا آدها شوم وصول كرعاً-

(٩٠٩) ولو كان تزوجها على عرض فقبضت اولم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشئ ﴾ لوفى القياس وهو قول زفر رجع عليها بنصف قيمته لان الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره

تشریح: صاحبین گااصول گزر چاہے کہ عورت نے دوسودرہم شوہر کو ہبہ کیا تو گویا کہ اصل مہرایک ہزار میں سے دوسودرہم کم کر دیا [جسکوه مائے ہیں ] اور اب مہر آٹھ سودرہم ہی رہا، اور عورت آٹھ سوقضہ کر چکی ہے اس لئے اس کا آ دھا چار سوشوہر کو واپس دے۔

ترجمه: (۱۲۰۹) اگر نکاح کیاسامان پراورعورت نے اس پر قبضہ کیایانہیں کیااور شوہرکو ہبہ کردیا، پھر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو شوہرعورت سے پچھنہیں لےگا۔

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ مہرائیں چیز تھی جو متعین کرنے سے متعین ہوتی ہواوراسی چیز کا آ دھاشو ہر کول گیا تو ہیوی سے کی خونہیں لے سکے گا، کیونکہ اس کواپنی چیز مل گئی۔صورت مسکلہ یہ ہے کہ کسی متعین سامان پر نکاح کیا، اورعورت نے اس پر قبضہ کیا، یا اس پر قبضہ نہ کیا ہو [ دونوں کا حکم ایک ہی ہے ] اورعورت نے اس چیز کوشو ہر کو بہہ کردیا، بعد میں دخول سے پہلے طلاق ہوئی تو شوہر عورت سے پہنیس لے گا۔

**9 جه**: (1) دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے تو شوہر کوا پنے مہر کا آدھا چاہئے اور وہ ل گیااس لئے اب مزید عورت سے پھی ہیں لے سکے گا۔ جس صورت میں عورت نے قبضہ کیا اور پھر وہی سامان دے دیا تو شوہر کو اپناسامان مل گیا، جس صورت میں عورت نے سامان پر قبضہ ہیں کیا اور عورت نے وہ چیز شوہر کودے دیا تب بھی شوہر کے پاس اس کا سامان موجود رہا، اس لئے مزید نہیں لے سکتا ہے۔

ترجمه : اورقیاس میں بیہ ہاوروہی قول امام زفرگاہے کہ سامان کی آدهی قیمت عورت سے وصول کرے اس کئے کہ اس میں عین مہر کا آدھاوا پس کرناوا جب تھا، جبیبا کہ اس کی تقریر گزر چکی۔

تشریح: قیاس کا نقاضا بھی یہی ہےاورامام زفرگی رائے ہیہے کہ عورت نے مہر کا جوسامان قبضہ کیا ہے اس کی آ دھی قیمت شوہر کووالپس کرے۔

**9 جه**: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے اس لئے عورت پر بیلا زم تھا کہ آ دھاسامان بیر کہہ کرواپس کرتی کہ بیر آ دھام ہرواپس کررہی ہوں ،اور اس نے الیانہیں کیا ، بلکہ پورے سامان کو ہبہ کیا ،اور ہبہ کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میں مہرواپس نہیں کررہی ہوں بلکہ میں الگ سے اپنی چیز دے رہی ہوں ،اس لئے شوہر کا آ دھے مہر کا جوت تھاوہ ابھی بھی باقی رہ گیا اس لئے

ع وجه الاستحسان ان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل اليه ولهذا لم يكن لها دفع شئ اخر مكانه ع بخلاف ما اذا كان المهر دينا ع وبخلاف ما اذا باعت من زوجها لانه وصل اليه ببدل (۱۲۱) ولو تزوجها على حيوان او عروض في الذمة فكذلك الجواب ﴾ لان المقبوض متعين في الرد

سامان کی آ دھی قیمت واپس لےسکتاہے۔

ترجمه: ٢ استحسان كى وجه يہ كه شوہركاحق طلاق دية وقت عورت كى جانب سے قبضه كئے ہوئے كا آ دھا كاسالم رہنا ہے، اور بيشو ہركو پہو في گيا ہے، يہى وجہ ہے كہ قبضه كى ہوئى چيز كے بجائے دوسرى چيزعورت كے لئے دينا ٹھيكنہيں ہے۔

تشریح: استحسان کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کاحق یہ تھا کہ جو چیز قبضہ کیاعورت کی جانب سے اس کا آ دھااس کو پہنچ جائے اوروہ پہنچ گئ اس لئے مزیداس کو لینے کاحق نہیں ہوگا۔ وہی چیز ملنے کی علامت یہ ہے کہ وہ چیز رہتے ہوئے عورت اس کے بجائے دوسری چیز دینا چاہے تو دیناٹھیک نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ بخلاف جبكه مهردين هو-

تشریح: یہاں دین سے مراد درہم اور دینار ہیں، جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ،صورت مسئلہ یہ ہے کہ مہر میں ایک ہزار درہم تھا،عورت نے اس پر قبضہ کیا،اور پھروئی درہم شوہر کو ہبہ کر دیا،تو چونکہ درہم متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا،اس لئے یہ مجھا جائے گا کہ بیشوہر والا درہم نہیں ہے بلکہ عورت کا اپنا درہم ہے جو ہبہ کیا،اس لئے شوہر کو آ دھا مہر واپس لینے کا حق ہوگا۔

ترجمه : س اور بخلاف جبكة ورت في شوهر سے وہي چيز بيچي اس لئے كمشو ہر كوبدل ميں ملي ـ

تشریح: عورت نے جو تعین کیلی اوروزنی چیز شوہر سے مہر میں لیاس کوشوہر کے ہاتھ میں چے دیا تو شوہر کودئے ہوئے مہر کی آدھی قیمت لینے کاحق ہوگا۔

**وجه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس صورت میں شوہر کواپنی چیز ملی تو ضرور ہے لیکن اس کوعورت سے خرید کرلیا ہے، حالانکہ دئے ہوئے مہر کا آدھا مفت واپس آیا چاہئے، کیونکہ آدھا شوہر کا حق ہے، اس لئے اس کومہر کی آدھی قیمت واپس لینے کا حق ہوگا۔

قرجمه: (۱۲۱۰) اورا گرحیوان برنکاح کیا، یاذم میں سامان پرنکاح کیا تو جواب ایسے ہی ہے [ یعنی شوہر عورت سے کچھ ہیں لے سکے گا]۔

ترجمه : ل اس كئ كه جو قضه كيا بوه واليسي كووت متعين ب-

**تشریح**: نکاح کرتے وفت کوئی متعین جانو زہیں تھا بلکہ یوں کہا کہ ایک گھوڑ امہر میں دیا جائے گا، یعنی جنس اور نوع بیان کردیا، تو

اوسط گھوڑا مہر میں لازم ہوگا اور نکاح تھے ہوجائے گا، یا سامان متعین نہیں تھا بلکہ یوں کہا کہ ایک سوکیلو گیہوں مہر میں دیا جائے گا جو شوہر کے ذھے ہے، تو نکاح درست ہوجائے گا اور اوسط گیہوں شوہر کولازم ہوگا۔ اب عورت نے اس حیوان پر یا سامان پر قبضہ کیا اور اس کوشو ہر کی طرف واپس کیا تو شوہر کواپی چیز مل گئی اس لئے دوبارہ عورت سے وصول کرنے کاحی نہیں رہے گا۔ اور اگر عورت نے حیوان پر اور سامان پر قبضہ نہیں کیا اور شوہر کو واپس کردیا تو ذہنی طور پر جو حیوان اور سامان عورت کو دیتا وہی حیوان اور سامان عورت نے حیوان پر اور سامان پر قبضہ نہیں کیا اور شوہر کو واپس کردیا تو ذہنی طور پر جو حیوان اور سامان عورت کو دیتا وہی حیوان اور سامان عورت نے حیوان پر اور سامان عورت نے سے لین کاحی نہیں رکھ گا۔ شوہر کو واپس کیا ہے، تو اس صورت میں بھی شوہر کو اپنی جی شوہر دوبارہ عورت سے لین کاحی نہیں رکھ گا۔ تو جمعہ نے بی جب دیتے وقت متعین ہوگیا تو گویا کہ اس پر نکاح ہوا تھا۔ لیکن نکاح میں اگر حیوان متعین نہ ہوتو تھے درست نہیں ہوتی ہے، اس طرح آگر سامان متعین نہ ہوتو تھے درست نہیں ہوتی ہے۔ اور لیکن نکاح میں اگر حیوان متعین نہ ہو یا تا ہے، اور بی تھوڑی ہو جاتے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ اس حیوان یا سامان پر مہر متعین ہوا تھا، اور جب حیوان یا سامان دیتے وقت متعین ہوگیا، اور وہی حیوان یا سامان شوہر کو واپس مل گیا تو اب مزید عورت سے وصول کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

اصول: جو چیز متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے، اگروہ چیز عورت نے شوہر کوواپس کر دیا تو شوہر دوبارہ لینے کا حقد ارنہیں ہوگا۔

ا فعت: تحملت: برداشت کیاجا تا ہے، عین: دیتے وقت متعین کرے گا۔

ترجمه: (۱۲۱۱) اگرشادی کی ہزار درہم پراس شرط پر کہاس کوشہر سے نہیں نکالے گا، یااس شرط پر کہاس عورت پر دوسری شادی نہیں کرے گا، پس اگر شرط پوری کی تواس کو متعین کر دہ مہر ملے گا۔

ترجمه : ال ال ك كه يمبر كى صلاحيت ركه تا ب اورعورت كى رضامندى بهى پورى بوئى ـ

تشریح: یه مشله اس اصول پر ہے کہ مہر مثل اصل ہے، اگر مہر کے قعین میں گڑ بڑی ہوئی تو مہر مثل جواصل ہے وہ لازم ہوگا، یا اس کی روشنی میں مہر طے کیا جائے گا۔صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اس شرط پر ایک ہزار پر شادی کی کہ عورت کواس شہر سے باہر رہنے کے لئے نہیں لے جائے گا، یا اس شرط پر کہ اس عورت پر دوسری شادی نہیں کرے گا، اور زندگی بھر اس نے ایسابی کیا تو عورت کوا کے ہزار ملے گا، کیونکہ شرط بھی شو ہرنے پوری کی، اور عورت اس شرط کے ساتھ ایک ہزار پر داضی ہے اس لئے اس کوا یک ہزار ملے گا۔

(۱۲۱۲) وان تزوج عليها اخرى او اخرجها فلها مهر مثلها كلانه سمى مالها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالالف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة والهدية مع الالف (۱۲۱۳) ولو تزوجها على الف ان اقام بها وعلى الفين ان اخرجها فان اقام بها فلها الالف وان اخرجها فلها مهر المثل لايزاد على الفين ولاينقص عن الالف كلوهذا عند ابي حنيفةً

قرجمه : (۱۲۱۲) اوراگراس پردوسری شادی کی یااس کوشهرے تکالاتو عورت کے لئے مهمثل ہے۔

تشریح: لیکن اگرشرط پوری نہیں کی ، بلکہ عورت کوشہر سے باہر لے گیا ، یاعورت کے رہتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کیا تو چونکہ شرط کے خلاف کیا جس میں عورت کا نفع تھا اس لئے اب عورت اس مہر پر راضی نہیں ہوگی ، اس لئے یہ مہر معدوم ہوگیا ، اس لئے اب مہر مثل لازم ہوگا ۔ کیونکہ قاعدہ بیہ ہے کہ مہر متعین نہ ہویا اس میں گڑ بڑی ہوتو مہر مثل جواصل ہے وہ لازم ہوتا ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ وہ شرط لگائی جس میں عورت کا نفع ہے اس لئے اس کے فوت ہوتے وقت ہزار پرعورت کی رضامندی فوت ہوجائے گی اس لئے عورت کا مہر شل مکمل کیا جائے گا، جیسا کہ ہزار کے ساتھ عزت کرنے اور مدید دینے کا بھی تعین ہو۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ ایک ہزار کے ساتھ شہر سے باہر نہ نظنے کی شرط لگائی ہے ، یا شادی نہ کرنے کی شرط لگائی ہے جس میں عورت کا فائدہ ہے اور اس کے فوت ہونے سے وہ ایک ہزار پر راضی نہیں ہوگی اس لئے اب اصل یعنی مہر شل کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ لازم ہوگا۔ جیسے یہ طے ہوا ہو کہ ایک ہزار کے ساتھ عورت کی عزت بھی کرے گا ، یا ایک ہزار کے ساتھ عورت کو ہدیہ بھی دے گا ، تو ہدیہ نہ دے یا عزت نہ کرے تو مہر شل لازم ہوگا ، ایسے ہی یہاں بھی مہر شل لازم ہوگا۔

الغت: یک مل مهر مثلها: اس عبارت کا مطلب بیہ که [ا] اگر مهر مثل ایک ہزار سے زیادہ ہے تو مهر مثل دلوایا جائے گا، کیونکہ عورت اس سے کم پر راضی نہیں ہوگی - [۲] اور اگر مهر مثل ایک ہزار سے کم ہے تب ایک ہزار دلوایا جائے گا، کیونکہ شوہر نے ایک ہزار دینے کا وعدہ کیا ہے - [۳] اور اگر مهر مثل ایک ہزار کے برابر ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی دے دوکافی ہے، حاصل بیہ کہ مہر مثل کی روثنی میں فیصلہ کیا جائے گا، یہی ترجمہ ہے بیک مل مهر مثلها ،کا۔

ترجمه: (۱۹۱۳) اور نکاح کیاایک ہزار پراگرعورت کوشہر میں رکھے،اور دوہزار پراگراس کوشہر سے نکالے، پس اگراس کوشہر میں رکھا تو عورت کے لئے ایک ہزار ہے اور اگراس کوشہر سے نکالاتواس کے لئے مہرشل ہے جودو ہزار سے زیادہ نہ ہواور ایک ہزار سے کم نہ ہو۔

ترجمه : إيام ابوطنية كنزديك عد

تشریح: اس مسلے میں مہر شرط پر رکھا ہے اور اجارات کا اصول جاری ہوا ہے ،صورت مسلد یہ ہے کہ اگر گھر پرعورت کور کھے گا تو

ع وقالا الشرطان جميعا جائزان حتى كان لها الالف ان اقام بها و الالفان ان اخرجها عوقال زفر الشرطان جميعا فاسد ان ويكون لها مهر مثلها لاينقص من الف ولايزاد على الفين عواصل المسألة في الاجارات في قوله ان خطته اليوم فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم و سنبينها فيه ان شاء الله

ایک ہزار مہر ہوگا ،اور شہر سے باہر رکھے گاتو دو ہزار در ہم مہر ہوگا ، پس اگر گھر پر رکھا تو ایک ہزار مہر ہوگا کیونکہ شرط یہی ہے، کین اگر شہر سے باہر رکھا تو امام ابو حنیفہ گی رائے ہے کہ دو ہزار مہر نہیں ہوگا بلکہ مہمثل لازم ہوگا ،کین مہر مثل بھی اتنا کہ دو ہزار سے زیادہ نہ ہو۔

• جہ : اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں رکھا تو وعد ہے مطابق کیا اس لئے ایک ہزار ملے گا ،اور شہر میں نہیں رکھا تو عورت کو نقصان ہوا اس لئے وہ ایک ہزار پر راضی نہیں ہوگی ،اور دو ہزار شرط پر معلق ہے اس لئے وہ بھی طے نہیں ہوا ،اور پہلے قاعدہ گزرا کہ مہر طے نہ ہوتو مہر مثل لازم ہوتا ہے ،اس لئے گھر پر نہ رکھنے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوگا۔

ترجمه : ۲ اورصاحین یف فرمایا که دونوں شرطیں جائز ہیں، یہاں تک که اگرعورت کو هم میں تشہرایا تو ایک ہزار ہوگا، اورا گر اس کو باہر نکالا تو دو ہزار ہوگا۔

**تشریح** : صاحبین ٔفرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں ،اور جس شرط کے مطابق کرے گااس کے مطابق مہرلازم ہوگا ، یعنی گھر میں رکھے گا توایک ہزاراور باہر نکالے گا تو دو ہزار لازم ہوگا۔

وجه: (۱) اکل دلیل بیحدیث ہے. عن عقبة عن النبی عَلَیْتُ قال احق ما اوفیتم من الشروط ان تو فوا به ما استحللتم به الفروج ربخاری شریف باب الشروط فی النکاح، ص ۹۲۱، نمبر ۱۵۱۵) اس مدیث میں ہے کہ نکاح کی شرط پوری کیا کرو۔ (۲) اس مدیث میں بھی ہے۔ وقال النبی عَلیْتُ المسلمون عند شروطهم ربخاری شریف، باب اجر اسمسر ق، ص ۳۲۳، نمبر ۲۲۷) اس مدیث میں ہے کہ سلمان پرشرط کی رعایت ضروری ہے۔

قرجمه : ۳ امام زفرٌ نے فرمایا که دونوں شرط فاسد ہیں اورعورت کے لئے مہمثل ہوگا جوایک ہزار سے کم نہ ہواور دو ہزار سے زائد نہ ہو۔

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ دونوں شرط فاسد ہیں اس کئے گھر میں رکھے تب بھی اور باہر لیجائے تب بھی مہرش لازم ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ شرط پرمہر کو معلق کرنا ایسا ہے کہ کوئی مہر ہی متعین نہیں ہوا، اور قاعدہ گزرا کہ مہر متعین نہ ہوتو مہرشل لازم ہوگا، اس کئے دونوں صور توں میں مہرشل لازم ہوگا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ مہرشل دوہزار سے زائد نہ ہواورا یک ہزار سے کم نہ ہو۔

ترجمه : ٢٠ اصل مسكه كتاب الاجارات بين قوله: ان خطته اليوم فلك درهم و ان خطته غدا فلك نصف

(١ ٢ ١ ) ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا العبد فاذا احدهما اوكس والأخر ارفع فان كان

مهر مثلها اقل من او كسهما فلها الاوكس وان كان اكثر من ارفعهما فلها الارفع وان كان بينهما فلها مهر مثلها فلها الاوكس في ذلك كله

درهم ، کے تحت میں ہے

تشريح: النمسك كالصول كتاب الاجارات مين التقول: ان خطته اليوم فلك درهم و ان خطته غدا فلك نصف درهم ، كتحت مين بولها و كيوليا جائد

ترجمه: (۱۲۱۴) اوراگرنکاح کیااس غلام پریااس غلام پر،اوردونوں میں سے ایک غلام نیچ درجے کا ہے اوردوسرااعلی درجے کا ہے اوردوسرااعلی درجے کا ہے اوردوسرااعلی درجے کا ہے۔ پس اگر مہمثل نیچلے غلام سے بھی کم ہے تو عورت کے لئے نیچلا غلام ہے، اوراگر مہمثل نیوں کے درمیان میں ہے تو عورت کے لئے مہمثل ہے۔

ترجمه : إيام ابوطنيف كنزديك بـ

تشریح: یہاں مہر متعین نہیں ہے بلکہ دوغلاموں کے درمیان ہے اس لئے مہر میں جہالت ہے اور جب مہر میں جہالت ہوتو مہر
مثل لازم ہوتا ہے، یا مہر شل کی روشنی میں اعلی یا ادنی غلام لازم ہوگا۔ صورت مسکلہ بیہ ہے کہ، کہا کہ مہر بیغلام ہے، یعنی دو
نوں میں سے ایک کو متعین نہیں کیا، اور دونوں میں سے ایک ادنی درجے کا غلام ہے اور دوسرااعلی درجے کا ہے، اس لئے دیکھا جائے
گا کہ مہر مثل کسکی موافقت کرتا ہے وہی غلام لازم ہوگا، [۱] پس اگر مثلا مہر مثل اعلی غلام سے بھی زیادہ ہے، مثلا اعلی غلام کی قیمت پانچ
سودر ہم ہے اور مہر مثل چے سودر ہم ہے تو اعلی غلام لازم ہوگا اس سے زیادہ اس لئے لازم نہیں ہوگا عورت مہر مثل سے کم یعنی اعلی غلام
[پانچ سو] پر راضی ہے۔ [۲] اور اگر مہر مثل ادنی غلام سے بھی کم ہے مثلا غلام کی قیمت تین سودر ہم ہے اور مہر مثل دوسودر ہم ہے، تو
ادنی غلام [تین سو] لازم ہوگا، کیونکہ شوہرادنی غلام یعنی تین سودر ہم دینے پر پہلے سے راضی ہے۔ [۳]، اور اگر مہر مثل دونوں غلام ول

لغت: وكس: گھٹيادر جاكار

ترجمه : ٢ صاحبين أن فرمايا كمان تيون صورتون مين ادنى درج كاغلام بى موالد

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ اوپر کے متنوں صورتوں میں عورت کے لئے ادنی غلام ہی ہوگا۔

**وجه**: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ مہرشل اس وقت ہوتا ہے جب مہر تعین نہ ہواور یہاں ادنی غلام دینا تو یقینی ہے اس لئے ادنی غلام لازم ہوجائے گا، مہرمثل لازم نہیں ہوگا۔ (١٢١٥) فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله ﴿ ١٢١٥ ) فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله ﴿ ١٢١٥ ) المصير الى مهر المثل لتعذر ايجاب المسمى وقد امكن ايجاب الاوكس اذا الاقل متيقن وصار كالخلع والاعتاق على مال ٣ ولابى حنيفة أن الموجب الاصلى مهر المثل اذهو الاعدل والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة

ترجمه : (١٢١٥) اورا گرعورت كرخول سے پہلے طلاق ہوگئ توبالا تفاق ان تمام صورتوں میں اونی غلام كا آ دھا ہوگا۔ ترجمه : لے سب كنزديك۔

تشریح: صورت وہی ہے کہ پیفلام مہر میں ہوگایا وہ غلام، اور دخول سے پہلے طلاق ہوگئ توسب کے نزدیک جوادنی غلام ہے اس کا آدھا، یعنی اس کے آدھے کی قیمت لازم ہوگی۔

وجه : (۱) صاحبین کے نزدیک تواس کئے کہانے یہاں ہر حال میں ادنی غلام ہاس کئے دخول سے پہلے طلاق واقع ہونے کی وجہ سے اس کا آدھالازم ہوگا، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اصل تو مہر مثل تھا، اور دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی اس کئے متعدلازم ہونا چاہئے تھا، کین ادنی غلام کی آدھی قیت متعد کے قریب ہوتی ہے [ یعنی تین کپڑے کی قیمت کے قریب ہوتی ہے اس کئے ادنی غلام کی آدھی قیمت لازم کردی جائے گی۔ (۲) شوہر ہر حال میں ادنی غلام تو دینا ہی چاہتا تھا اس کئے دخول سے پہلے طلاق ہونے کی وجہ سے اس کا آدھالازم ہونا چاہئے۔

ترجمه : ٢ صاحبين كى دليل بيه كه مهمثل كى طرف جانامتعين مهركے واجب كرنے كے متعذر موتے وقت ہوتا ہے، اور يہاں ادنى كو واجب كرناممكن ہے اس كئے كہ كم درجه متيةن ہے اس كئے خلع اور مال كے بدلے ميں آزاد كى طرح ہوگيا۔

تشریح: صاحبین گااصول یہ ہے کہ جب تک ہو سکے تعین مہر لازم کیا جائے، [جسکومہم سمی کہتے ہیں] وہ نہ ہو سکے تب مہر شل ہوگا، اور یہاں ادنی غلام کومہم متعین کرناممکن ہے، کیونکہ وہ دینا بقینی ہے، اعلی غلام دیگا تب بھی ادنی اس کے تحت میں آئی جائے گا، اس لئے مہم شل کی طرف نہیں جائے گا ادنی غلام لازم کیا جائے گا۔ اس کی دومثالیں دے رہے ہیں [۱] اگر اس طرح خلع کیا ہو کہ بیں نے اس غلام پر خلع کیا یا اس غلام اعلی ہوا ور دوسرا ادنی ہوتو سب کے نزدیک ادنی غلام لازم ہوگا۔ [۲] یا آقا نے کہا میں نے اس غلام کے بدلے آزاد کیا یا اس غلام کے بدلے آتو یہاں بھی ادنی غلام ہی لازم ہوتا ہے، اسی طرح مہر میں بھی ادنی میں لازم ہوتا ہے، اسی طرح مہر میں بھی ادنی علام کیا جائے گا۔

ترجمه : سے امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ اصلی وجوب مہرشل ہے، اس کئے کہ وہی انصاف کی چیز ہے، اور مہرشل سے عدول کرناتعین کے چھ ہوتے وقت ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے تعین فاسد ہو گیا[اس کئے مہرش لازم ہوگا]۔

م بخلاف الخلع والاعتاق لانه لا موجب له في البدل في الا ان مهر المثل اذا كان اكثر من الارفع فالمرأة رضيت بالحط وان كان انقص من الاوكس فالزوج رضى بالزيادة

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ اصلی وجوب مہر مثل ہے کیونکہ وہ خاندان کی رعایت کر کے باندھاجا تا ہے اوراس میں کمی زیادتی نہیں ہو تا اس لئے اس سے عدول اسی وقت ہوگا جبکہ پورے طور پر مہر متعین ہو، اور یہاں بیغلام ہے یا وہ غلام مہراس میں جہالت کی وجہ سے مہر متعین نہیں ہے اس لئے مہر مثل لازم ہوگا۔

ترجمه: س بخلاف خلع اورآزادگی کے اس کئے کہ بدل میں اس کاموجب نہیں ہے۔

تشریح: میصاحبین کوجواب ہے۔ مہر میں مہر مثل اصل ہے اس کے تعین نہ ہوتو مہر مثل کی طرف فورا چلے جاتے ہیں، نچلے غلام کی طرف نہیں جاتے ، اور خلع میں یا مال کے بدلے آزادگی میں پہلے سے کوئی چیز متعین نہیں ہے اس لئے جب کہا کہ اس غلام کے بدلے خلع کرتا ہوں یا اس غلام کے بدلے، تو تعین میں جہالت کے باوجود آخر غلام ہی کی طرف آنا ہے اس لئے نچلا غلام واجب کردیا جاتا ہے کیونکہ وہ قینی ہے۔

ا صول : امام ابو صنیفه یک نزدیک مهر شل اصل ب، اس لئے مهر کا صحیح تعین ہوتب ہی مهر مثل سے تعین کی طرف جایا جائے گا، ورنه نہیں۔

اصول : صاحبین کے نزدیک مہر تعین اصل ہے، اس لئے کسی نہ کسی درج میں تعین ہوتو اسی پرر ہاجائے گا بعین کی کوئی شکل نہ ہو تب مہر مثل کی طرف جایا جائے گا۔

لغت: مېرش الري كے خاندان ،مثلا بهن ، چيازاد بهن ، پيوپيمي كاجومېر مواس كو مېرمثل ، كهتے مېں

ترجمه : ۵ گریدکه مهرشل اگراعلی غلام سے بھی زیادہ ہوتو عورت کم کرنے پرراضی ہے[اس لئے اعلی غلام لازم ہوگا]،اور اگر نچلے درجے سے بھی کم ہوتو شو ہرزیادہ دینے پرراضی ہے[اس لئے ادنی غلام لازم ہوگا]

تشریح: بیایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ کہ جب مہر شل اعلی غلام سے بھی زیادہ ہوتو مہر شل کیوں نہیں دلواتے ؟ اعلی غلام کیوں دلواتے ہیں ، تو اس کا جواب دیا گیا کہ خود عورت پہلے سے اعلی غلام پر راضی ہے اس لئے مہر شل کے بجائے اعلی غلام دلواتے ہیں۔ اسی طرح مہر شل ادنی غلام سے بھی کم ہوتو مہر شل نہیں دلواتے بلکہ مہر شل سے زیادہ ادنی غلام دلواتے ہیں کیونکہ خود شوہرادنی غلام دینے کے لئے راضی ہے۔

اغت: ط: كم كرنا ـ اوكس: ادنى غلام ـ

٢ والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله المتعة و نصف الاوكس يزيد عليها في العادة فوجب الاعترافه بالزيادة (٢ ١ ٢ ١) واذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير ان شاء اعطاها ذلك وان شاء اعطاها قيمته

ترجمه : ٢ اليى صورت ميں دخول سے پہلے طلاق ہونے ميں متعدواجب ہے، اور ادنی غلام كا آ دھاعادة متعد كى قيمت سے زيادہ ہوتا ہے، اس لئے شوہر كے زيادہ اعتراف كرنے كى وجہ سے آ دھاغلام دلواياجا تاہے۔

تشریح: یہ جماشکال کا جواب ہے۔اشکال یہ ہے کہ اس صورت میں جب مہرشل واجب ہے، تو دخول سے پہلے طلاق کی صورت میں متعہ واجب ہونا چا ہے تو آپ ادنی غلام کا آ دھا کیوں دلواتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ، دخول سے پہلے طلاق ہونے کی صورت میں ادنی غلام کا آ دھا دینے پرخود شوہر راضی ہے، کیونکہ ادنی غلام دینے کے لئے وہ خود راضی ہے، اور عموما ادنی غلام کی آ دھی قیمت تین کیڑے سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے متعہ کے بجائے آ دھا غلام دلواد سے ہیں، ورنہ حقیقت میں متعہ ہی دلوانا چاہئے۔

ترجمه : (۱۲۱۲) اگرعورت سے ثادی کی بغیر وصف بیان کئے ہوئے جانور پر تو تعین سی ہے اور عورت کے لئے اس کا وسط ہوگا۔اور شوہر کو اختیار ہے اگر چاہے تو عورت کو جانور کا وسط دیدے۔اور اگر چاہے تو اس کی قیمت دیدے۔

تشریح: عورت سے حیوان پرشادی کی اوراس کی جنس بیان کی کہ مثلا گھوڑ نے پرشادی کرتا ہوں کیکن اس کی صفت بیان نہیں ک کہ اعلی درجے کا گھوڑا ہوگا یا ادنی درجے کا تو ایسی صورت میں مہرضج ہوجائے گا۔ کین وسط گھوڑ الازم ہوگا جو قیمت کے اعتبار سے نہ اعلی ہوا ور نہادنی ہو۔

وجه: (۱)اس حدیث میں ہے کہ تھی کے برابرسونادیا تواس میں تھی تو متعین ہے لیکن اس کی قتم متعین نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا کیوں کہ نکاح کا معاملہ تھوڑی سہولت پر ہے۔ حدیث یہ ہے۔ عن انس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امراۃ علی وزن نواۃ فرأی النبی بشاشۃ العروس فسالہ فقال انسی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذھب . (بخاری شریف، باب تولہ تعالی وآ تواالنساء صدقات نحلۃ ، ص ۹۲۰، نمبر انسی تروجت امرأۃ علی وزن نواۃ .. من ذھب . (بخاری شریف، باب تولہ تعالی وآ تواالنساء صدقات نحلۃ ، ص ۹۲۰، نمبر ۱۵۸۸ (۲) اوراوسط لازم ہوگا اس کی دلیل ہے ہے ، کہ اوسط دینے میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ نہ دینے والے کا اور نہ لینے والے کا دریث میں اس کا اشارہ ہے۔ ایک ورت کا مہم متعین نہیں تھا اور اس کے شوہر کا انقال ہوگیا تو حضرت عبد اللہ بن مسعود نے وسط کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اس میں یہ جملہ ہے ۔ فقال ابن مسعود لها مشل صداق نسائھا لا و کس و لا شطط (تر نہ کی شریف، باب ماجاء فی الرجل ینز وج المرأۃ فیموت عنھا قبل ان یفرض لھا ص کا منبر ۱۵ امرا اوروز ور تریف، باب فیمن تزوج ولم یسم

إ قالٌ معنى هذه المسألة ان يسمى جنس الحيوان دون الوصف بان يتزوجها على فرس او حمار اما اذا لم يسم الجنس بان يتزوجها على دابة لاتجوز التسمية و يجب مهر المثل على وقال الشافعي يجب مهر المثل في الوجهين جميعا لان عنده مالايصلح ثمناً في البيع لايصلح مسمى اذ كل واحد منهما معاوضة عولنا انه معاوضة مال بغير مال فجعلنا ه التزام المال ابتداء حتى لايفسد باصل الجهالة كالدية والاقارير

لها صداقاحتی مات ۲۹۵ نبر ۲۱۱۷) اس حدیث میں ہے کہ نہ کم ہواور نہ زیادہ ہو (۴) آیت میں بھی ایسے موقع پر معروف کا فیصلہ ہوتا ہے لینی جوعام معاشرہ میں رائج ہے وہ لازم ہوگا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین (آیت ۲۴۱سورة البقرة ۲) البته اوسط کا پیۃ قیمت سے چلے گا۔ اس لئے شوہر کو یہ بھی حق ہے کہ اوسط جانور خرید کر دیدے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ اوسط جانور کی قیمت بھی سپر دکر سکتا ہے۔ جانور کی قیمت بھی سپر دکر سکتا ہے۔

ترجمه : ا اسمئے کامعنی یہ ہے کہ حیوان کی جنس متعین کرے صفت متعین نہ کرے، اس طور پر کہ گھوڑے یا گدھے پر شادی کرے، بہر حال اگر جنس متعین نہ کرے اس طور پر کہ دابہ پر نکاح کرے قسمیہ جائز نہیں ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔

تشریح: متن میں جیوان غیر موصوف، ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس متعین ہویعنی کون ساجانور ہے گھوڑ ایا گدھا، اور صفت متعین نہ ہو کہ اغلی در ہے کا گھوڑ ایے بیاد نی تب نکاح ہوگا، اورا گرجنس بھی متعین نہ ہویعنی مطلقا بولا کہ مہر میں جانور ہے کین پنہیں بولا کہ کون ساجانور ہے گھوڑ ایا گدھا تو مہر بھی متعین نہیں ہوگا اس لئے مہر مثل لازم ہوجائے گا۔

الغت : جنس: بهت سارے نوع کوشامل ہواس کوجنس کہتے ہیں، جیسے دابۃ : [جانور] میں گھوڑ اگر ھاوغیرہ سب شامل ہیں، اور گھوڑ ااس کا ایک نوع ہے جسکو یہاں ایک جنس کہا ہے۔ دابۃ: بہت سے جانور مسمی: جومہر متعین ہواس کوسمی کہتے ہیں۔

ترجمه : ٢ امام شافعیؓ نے فرمایا که دونوں صورتوں میں مہرش لازم ہوگا اس لئے کہ انگےز دیک ہیچ میں جو قیمت نہ بن سکتی ہو وہ سمی نہیں بن سکتی ہے،اس لئے کہ مہراور قیمت دونوں معاوضہ ہیں۔

تشریح: امام شافعی نفر مایا که دونوں صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا، یعنی جنس متعین کیا ہوتب بھی اورنوع متعین کیا ہوتب بھی، اس کئے کہ مہر بضع کی قیمت ہے، اس کئے جس طرح بھی کی قیمت متعین ہوتب صحیح ہوتی ہے اسی طرح مہر میں حیوان متعین ہوتب مہر بنے گا اور مہر مثل لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: سے ہماری دلیل میہ ہے کہ نکاح مال کا معاوضہ بغیر مال کے ساتھ ہے اس لئے ہم نے شروع میں التزام مال قرار دیا، یہاں تک کہ اصل جہالت سے بھی فاسد نہ ہو، جیسے دیت اور اقرار۔ م وشرطنا ان يكون المسمى مالاً وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك عند اعلام الجنس لانه يشتمل على الجيد والردى والوسط والوسط ذوحظ منهما

تشروی : بیام شافعی گوجواب ہے۔ یہاں دوباتیں پہلے بیجے ستب مسئلہ بچھ میں آئے گا[ا] پہلی بات ہے التزام مال:

اپنا او پرکسی کے مال کا لازم کرنا ، یعنی کسی کے لئے مال کا اقرار کرنا ، اس اقرار میں جہالت کا ملہ بھی چل جائے گا۔ مثلا زیر اقرار کرے کہ میرے او پرعمر کا پچھ ہے ، اور پچھ کا نہ جس بیان کرے تب بھی اقرار درست ہے ، البتہ بعد میں اقرار کر

نے والے سے بوچھا جائے گا کہ پچھ سے کیا مراد ہے۔ [۲] دوسری بات ہے , معاوضہ مال بالمال: مال کے بدلے میں مال ، جیسے بچ

میں ہوتا ہے ، اس میں جو قیمت ہے اس کی جنس اور نوع اور صفت سب معلوم ہونا اور متعین ہونا ضروری ہے ور نہ بچ فاسد ہو جائے گا۔ [۳] اب صورت مسئلہ بیہ ہے کہ مہر کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ پورے طور پر معاوضہ مال بالمال نہیں ہے ، اور نہ پورے طور پر معاوضہ مال بالمال نہیں ہے ، اور نہ پورے طور پر معاوضہ مال بالمال نہیں ہے ، چونکہ وہ اقرار کی طرح نہیں ہے اس لئے تھوڑی ہی نہیں ہے اس لئے تھوڑی ہی جاس لئے جالت کا ملہ نہیں چلے گی اس لئے مال کی جنس بیان کرنا ہوگا ، اور مکمل نیع کی طرح نہیں ہے اس لئے تھوڑی ہی جہالت چل جائے گا وراعلی اوراد نی نہ بھی بیان کرے تب بھی مہر درست ہو جائے گا۔

عبارت کی تشریح ہیہے کہ مہر میں مال کاعوض مال نہیں ہے، بلکہ مال کاعوض جسم ہے اس کئے شروع میں اس کوالتزام مال قرار دیا، یعنی اقرار کے درجے میں رکھااس کئے اصل جہالت سے بھی مہر فاسد نہیں ہوگا، جیسے دیت ایک شیم کا مال کا اقرار ہے اس کئے دیت میں سو اونٹ لازم ہوتا ہے لیکن اس کی صفت معلوم نہیں ہوتی اور اوسط اونٹ دینے سے دیت ادا ہوجاتی ہے، یا کسی چیز کا اقرار کرے کہ میرے اوپر دس اونٹ ہے تو جا ہے صفت بیان نہ کرے تب بھی اقرار درست ہے اور اوسط اونٹ لازم ہوگا، اسی طرح مہر میں بھی اوسط اونٹ لازم ہوگا۔

ا بعت : دیة قبل کرنے پر قاتل کوسواونٹ لا زم ہوتا ہے اس کودیت کہتے ہیں۔ اقاریر: اقرار کی جمع ہے۔

ترجمه : ۳ جماری شرط یہ ہے کہ مہر متعین ایسامال ہوجس کا وسط معلوم ہو سکے دونوں جانب کی رعایت کرتے ہوئے، اور وسط معلوم کرنا جنس معلوم ہوتے وقت ہوگا ، اس لئے کہ جنس اچھے اور ردی اور وسط پر شامل ہوتی ہے، اور اوسط دونوں کے درمیان ہے۔

تشریح: ماتن نے بیشرط لگائی جس مہر کو متعین کیا جارہا ہے کم از کم ایسا ہوجسکی اوسط معلوم ہو سکے، اور اوسط اسی وقت معلوم ہوگا جبکہ اس کی جنس معلوم ہو، کیونکہ جنس میں اعلی درجہ، اوسط درجہ اور ادنی درجہ تنیوں شامل ہوتے ہیں، اور اوسط درجہ ایسا ہے کہ اعلی سے کم ہراس کے وہ دونوں کا حصہ لئے ہوا ہے، اور دونوں کے درمیان ہے۔ اس لئے مہراسی وقت درست ہوگا

جبکہ کم سے کم اس چیز کی جنس معلوم ہو،اورا گرجنس کا بھی تعین نہیں کیا بہت ہی جنسیں شامل ہوجا ئیں گی ،اس لئے تعین حیجے نہیں ہوگا ،اور مثل لازم ہوجائے گا۔

الغت: اعلام الجنس: جنس کامعلوم ہونا۔ مہر میں کم سے کم اس کی جنس معلوم ہو کہ وہ کون ٹی چیز ہے، گھوڑ ایا گدھا۔ جید: اچھا، اعلی الردی: گھٹیا، ادنی ۔ الوسط: درمیانہ، نتج کا۔ ذوحظ منصما: دونوں کا حصہ کئے ہوا ہے، یعنی اوسط درجہ جو بچھاعلی کا حصہ بھی لئے ہوا ہے۔ ادر بچھادنی کا حصہ بھی لئے ہوا ہے۔ ادر بچھادنی کا حصہ بھی لئے ہوا ہے۔

ترجمه : ٥ بخلاف جنس كي جهالت كاس كئ كه كوئي واسطنهين باجناس كے معانی كا ختلاف كي وجه سه

تشریح: جنس کاتعین نه ہوتو اوسط نہیں نکل سکتا، کیونکہ بہت سے جنسوں میں کس کا اوسط نکالا جائے گا، مثلا کہا کہ دابہ [جانور] مہر میں ہے اور دابہ میں گھوڑا، گدھا، بکری، گائے، بھیس سب داخل ہیں تو کسکا اوسط نکالیں، کیونکہ ایک دوسرے کے اوسط میں کوئی واسط نہیں ہے، اس لئے جنس کی جہالت ہوتو نہ اس کا اوسط نکل سکے گا اور نہ مہر متعین ہوسکے گا، اس لئے اس وقت مہر مثل لازم ہوگا۔

الغت: لاختلاف معانی الاجناس: بهت سے جنس ہوں، مثلا گھوڑا، گدھا، بکری، گائے، بھیس تو ہرایک کے معانی اور قیمت میں بہت بڑا فرق رہتا ہے، اس کو راختلاف معانی الاجناس، کہتے ہیں۔

ترجمه : ٢ بخلائع كاسك كاس كى بنياد على يرب، اورببر حال نكاح تواس كى بنياد سهولت يرب

تشریح: بیچ کی بنیاد تنگی پراس لئے اس میں حیوان کی جنس کے ساتھ وصف بھی متعین ہونا ضروری ہے تب بیچ درست ہوگی ،اور نکاح کی بنیاد سہولت پر ہے اس لئے یہال صرف جنس بیان کردے صفت بیان نہ بھی کرے تب بھی مہر درست ہوجائے گا۔

الغت: مضایقة : ضیق ہے مثلق ہے ، تنگی مماکسة : مکس ہے مثلق ہے ، روکنا ، یہاں مراد ہے تنگی کرنا۔ مسامحة : سمح ہے مثلق ہے ، آسان کرنا ، معاف کرنا ، یہاں مراد ہے سہولت ۔

ترجمه : کے شوہرکو قیمت دینے کا اختیار ہوگاس کئے کہ اوسط قیمت ہی سے پہچانا جاتا ہے، اس کئے دینے کے حق میں قیمت اصل ہوگئی، اور غلام اصل ہے متعین کرنے کے اعتبار سے اس کئے شوہرکو دونوں کا اختیار ہوگا۔

تشریح: متن میں فرمایا کہ شوہر کواختیارہے جا ہے اوسط حیوان دے دے اور جا ہے تو اوسط حیوان کی قیمت دے دے، تو یہاں مہر میں حیوان متعین ہواہے پھر بھی اوسط حیوان کی قیمت دینے کا اختیار کیوں دیا گیااس کی وجہ بیان فرمارہے ہیں۔ کہ اوسط حیون کا

(۱۲۱۷) وان تـزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل في ومعناه انه ذكر الثوب ولم يزد عليه ٢ ووجهه ان هذه جهالة الجنس لان الثياب اجناس (١٢١٨) ولو سمى جنسا بان قال هروى تصح التسمية ويخير الزوج ل لما بينا

پہاس کی قبت ہی سے چلے گا،جس حیوان [مثلا گھوڑ ہے] کی قبت زیادہ ہوگی وہ اعلی ہوگا، اورجسکی قبت کم ہوگی وہ ادنی حیوان ہوگا ، اورجس کی قبت ہی سے اوسط کا پہتہ چلتا ہے اس لئے دینے میں قبت اصل ، اورجس کی قبت اس کے درمیان میں ہے وہ اوسط ہوگا، تو چونکہ قبت ہی سے اوسط کا پہتہ چلتا ہے اس لئے دینے میں قبت اصل ہوئی ، اس لئے قبت دینے کا بھی اختیار ہوا ، اور مہر متعین کرتے وقت مثلا غلام کا آیا گھوڑ ہے ] کا تعین ہوا تھا اس لئے شوہر کو دونوں دینے کا اختیار ہوگا۔

**لغت**: الایفاء:وعدہ پورا کرنا، دینا۔العبد:غلام، شارح نے مثال کےطور پرالعبد کہا ہے ورنہ متن میں پہ لفظ نہیں ہے۔ بعض نسخ میں العین، کالفظ ہے، یعنی عین ثیء جومہر میں متعین ہواسکو بھی دینے کااختیار ہوگا۔

**اصول**: عین شی ء کا اوسط دینے کا بھی اختیار ہے، اور اس کی قبت دینے کا بھی اختیار ہے۔

ترجمه: (١٦١٤) اورا گرشادی کی ایسے کیڑے پرجس کی صفت بیان نہ کی گئی ہوتو عورت کے لئے مہمثل ہوگا۔

ترجمه : إ اس كامعنى بير صرف ثوب كالفظ بولا اوراس سے اور نوع كا اضافنهيں كيا۔

تشریح کیڑا بہت میں کا ہوتا ہے ہر شم کا کیڑا الگ الگ جنس ہے۔اس لئے اس کی نوع بیان نہ کرےاوراس کی صفت بیان نہ کرے تو کیڑے کا تعین نہیں ہوسکے گا اوراس کا اوسط معلوم نہیں ہوگا ،اس لئے مہر مجہول ہو گیا اس لئے مہر شل لازم ہوگا۔

اصول بيمسكهاس اصول يرب كه جهالت كالمه موتو كويا كهم متعين نبيس موااس لئ مهمثل لازم مواً-

ترجمه : ٢ اس كى وجديه كديم شلى جهالت جاس ك كد وبع تلف جنس كا موتا ج

تشریح: ثوب کالفظ بہت سے کپڑوں کوشامل ہے اس لئے گویا کہ اس میں کپڑے کی بہت ہی جنس شامل ہیں، جیسے کہے کہ دابہ یر کاح کیا تو اس میں بہت سے جانور شامل ہیں اس لئے مہر مجہول ہو گیا

ترجمه : (١٦١٨) اورا گرجنس كانام ليااس طرح كه كهاهروى كيراب متعين كرناضيح باورشو هركواختيار هوگا ـ

ترجمه : إ ال وجه عجوجم في بيان كيا-

تشریح: کپڑے کے ساتھاس کی جنس متعین کردی ، مثلا کہا کہ ہروی کپڑا ہے تو مہمتعین کرناضیح ہے کیونکہ جنس متعین کرنے کے بعداس کپڑے کے اوسط کو متعین کرنا آسان ہو گیا اور شوہر کواختیار ہوگا کہ چاہے تواس کی گیڑا دے دے ، اور چاہے تواس کی قیمت دے ، اور دلیل وہی ہے جواو پر گزری کہ قیمت ہی ہے اوسط کا پنتہ چل سکتا ہے اس کئے قیمت دینے کا بھی اختیار ہے ، اور

(١٢١٩) وكذا اذا بالغ في وصف الثوب ﴿ لِ في ظاهر الرواية لانها ليست من ذوات الامثال

(۱۲۲۰) وكذا اذا سمى مكيلا او موزونا وسمى جنسه دون صفته وان سمى جنسه وصفته لا

يخير﴾

کپڑ امتعین کیا ہےاس لئے کپڑادینے کابھی اختیار ہے۔

الغت: ہروی: ہروایک جگہ کا نام ہے اس زمانے میں اس شہر کا کیڑ امشہور تھاجسکو ہروی کیڑ ا کہتے ہیں۔

ترجمه : (١٦١٩) ايسي الركير \_ كي صفت مين مبالغه كيار

ترجمه : إ ظاهرى روايت مين اس كئ كه كير اذوات الامثال نهين بـ

تشریح: کپڑے کی جنس بھی بیان کی ،اورنوع بھی بیان کی اورضت بھی بیان کی مثلا کپڑے کی موٹائی اور، لمبائی ، چوڑائی سب متعین کردیا پھر بھی شوہر کواختیار ہوگا کہ اوسط کپڑا دے دے ، یا اوسط کپڑے کی قیمت دے دے ۔ ظاہری روایت یہی ہے، اگر چوایک روایت میں میالنے کے بعد کپڑا اذوات الامثال کے درج میں آجائے گااس لئے شوہر کوصرف اوسط کپڑا ہی دینے کا اختیار ہوگا ،اس کی قیمت دینے کا اختیار ہوگا ۔

**وجمہ**: (۱) ظاہرروایت کی وجہ بیہ ہے کہ کپڑا ذوات الامثال نہیں ہے بلکہ ذوات القیم ہے، یعنی کپڑا ہلاک ہوجائے تواس کے مثل کپڑا الازم نہیں ہوگا بلکہ اس کی قبت ہی سے اوسط کپڑے کا پتہ چلے گااس کئے شوہر کو قبت ہی سے اوسط کپڑے کا پتہ چلے گااس کئے شوہر کو قبت دینے کا بھی اختیار ہوگا۔

العنت: ذوات الامثال: اگروہ چیزکسی دوسرے سے ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں اس کی مثل واجب ہواس کی قیمت واجب نہ ہوتو اس کو ذوات الامثال کہتے ہیں، جیسے گیہوں، چاول، کیلی اور وزنی چیزیں کسی سے ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں گیہوں، چاول ہی لازم ہوگا، کیونکہ چاول چاول چاول کے مثل ہے، گیہوں گیہوں کے مثل ہے اس کی قیمت لازم ہوگا، کیونکہ چاول چاول چاول کے مثل ہے، گیہوں گیہوں کے مثل ہے اس کی قیمت لازم ہوگا، کیونکہ چاول جائے گا۔ اور ذوات القیم اس کو کہتے ہیں کہ اگروہ کسی سے ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں اس کی قیمت لازم ہوگی، اس چیز کی مثل لازم ہیں ہوگی، جیسے کیڑا کسی سے ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں اس کی حیث لی پڑا کا لازم ہیں ہوگا، یا جانور ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں اس کی مثل جانور لازم ہیں ہوگا، کیلہ اس کی قیمت لازم ہوگی اس کو ذوات القیم کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۹۲۰) اورایی، یا اگر کیلی یا وزنی چیز کو تعین کیا اوراس کی جنس متعین کی کیکن صفت متعین نہیں گی، [تو شوہر کو اس کی قیمت دینے کا بھی اختیار ہوگا یا اورا گراس کی جنس متعین کی اور صفت بھی متعین کی تو اختیار نہیں ہوگا۔

ل لان الموصوف منها يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً (١٢٢١) فان تزوج مسلم على خمر او خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها للان شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط على بخلاف البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة على كن لم تصح التسمية لما ان المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل

ترجمه : ال لئے کہ جواتنی باتوں سے متصف ہوتو وہ ذمے میں ثبوت صحیح کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔

تشریح: اگرمهرمیں کیلی چیز جیسے گیہوں، چاول، یاوزنی چیز جیسے لوہا تا نبامتعین کیااوراس کی جنس متعین کی کیکن صفت متعین نہیں کی توشو ہرکواس چیز کااوسط دینے کا اختیار ہے۔

**9 جه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت متعین نہ کرنے کی وجہ سے پورے طور پر متعین نہیں ہوئی اس لئے یہ کیلی اوروزنی چیز کیڑے کی طرح ذوات القیم ہوگئی، اور پیچھے گزرا کہ ذوات القیم ہوتواس میں اصل قیمت ہے اس لئے اوسط قیمت دینے کا بھی شوہر کواختیار ہوگا، اور اور اس کی اور ورنی چیز کی جنس کے ساتھ صفت بھی متعین کردی تو وہ ذوات الامثال بن گئی اور ذرے میں پورے طور پر ثبوت صحیح کے طور پر ثابت ہوگئی اس لئے اب اس چیز کا اوسط لازم ہوگا، اس کی قیمت دینے کا شوہر کواختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۲۲۱) اگرمسلمان نے شراب اور سور پرنکاح کیا تو نکاح جائز ہے، اور عورت کے لئے مہمثل ہوگا۔

ترجمه : ١ اس كئ كه شراب ك قبول كرني كي شرط فاسد بهاس كن نكاح صحيح موكا اورشر طافوم وجائك ـ

تشریح: مسلمان نے شراب میاسور پر نکاح کیا تو نکاح تو ہوجائے گا،البتہ شراب اور سور مسلمان کے لئے حرام ہیں اس کئے مہر میں اس کی شرط لگا ناشرط فاسد ہے اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا اس لئے نکاح تو درست ہوجائے گا،البتہ شرط فاسد خودختم ہو جائے گی، تو گویا کہ بغیر مہر ہی کے نکاح کیا اس لئے مہرشل لازم ہوگا۔

**وجه**: شراب اورسور مال نهين بهاس كى دليل بيآيت به يهااللذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان (آيت ٩٠ ،سورة المائدة ۵)

قرجمه : ٢ بخلاف تع كاس لئ كشرط فاسد سي فع فاسد موجاتى بـ

تشریح: اگرمسلمان نے شراب میاسور کی بیچ کی تو خود بیچ ہی فاسد ہوجائے گی ،اس کی وجہ بیہ کہ بیچ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے اس لئے شراب میاسور کی شرط لگانے سے خود بیچ ہی فاسد ہوجائے گی۔

قرجمه : س ليكن مهر متعين كرنا فيحي نهيس موااس كئے كمسمى مسلمان كوق ميں مال نهيں ہےاس كئے مهر مثل واجب موا۔

(۱۲۲۲) فان تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فاذا هو خمر فلها مهر مثلها ﴾ إعند ابى حنيفة وقالا لها مثل وزنه خلا (۱۲۲۳) وان تزوجها على هذا العبد فاذا هو حريجب مهر المثل العند ابى حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف تجب القيمة

تشریح: اس عبارت کا تعلق قبول الخرکے ساتھ ہے، کہ شراب اور سور مسلمان کے قق میں مال نہیں ہیں اس لئے مہر میں ان کا تعین کرنا سیجے نہیں ہوااس لئے مہر مثل لازم ہوگا۔

ترجمه : (۱۲۲۲) اگر عورت سے سر کے کے اس مٹلے پر نکاح کیا حالانکہ وہ شراب تھی تو عورت کے مہمثل ہوگا۔

ترجمه : إ امام ابو حنيفة كنزديك

تشریح: عورت سے نکاح اس مطلح پر کیا گیکن اس میں شراب تھی تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کیے مہر شل لازم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کیا شراب کی طرف اور منھ سے بولا سر کہ تو کوئی بھی مہر متعین نہ ہوسکا اور قاعدہ گزرا کہ مہر متعین نہ ہوتو مہر مثل لازم ہوتا ہے، (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اشارہ کیا اور نام بولا [تسمیہ کیا] تو اس میں امام ابو حنیفہ ؓ کے یہاں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور اشارے کے اعتبار سے جو مال نہیں ہے اور جب مہر مال نہیں ہوا تو مہر شل لازم ہوگا۔

اغت: الدن:مطه -الخل: سركه-

ترجمه : ٢ اورصاحبين يفرمايا كم ملك كربرابرسركدلازم بولاً-

تشریح: صاحبینؓ نے فرمایا کہ یہاں نام کا اعتبار کیا جائے گا اشارے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور نام کے اعتبارے سرکہ ہے اس لئے مہر متعین کرنا درست ہوااس لئے مہر مثل لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس ملکے کے وزن کے برابر سرکہ لازم ہوگا۔

ترجمه : (١٦٢٣) اوراگراس غلام يرنكاح كيااور حقيقت مين آزاد تها تو

ترجمه : ا امام ابوحنیفه: اورامام مُحدُّ کنز دیک مهرش لازم هوگا۔ اورامام ابوبوسف ی کنز دیک قیت لازم هوگ ۔

تشريح: بيدومسكان اصولول يربي-

ا صول: امام ابو صنیفهٔ گااصول بیہ کہ اشارہ اور سمی میں اتحاد جنس ہو یا اختلاف جنس ہو ہر حال میں اشارے کا عتبار ہوگا، اور اشارے کے اعتبار ہوگا، اور اشارے کے اعتبار سے پہلے مسئلے میں شراب ہے اور دوسرے مسئلے میں آزاد ہے جو مال نہیں ہیں اس لئے ہر حال میں مہر مثل لازم ہو گا۔

**ا صول**: امام ابو یوسف گاصول بیہ کہ ہر حال میں مسمی کا اعتبار ہوگا ،اور مسمی کے اعتبار سے مال ہے ، پہلے مسئلے میں سر کہ اور دوسرے مسئلے میں غلام ،اس لئے اس کی قیمت لازم ہوگی مسمی کامعنی ہے متعین کیا ہوا مہر ،اوریہی معنی تسمید کا بھی ہے۔

ع لابى يوسف انه اطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته او مثله ان كان من ذوات الامثال كما اذا هلك العبد المسمى قبل التسليم عوابو حنيفة يقول اجتمعت الاشارة والتسمية فتعتبر الاشارة لكونها ابلغ في المقصود وهو التعريف فكانه تزوج على حمر او حر

'اصول: امام محمدُ گااصول یہ ہے کہ اتحاد جنس میں اشارے کا اعتبار ہوگا، جیسے آزاداور غلام ، دونوں ایک جنس ہیں دونوں آدمی ہیں ، اس لئے اشارے کا اعتبار ہوگا اور اشارہ کے اعتبار سے آزاد ہے اس لئے مال نہیں ہے اس لئے مہمثل لازم ہوگا۔ اور اختلاف جنس میں مسمی کا اعتبار ہوگا، جیسے شراب اور سرکہ۔ اور مسمی کے اعتبار سے سرکہ کہا ہے جو مال ہے اس لئے مہم شعین کرنا درست ہے اس لئے اس کی قبت لازم ہوگی ، مہمثل لازم نہیں ہوگا۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اس غلام پر نکاح کیا اور حقیقت میں وہ آزاد تھا تو نام کے اعتبار سے غلام بولا اور اشارہ کے اعتبار سے آزاد کی طرف اشارہ کیا تو امام ابوحنیفہ اُورامام محکماً کے نزد کی مہرشل لازم ہوگا، اس آ دمی کوغلام فرض کر کے اس کی قیمت لازم ہوگا۔ اور امام ابویوسف آ کے نزد کی اس آ دمی کوغلام فرض کر کے اس کی جو قیمت ہوسکتی ہے وہ لازم ہوگی۔ دلیل آ گے ہے

ترجمه : ٢ امام ابو يوسف كى دليل ہے كه عورت كومال كى لا لي دى اوراس كوسو نينے سے عاجز ہو گيا تواس كى قيمت واجب ہو گى،اورا گرذوات الامثال ميں سے ہے تواس كى مثل لازم ہوگى، جيسے كى سونپنے سے پہلے سمى غلام ہلاك ہوجائے۔

تشریح: دونوں مسلوں میں امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ عورت کو مال کی لالجے دی اور شوہراسی چیز کودیے سے عاجز ہے اس لئے کہ نام تو مال کالیالیکن حقیقت میں وہ چیز مالنہیں ہے اس لئے اگروہ ذوات القیم ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی ، اور اگروہ چیز ذوات القیم ہے تو اس کی قشل واجب ہوگی ، جیسے واقعی وہ غلام ہوتا اور اس کو سپر دکرنے سے پہلے غلام ہلاک ہوجا تا تو اس کی قیمت لازم ہوتی ہے مہر شل لازم نہیں ہوتا اس کی قیمت لازم ہوگی۔

ترجمه: سے امام ابوصنیفهٔ قرماتے ہیں کہ اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوں تو اشارے کا عتبار کیا جائے گااس لئے کہوہ مقصود میں زیادہ بلیغ ہے اور وہ تعریف ہے ،اس لئے گویا کہ شراب اور آزادیر شادی کی۔

تشریح: امام ابوطنیفه گی دلیل میه که بهال اشارے کے اعتبار سے شراب اور آزاد ہے کیونکه شراب اور آزاد ہی کی طرف اشارہ کیا ، اور تسمید یعنی نام بولنے کے اعتبار سے بہلی مسئلے میں سرکہ ہے اور دوسرے مسئلے میں غلام ہے ، اور جب اشارہ اور نام دو نول جمع ہوجائیں اور دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوں تو اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا ، اس لئے کہ اس کے کہ اس کا مقصد ہے تعریف اور اشارہ تعریف میں زیادہ بلیغ ہے اس لئے اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا ، تو ایسا ہو گیا کہ شروع ہی سے شراب اور آزاد پر نکاح ہواور میدونوں مال نہیں ہیں اس لئے مہمثل لازم ہوگا۔

م ومحمد يقول الاصل ان المسمى اذا كان من جنس المشار اليه يتعلق العقد بالمشار اليه لان المسمى موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه وان كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لان المسمى مثل للمشار اليه وليس بتابع له

ترجمه : سل ام محرَّفر ماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ ہیہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا اگر مسمی اس کی جنس سے ہوتو عقد مشارالیہ کے ساتھ تعلق رکھے گا ، کیونکہ جس کی طرف اشارہ کیا ذات کے اعتبار سے مسمی اس کے اندر ہے ، اوروصف اس کے تابع ہے ۔ اورا گرمسمی مشارالیہ کے جنس کے خلاف ہو، تو عقد مسمی کے ساتھ تعلق رکھے گا ، اس لئے کہ مسمی اور مشارالیہ برابر ہوگیا ، اس لئے مسمی مشارالیہ کے تابع نہیں ہوگا ۔

تشریح: یہاں دلیل منطقی ہے اس کو پہلے بچھیں۔ ذات: جو چیز خارج میں موجود ہے اور اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں منطق میں اس کو, ذات، کہتے ہیں۔ ماہیت ہے، اس لئے سمی جی کی چیز کا نام لیس اور اس کی حقیقت بیان کریں، تو اس حقیقت کا نام ماہیت ہے، اس لئے سمی ماہیت ہوتی ہے، اور اشارے میں ذات ہوتی ہے۔ لیس اگر مسمی اور جسکی طرف اشارہ کیا ہو آ مشار الیہ آ دونوں کی جنس ایک ہو تو مشار الیہ کی ذات میں مسمی بھی پائی جائی گی۔ جیسے غلام اور آزاد دونوں کی جنس ایک ہے، کیونکہ دونوں انسان ہیں، صرف صفت کا فرق ہے، اس لئے جب آزاد کی طرف اشارہ کیا اور بولا غلام تو غلام کی ماہیت یعنی انسان آزاد کی ذات میں موجود ہے، کیونکہ دونوں انسان ہیں۔ اور اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہوجائے گا، اور مشار الیہ الگ ہوجائے گا، دونوں کی جنس الگ الگ ہوجائے گا، ورمشار الیہ الگ ہوجائے گا، دونوں کی جنس الگ الگ ہوت کے کی وجہ سے ایک دونوں کی جنس الگ الگ ہوسے گا۔ مشار الیہ: جس کی طرف اشارہ کیا ہو۔

جنس: دوچیزوں کی حقیقت ایک ہوالبہ قصفت کا فرق ہوتو دونوں کی جوایک حقیقت ہے اس کوجنس کہتے ہیں، جیسے غلام اور آزاد دونوں کی حقیقت اسان ہے البتہ ایک کی صفت آزادگی ہے اور دوسرے کی صفت غلامیت ہے، اس لئے دونوں کی جنس ایک ہوئی۔ اور شراب اورسر کہ دونوں کی حقیقت بھی دوہیں، کیونکہ ایک حرام ہے اور دوسرا حلال ہے ایک نشہ آور ہے دوسرے میں سرور ہے اس لئے دونوں دوجنس کے ہوئے۔

عبارت کاحل ہے ہے۔امام محمد کا قاعدہ کا ہے ہے کہ اگر مسمی مشارالیہ کی جنس سے ہوتو عقد کا تعلق مشارالیہ کے ساتھ ہوگا ،اوراس کی وجہ ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے اس لئے مسمی ذات کے اعتبار سے مشارالیہ میں موجود ہے،اس لئے جب مشارالیہ کے ساتھ عقد ہواتو اس کے اندر مسمی کے جنس الگ الگ ہوں تو مسمی مشارالیہ کے اندر نہیں آئے گا کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہوں تو مسمی مشارالیہ کے اندر نہیں آئے گا کے وکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہوگئی اور دونوں برابر برابر ہوگئے اس لئے مسمی مشارالیہ کے تابع نہیں ہوگا ،اور جب الگ الگ ہو گئے تو عقد کا تعلق مسمی کے ساتھ ہوگا ، کیونکہ مسمی تعریف میں بلیغ ہے اور زیادہ واضح ہے۔

ه والتسمية ابلغ في التعريف من حيث انها تعرف الماهية والاشارة تعرف الذات لل الا ترى ان من اشترى فصاً على انه ياقوت فاذا هو زجاج لاينعقد العقد لاختلاف الجنس ولو اشترى على انه ياقوت احمر فاذا هو اخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس كوفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد

قرجمه : ها اورتسمیه تعریف میں زیادہ بلیغ ہے اس کئے کہ وہ ماہیت کا تعارف کراتا ہے، اوراشارہ ذات کا تعارف کراتا ہے۔
قشریح : تسمیه یعنی جونام لیا گیاوہ حقیقت اور ماہیت کا تعارف کراتا ہے اس کئے تعارف کرانے میں وہ زیادہ بلیغ اور واضح ہے،
اوراشارہ صرف ذات کا اور خارج کا تعارف کراتا ہے، اس کئے جب دونوں کی جنس الگ ہوں اور ماہیت ذات کا تابع نہیں بن سکتی
ہوتو اس وقت عقد کا تعلق تسمیہ اور ماہیت سے ہوگا ، اور پہلے مسکلے میں تسمیہ سرکہ ہے جوم ہر بن سکتا ہے اسلئے مہر مثل لازم نہیں ہوگا
سرکے کی قیت لازم ہوگی۔

قرجمه : ل کیا آپنہیں دیکھے ہیں کہ کسی نے تکینہ خریدااس شرط پر کہ وہ یا قوت ہے اور وہ شیشہ نکا تو عقد منعقذ نہیں ہوگا جنس کے متحد کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور تکیینہ خریدااس شرط پر کہ وہ سرخ یا قوت سے پس وہ سنریا قوت نکا اتو عقد منعقد ہوجائے گا جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: اوپر کے مسئلے کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ کسی نے انگوٹھی کا نگینہ اس شرط پرخریدا کہ وہ یا قوت ہے اور وہ شیشہ نکا اتو عقد منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ مسمی یا قوت ہے اور اشارہ شیشہ کی طرف ہے اور دونوں کی جنس الگ الگ ہے اس لئے مشار الیہ تسمیہ کے تحت میں نہیں ہے اس لئے نیج فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر نگینہ اس شرط پرخریدا کہ وہ لال ہے اور بعد میں سبز نکلا تو نیج ہوجائے گی، کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے، صرف صفت الگ الگ ہے اس لئے مسمی مشار الیہ کے تحت میں ہے اس لئے دونوں چیز ایک ہی شار کرکے نیج ہوجائے گی۔

لغت : فص: مُلينه - يا قوت: ايك قتم كافيتي پقر - زجاج: شيشه - احم: لال - اخضر: سبررنگ -

ترجمه : ع ہمارے مسلط میں غلام آزاد کے ساتھ ایک جنس ہے منافع میں تفاوت کم ہونے کی وجہ سے،اور شراب سرکہ کے ساتھ دوجنس ہے مقصد میں بہت تفاوت ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: متن کے مسلے میں غلام اور آزادا یک ہی جنس ہیں، کیونکہ دونوں کے منافع میں زیادہ فرق نہیں ہیں اور دونوں ہی انسان ہیں۔اور شراب اور سرکہ دوجنس ہیں، کیونکہ دونوں کے منافع میں بہت فرق ہے۔ سرکہ حلال ہے اور شراب حرام ہے،سرکہ میں کھٹا پن ہے اور شراب میں کڑوا بن ہے اس لئے دونوں کے منافع میں فرق ہے اس لئے دونوں دوجنس ہیں۔ ترجمه : (۱۲۲۳) اگرشادی کی ان دونوں غلاموں پراوران میں سے ایک آزاد نکالتو عورت کے لئے باقی غلام ہے اگراس کی قیت دس درہم کے برابر ہے۔

ترجمه : ا امام ابوحنیفه کنزدیکاس کئے کدیم رقین کیا ہوا ہے مسمی جا ہے کم ہوم مثل سےروکتا ہے۔

تشریح: بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ اگر مہم تعین کیا ہوجا ہے کم مہر ہوتو مہر شل لازم نہیں ہوگا بشر طیکہ دس درہم سے کم نہ ہو۔ صورت مسکلہ بیہ ہے کہ دوغلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان دونوں پر نکاح کرتا ہوں، بعد میں ان میں سے ایک غلام نکلا اورایک آزاد نکلا تو امام ابو حذیفہ گی رائے بیہ ہے کہ جو آزاد ہے وہ مہر میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کومہر میں دے ہی نہیں سکتے ، اور جوغلام ہے وہی مہر میں دیا جائے گا، بشر طیکہ اس کی قیمت دیں درہم سے کم نہ ہو۔

وجه: پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوں تو اشارہ کا اعتبارہ وتا ہے تسمیہ کانہیں ، اور بہاں بو لاتو ہے دوغلام ، لیکن اشارہ ایک بی غلام مہر بن گیا لاتو ہے دوغلام ، لیکن اشارہ ایک بی غلام مہر بن گیا تو مہر مثل لازم نہیں ہوگا ، اور نہ قیمت کے ساتھ مہر مثل کو جمع کیا اور باقی ساقط ہوگیا ، اور نہ قیمت کے ساتھ مہر مثل کو جمع کیا جائے گااس لئے یہاں مہر مثل بھی لازم نہیں ہوگا ۔

ترجمه: تم امام ابو یوسف فی فرمایا که عورت کے لئے غلام ہوگا اور آزاد کی قیمت ہوگی اگراس کوغلام فرض کر دیا جائے ،اس لئے کہ عورت کو دونوں غلام کے سالم ہونے کا لاچ دلوایا ہے اور ان میں سے ایک کے سپر دکرنے سے عاجز ہوگیا اس لئے اس کی قیت لازم ہوگی۔

تشریح: امام ابولیسف فرماتے ہیں کہ عورت کومہر میں موجودہ غلام ملے گا،اور جوآ زاد نکلااس کوغلام فرض کر کے اس قسم کے غلام کی قیمت جوہو سکتی ہے وہ لازم ہوگی۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت کو دونوں غلام کالا کی دیا ہے اور عورت دوغلام لینے پر راضی ہوئی ہے اور دوسرے غلام کے سپر دکر نے سے عاجز ہو چکا ہے اس لئے اسکی قیمت لازم ہوگی۔

ترجمه : س اورامام محر فرمایا اوروبی ایک روایت امام ابوحنیف کی بھی ہے کہ عورت کے لئے موجودہ غلام ہے مہرش کے

مهر مشلها اكثر من قيمة العبد لانهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده فاذا كان احدهما عبدا يجب العبد الى تمام مهر المثل (١٢٢٥) واذا فرق القاضى بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها ﴾

پورا کرنے تک،اگرمہرمثل غلام کی قیمت سے زیادہ ہو،اس لئے کہ دونوں آزاد ہوتے توا نکے نزد یک پورامہرمثل ملتا پس جبکہ ایک غلام ہے تو غلام واجب ہوگامہرمثل کے پورا کرنے تک۔

تشری : امام محمد نے فر مایا اورامام ابوحنیفه گی بھی ایک روایت یہی ہے کہ اگر مہر شل ایک غلام کی قیمت سے زیادہ ہے مثلا مہر شل تین ہزار ہے اور غلام کی قیمت دو ہزار ہے تو غلام دلوایا جائے گا اور مہر مثل پورا کرنے کے لئے ایک ہزار در ہم الگ سے دلوایا جائے گا۔

وجسہ: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اگر دونوں آزاد ہوتے تو پہلے گزرا کہ مہر مثل دلوایا جائے گا اس لئے اگر ایک آزاد نکلا تو مہر مثل اس غلام کی اصل قرار دیا جائے اور غلام دینے کے بعد جو باقی بچے وہ رقم دلوائی جائے تا کہ مہر مثل پورا ہو جائے ۔ اور اگر مہر مثل اس غلام کی قیمت سے بھی کم ہے تو غلام دینا گویا کہ مہر مثل دینا ہے ، اور اگر مہر مثل ایک غلام کی قیمت کے برابر ہے تو غلام دینا گویا کہ مہر مثل دینا ہو یا ۔ اس لئے مہر مثل یورا ہو گیا۔

اس لئے مہر مثل پورا ہو گیا۔

ترجمه : (۱۹۲۵) اگرقاضی نے نکاح فاسد میں ہوی شوہر کے درمیان تفریق کرائی صحبت سے پہلے تو اس کے لئے مہر نہیں ہے۔

تشریح: نکاح فاسد میں دخول سے پہلے قاضی نے میاں ہیوی کے درمیان تفریق کرائی توعورت کے لئے مہز ہیں ہے۔اورا گر نکاح صحیح ہوتا تو آ دھامہر دلوا تا۔

وجه: (۱) نکاح فاسر مجوری کے درجہ میں نکاح ہے۔ اس لئے باضابط صحبت سے پہلے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اس لئے اس سے پہلے مہر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور چونکہ نکاح صحیح نہیں ہے اس لئے خلوت کرناصحبت کے درجے میں نہیں ہے۔ اس لئے قاضی نے صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے یا خلوت کے بعد تفریق کرادی تو مہر لازم نہیں ہوگا (۲) نکاح فاسد نکاح نہیں ہے اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن عطاء قال من نکح علی غیر وجه النکاح ثم طلق فلا یحسب شیئا انما طلق غیر امر أته. (مصنف عبر الرزاق، باب النکاح علی غیر وجه النکاح ثم طلق فلا یحسب شیئا انما طلق غیر امر أته. (مصنف عبر الرزاق، باب النکاح علی غیر وجه النکاح، جسادی، میں الام میں ہے کہ نکاح کے طریقے کے علاوہ جو نکاح کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لئے نکاح فاسد کا عتبار نہیں ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ نکاح فاسد میں دخول کے بعد مہر لازم ہو گا عین ابر اھیم قال کل نکاح فاسد نحو الذی تزوج فی عدتھا و اشباھه ماذا من النکاح الفاسد اذا کان قد دخل بھا؟ فیلھا الصداق ویفرق بینھما. (مصنف ابن ابی شیخ ۱۲۱ ما قالوا فی المرا أة تزوج فی عدتھا الصداق امرائی الصداق ویفرق بینھما. (مصنف ابن ابی شیخ ۱۲ می قالور فی المرائی تروح فی عدتھا و اشباھه ماذا من النکاح الفاسد اذا کان قد

ل لان المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وانما يجب باستيفاء منافع البضع (٢٢٢) وكذا بعد الخلوة ﴾ ل لان الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلاتقام مقام الوطي

رابع من منبر ۱۹۷۱(۲) اورمیال بیوی دونول کے درمیان تفریق کردی جائے اس کے لئے بیاثر ہے . عن الشعبی قال: عصر یفوق بینهما و لها الصداق بما استحل من فرجها . (مصنف ابن ابی شیبة ،۱۲۱ ما قالوا فی المرأة تزوج فی عدتها الها الصداق ام لا؟ ، جرابع ، ص ۲۰ منبر ۱۸۵۷ منف عبدالرزاق ، باب نکاهما فی عدتها ، جسادس من ۱۲۵ منبر ۱۸۵۷ اس اثر میں ہے کہ دونول کے درمیان تفریق کردی جائے اور رہی ہی ہے کہ وطی کرنے کی وجہ سے مہر ملے گا۔

نوٹ: نکاح فاسدیہ ہیں[ا] عورت عدت گزار ہی ہواسی در میان نکاح کرنا نکاح فاسد کی شکل ہے۔[۲] یا بغیر گواہ کے نکاح کرنا نکاح فاسد ہے۔ نکاح فاسد ہے۔[۳] بہن کوطلاق دیا تھاوہ عدت گزار رہی تھی اس کی عدت میں اس کی دوسری بہن سے نکاح کرلیا یہ نکاح فاسد ہے [۴] چار ہیویاں تھیں، چوتھی کوطلاق دی وہ عدت گزر رہی تھی کہ پانچویں سے نکاح کیا، یہ چوتھی کی عدت میں پانچویں سے نکاح کرنا نکاح فاسد ہے۔ نکاح فاسد ہے[۵] آزاد عورت نکاح میں تھی، اس پر باندی کا نکاح کیا یہ نکاح فاسد ہے۔

ترجمه : ا اس لئے كه مهر نكاح فاسد ميں محض عقد سے واجب نہيں ہوتا عقد كے فاسد ہونے كى وجہ سے صرف بضع كے منافع كو حاصل كرنے كى وجہ سے واجب ہوتا ہے۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے، چونکہ نکاح گویا کہ ہے ہی نہیں اس لئے نکاح کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوگا، صرف بضع کے منافع حاصل کرنے کی وجہ سے یعنی وطی کرنے کی وجہ سے مہر لازم ہوگا،اوروطی نہیں ہوئی ہے تو مہر بھی لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۲۲۲) اورایسے ہی خلوت کے بعد بھی مہرلاز منہیں ہوگا۔

ترجمه : ١ اس كَ نكاح فاسد ميس خلوت قدرت كوثابت نهيس كرتا، اس كن وه وطي ك قائم مقامنهيس بوگا-

تشریح: بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ وطی کے قائم مقام اس وقت ہے جبکہ وہ بیوی ہو، اور بید حقیقت میں بیوی ہی نہیں ہے کیونکہ نکاح فاسد ہے، اس لئے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہونے سے وطی کے قائم مقام نہیں ہوگا ، اور پورامہر لازم نہیں ہوگا ۔ ایک اجنبیہ کے ساتھ کیسے کہا جائے گا کہ اس نے وطی کرلی ہوگا ! ۔ ۔ الممکن : قدرت ، یہاں مراد ہے وطی پر قدرت دینا۔

## (١٢٢٥) فان دخل بها فلها مهر مثلها و لايزاد على المسمى ﴾ ] عندنا

## ﴿ نَكَاحَ صَحِيحَ اور نَكَاحَ فَاسْدِ مِينَ مِي فِيرِقَ ہے۔ ﴾

| • • •                                     |                                           |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| نكاح فاسدكاحكم                            | نكاح صحيح كاحكم                           |   |
| وطی سے پہلے تفریق ہوتو کچھلازمنہیں ہوگا   | وطی ہے پہلے تفریق ہوتو آ دھامہر لازم ہوگا | 1 |
| خلوت صحیحہ وطی کے درجے میں نہیں ہے        | خلوت صحیحہ وطی کے درجے میں ہے             | ۲ |
| دخول سے دونوں میں سے جو کم ہووہ لازم ہوگا | دخول سے مہرسمی ، یا مہرمثل لازم ہوگا      | ٣ |
| دخول کے وقت سےنسب ثابت ہوگا               | نکاح کے وقت سے نسب ثابت ہوگا              | ۴ |

ترجمه : (١٩٢٧) اوراگراس سے صحبت کرلے تو عورت کے لئے مہرمثل ہوگا اور متعین مہر پرزیادہ نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : الماريزديد

تشریح نکاح فاسد میں عورت سے صحبت کرے تو عورت کے لئے مہر مثل اور سمی میں سے جو کم ہوگا وہ ملے گا [ا] مثلا آپس میں پانچ سودر ہم مہر طے کیا ہے اور مہر مثل چے سودر ہم ہی دیئے جائیں گے چے سودر ہم نہیں دیئے جائیں گے۔[۲] اور اگر آپس میں پانچ سوطے ہوا ہے اور مہر مثل چارسو ہے تو چارسو ہی دلوایا جائے گا۔

وجه نے اس کے مہرش کم ہوتو وہ اس کے نہیں دیا جائے گا کہ زکاح فاسد کی وجہ ہے میں کا اعتبار نہیں ہے اس لئے مہرش کم ہوتو وہ اس کئے داوا یا جائے گا کہ وہ رہ کم پرخو دراضی ہوگئ ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ زکاح باطل یعنی فرکاح فاسد میں وطی کرے گا تب مہر لازم ہوگا ، کیونکہ اس نے مال یعنی بضع وصول کیا ۔ عن عائشة قالت قال رسول اللہ ایما امر أدة نک حت بغیر اذن مو الیها فنکا جہا باطل ثلاث مرات فان دخل بھا فالمھر لھا بما اصاب منھا فان تشاجروا فالسلطان ولی من لاولی له. (ابوداؤ دشریف، باب فی الولی سا۲۹ نمبر ۲۰۸۳) اس حدیث میں ہے کہ دخول کرے گاتو عورت کے بضع کو لینے کی وجہ سے مہر لازم ہوگا۔ (۵) اس اثر میں بھی ہے ۔ عن المسعبی قال : عمر یفرق بینھما و لھا الصداق بما استحل من فرجھا . (مصنف این الی شعبہ ۱۲۱ ما قالوا فی المرا قاترون فی عدتھا الھا الصداق ام لا؟ ، خورائع من من من المرائع من عبر لازم ہوگا۔ (۵) اس اثر میں من کران من میں ہے کہ وطی کرنے کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوا۔

لغت: لا يـزاد عـلـى المسمى: كامطلب يهيك مهرث مسمى سے زياده بوتو زياده لازمنييں بوگامسمى بى لازم بوگا، كيونكه

ع خلاف الزفر هو يعتبر بالبيع الفاسد و لنا ان المستوفى ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فاذا زادت على مهر المثل لم يجب الزيادة لعدم صحة التسمية وان نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم التسمية و بخلاف البيع لانه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته (١٢٢٨) وعليها العدة

عورت مسمی پرراضی ہوگئی ہے۔

قرجمه : ع خلاف امام زفر کوه قیاس کرتے ہیں بی فاسد پر۔

تشریح : امام زفرُ فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں وطی ہوجائے اور پھر علیحدہ گی ہوتو مہر مثل دلوایا جائے گا جاہے جتنا ہوجائے۔ انکی دلیل میہ ہے کہ بڑچ فاسد ہوجائے تو بازار میں اس مبیع کی جو قیمت ہے وہ لازم ہوگی جاہے جتنی ہوجائے اسی طرح نکاح جب فاسد ہوگیا اور بضع استعال کرلیا تواس کی جو بھی قیمت ہولیعنی مہر مثل ہووہ لازم ہونی جائے۔

ترجمه: سے ہماری دلیل بیہ کہ وصول کیا ہوا بضع مال نہیں ہے، مہم تعین کرنے کے بعداس کی قیت بنتی ہے اس لئے اگر مہر مثل سے زیادہ ہوا تو تسمیہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے زیادتی واجب نہیں ہوگی ، اور اگر مسمی کم رہ گیا تو مسمی سے زیادہ واجب نہیں ہوگا تسمیہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

تشریح : بیامام زفر گوجواب ہے۔ مسمی :اور تسمیہ کا ترجمہ ہم کا متعین کرنا۔ ہماری دلیل بیہ ہم کہ بیعے کی طرح مال نہیں ہے ، بیتو نکاح صحیح ہوجسکی وجہ سے مسمی صحیح ہوتو بضع مال متقوم قرار دے دیا جاتا ہے ، یہاں نکاح فاسد ہے اس لئے تسمیہ ہی صحیح نہیں ہوتا ہے ، اورا گرتسمیہ مہمثل سے کم ہوا ورمہمثل زیادہ ہوتو وہ زیادہ نہیں دلوایا جائے گا ، کیونکہ عورت کم پرراضی ہو چکی ہے۔

ترجمه: ٣ بخلاف بيع كاس كئ كدوه بذاته مال متقوم باس كة اس كى قيت بدل كالندازه موكا

تشریح: مبیع میں وہ خود بخود مال ہے [بضع کی طرح مال بنانے سے مال نہیں ہے ]اس کئے بیع فاسد ہوجائے توبازار کی قیمت سے اس کا اندازہ کیا جائے گا اور بازار میں جو قیمت ہووہ لازم ہوگی۔

ترجمه : (۱۹۲۸) اورغورت يرعدت ہے۔

تشریح: ناح فاسد میں تفریق کے بعد عورت برعدت بھی لازم ہوگی۔

**وجه**: (۱) اخبرنى عطاء ان على بن ابى طالب اتى بامرأة نكحت فى عدتها وبنى فيها ففرق بينهما وامرها ان تعتد بما بقى من عدتها الاولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة (مصنفعبرالرزاق، باب نكاتها فى عدتها الاولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة

ل الحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب (١٢٢٩) ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من اخر الوطيات ﴾ له هو الصحيح لانها تجب باعتبار شبهة النكاح و رفعها بالتفريق

م ۱۲۱، نمبر ۱۷۵۰ ارمصنف ابن ابی شیبة ۱۲۱۰ قالوافی المرأة تزوج فی عد تقاالها الصداق ام لا؟ ، جرابع م م ، نمبر ۱۷۱۷ ) اس اثر میں ہے کہ دوسر نے کی عدت بھی پوری کرنی ہے اور دوسری شادی جو اثر میں ہے کہ دوسر نے کی عدت بھی پوری کرنی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ نکاح فاسد کی فرقت میں عدت ہے (۲) عدت اس کئے کاح فاسد ہے اس کی عدت بھی پوری کرنی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ نکاح فاسد کی فرقت میں عدت ہے (۲) عدت اس کئے گزروائی جائے گی تا کہ پیتہ چل جائے کہ اس کے پیٹے میں کسی قسم کا بچنہیں ہے۔

ترجمه : یا شبه نکاح کوحقیقت نکاح کے ساتھ لاحق کرنے کے لئے احتیاط کی جگہ میں ،اورنسب کے اشتباہ سے بیخنے کے لئے۔
تشریح : نکاح فاسد میں جب میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوجائے تو چاہے وطی ہوئی ہویا نہ ہوئی ہوعدت ضروری ہے اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں نکاح فاسد میں نکاح کا شبہ ہے احتیاط کے لئے اس کو سیح نکاح کے ساتھ شامل کر دیا ،اگر سیح نکاح ہواور اس میں تفریق ہوتو اس میں عدت ہے ، دوسری وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پیٹ میں بیچ تفریق ہوتو اس میں عدت ہے ، اس کے ساتھ لاحق کرنے کے لئے یہاں بھی عدت ہے ، دوسری وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پیٹ میں کا شبہ بھی ہوتو اس سے بیخنے کے لئے بھی نکاح فاسد میں عدت گزرواتے ہیں۔

ترجمه : (١٩٢٩) اورعدت كى ابتداء تفريق كے وقت سے ہوگى آخرى وطى سے نہيں۔

ترجمه : الصحیح یمی ہاس کئے کہ نکاح کے شبر کی وجہ سے ہاور نکاح تفریق سے ختم ہوتا ہے۔

تشریح: نکاح فاسد میں قاضی تفریق کرے اس دن سے عدت شروع ہوگی ، شوہر نے آخری مرتبہ وطی کی اس دن عدت شروع منز وع نہیں ہوگی ، مثلا شوہر نے چھو ماہ پہلے وطی کی تھی اور قاضی نے چھو مہینے بعد تفریق کی تو چھو مہینے بعد سے عدت شروع ہوگی ، آخری وطی سے نہیں ، شیح روایت یہی ہے۔

**وجه** : (۱) عدت نکاح کے شبکی وجہ سے ہاور نکاح سیح میں تفریق کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سے عدت شروع ہوتی ہے اس لئے یہاں بھی تفریق کے بعد سے عدت شروع ہوگی (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی قلابة قال تنزوج رشید الشقیفی امراة فی عدتها ، ففرق بینهما عمر وامرها ان تعتد بقیة عدتها من الاول ، ثم تستقبل

( ۱ ۲۳۰) ويثبت نسب ولدها ﴿ لان النسب يحتاط في اثباته احياءً للولد فيترتب على الثابت من وجه ( ۱ ۲۳۱) وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول ﴿ لِ عند محمدٌ وعليه الفتوى لان النكاح الفاسد ليس بداع اليه و الاقامة باعتباره

عدة احدى من رشيد ـ (مصنفعبدالرزاق، باب نكاتها في عدقها، حسادس، ص١٦٨، نمبر١٠٥٨٣)اس اثر ميں ہےٍ تفريق كاتكم ديا پھرعدت گزارنے كاتكم ديا ـ

قرجمه : (۱۲۳۰) اوراس كے يح كانسب ثابت بوگا۔

ترجمه : ا اس لئے كەنىب كے ثابت كرنے ميں احتياط كياجا تا ہے بچ كوزندہ ركھنے كے لئے ، پس جو من وجہ زكاح ثابت ہو اس پر بھی نىب مرتب ہوگا۔

تشریح: نکاح فاسد میں بھی بچکانسب باپ سے ثابت کیاجائے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ بچکی پرورش کے لئے بچے کے نسب ثابت کرنے میں احتیاط کیاجا تا ہے اس لئے من وجہ بھی نکاح ہوتو اس سے نسب ثابت کیاجائے گا، تا کہ بچے بغیر نسب کے نہرہ جائے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ثبوت ہے۔ عن عائشة انها قالت ..... الولد للفراش (مسلم شریف، باب الولدللفراش و قق کے بچکا توقی الشبھات، ص ۲۲۰ ، نمبر ۲۵۵ ار۱۳ اور چونکہ نکاح فاسد کی وجہ سے عورت ناکح کی فراش ہے اس لئے اس وقت کے بچکا نسب ناکح سے ثابت ہوگا۔

ترجمه : (١٦٣١) نسب كي مت كاعتباركياجائ كادخول كودت سه

ترجمه : ا امام محمد یکن ویک، اوراسی پرفتوی ہے، اس لئے کہ نکاح فاسد دخول کی طرف بلانے والانہیں ہے اور نکاح کو وطی کے قائم مقام اسی اعتبار سے ہے کہ وہ وطی کی طرف بلانے والا ہو۔

تشریح: نکار صحیح میں جس وقت سے نکاح ہوا ہوا ہی وقت سے بچے کا نسب باپ سے ثابت کیا جائے گا، کین نکاح فاسد میں جب سے دخول کیا ہے اس وقت سے چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہوت بچے کا نسب باپ سے ثابت کیا جائے گا۔امام محمد کا قول بہی ہے اور اسی پر فتوی ہے۔

**9 جب** : اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب کی اصل بنیا دوطی ہے، البتہ نکاح صحیح وطی کی طرف بلانے والی چیز ہے اس لئے نکاح کے وقت سے ہی نسب ثابت کیا جائے گا ، اور نکاح فاسدوطی کی طرف بلانے والی چیز نہیں ہے اس لئے وطی کے بعد نکاح مؤکد ہوگا اور اس کے بعد نسب ثابت کیا جائے گا۔
نسب ثابت کیا جائے گا۔

الغت: والاقامة باعتباره: نكاح وطي كة ائم مقام السلئ كيا كيا سيك دنكاح صحيح وطي كي طرف بلانے والى چيز ہے۔

(۱۲۳۲) قال ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات اعمامها القول ابن مسعودٌ لها مهر مثل نسائها لاوكس فيه ولا شطط عوهن اقارب الاب ولان الانسان من جنس قوم ابيه وقيمة الشئ انما تعرف بالنظر في قيمة جنسه (۱۲۳۳) ولايعتبر بامها وخالتها اذا لم تكونا من قبيلتها

# ﴿ مهرشل كابيان ﴾

ترجمه: (۱۲۳۲) اس کے مہرش کا اعتبار کیا جائے گااس کی بہنوں، پھوپیوں اور چازاد بہنوں سے۔

ترجمه : ا عبدالله ابن مسعود الله وجب كاس كے لئے اسكى عورتوں كے مہرك شل ہوگا، نه كم مواور نه زيادہ مو۔

تشریح: مهرش کامطلب بیہ که اس خاندان کی قریبی عورتوں مثلا بہن، پھو پی، چیازاد بہن کا جومبر ہے ان مہروں کے مثل ان کا مہر ہواس کومبرمثل کہتے ہیں۔

لغت: وس: نقصان، هنا في شطط: زيادتي كرنا ـ

وجه: (۱) مبر کا عتبار خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہے حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود ڈے ورت کے لئے مبرش کا فیصلہ کیا حدیث ہے۔ عن ابن مسعود انہ سئل عن رجل تزوج امر أة ولم یفرض لها صداقا ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا و کس ولا شطط و علیها العدة و لها المیراث فقام معقل ابن سنان الاشجعی فقال: قضی رسول الله علیہ فی بروع بنت واشق ، امراة منا مثل ما قضیت ، ففرح بها ابن مسعود . (ترمذی شریف، باب ماجاء فی الرجل یزون الرأة فیموت عنما قبل ان یفرض لها، ص ۲۱۲، نمبر ۱۱۸۵ الرابوداؤددشریف، باب فیاست، مسعود . (ترمذی شریف، باب ماجاء فی الرجل یزون الرائة فیموت عنما قبل ان یفرض لها، ص ۲۱۲، نمبر ۱۱۸۵ الربوداؤددشریف، باب فیمن توق ولم یسم لها صداق نسائها لا و کس و لا باب فیمن تروق ولم یسم لها صداق نسائها لا و کس و لا شطط، جس کا مطلب ہے کہ خاندان کی عورت کا جوم ہم جوہ مرشل ہے۔ نداس سے کم ہواور ندزیادہ ہو۔ اورخاندان کی عورتیں بہن ، پھو پیاں اور چیازاد کہن ہوتی ہیں۔ اس لئے انہیں عورتوں کے مبر کوم مرشل کہتے ہیں۔

ترجمه : ۲ وه عورتیں اپ کے رشتہ دار ہیں ، اور اس لئے کہ انسان اپنے باپ کی قوم جنس سے ہیں اور کسی چیز کی قیمت اس کی جنس کی قیمت اس کی جنس کی قیمت میں غور کر کے پیچانی جاتی ہے۔

تشریح: باپ کینسل جوعورتیں ہیں، مثلا بہن، پھو پیاں اور چپازاد بہن، وہ مراد ہیں اس لئے کہ بیعورتیں باپ کی قوم کی جنس سے ہیں، اور کسی چیز کی قیت پہپانا ہوتو اس کی جنس کی قیت دیکھنی ہوگی، اسی طرح کسی عورت کا مہر دیکھنا ہوتو اس کے باپ کے خاندان کی عورت جواس کی جنس کی ہے اس کا مہر دیکھنا ہوگا، اور اسی کے مہر کومہرشل کہتے ہیں۔

قرجمه : (۱۲۳۳) مېرشل کا اعتبارنېيس کيا جائے گااس کی مال کے ساتھ اور اس کی خالہ کے ساتھ اگروہ عورت کے قبيلے سے

الله ابينا (١٢٣٢) فان كانت الام من قوم ابيها بان كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهر ها الها من قوم ابيها من قوم ابيها أن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهر ها انها من قوم ابيها (١٢٣٥) ويعتبر في مهر المثل ان تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر المعتبر الم

نه ہول۔

ترجمه : اسولیل کی وجه سے جو بیان کیا۔

تشریح: ماں کا مہراور خالہ کا مہرعورت کے لئے مہرش نہیں ہوگا کیونکہ بید دوسرے خاندان کی عورتیں ہوتیں ہیں، ہاں اگرعورت کے خاندان سے ہی ماں اور خالہ ہوتوان کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔

وجه: اوپر کی حدیث, مشل صداق نسائها ، سے پته چلا که خاندان کی عورت ہواس کے مہر کا عتبار ہوگا۔اور ماں اور خاله خاندان میں سے عمومانہیں ہوتیں اس لئے ان کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا۔البتۃ اگروہ اپنی خاندان ہی کی عورتیں ہول تو ان کے مہر کا اعتبار ہوگا۔مثلا باپ نے بچاز ادبہن سے شادی کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی ہی عورت تھی۔

ترجمه: (۱۲۳۲) پس اگر مال باپ کی قوم سے ہواس طرح کہ چپا کی بیٹی ہوتو اس وقت اس کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ترجمه: یا اس لئے کہ وہ باپ کے قوم سے ہے۔

تشریح: اگرماںباپ کے خاندان سے ہمثلاباپ نے اپنے چپاکی بیٹی سے نکاح کیاتھا تو یہ مورت اس لڑکی کی پھوپھی بھی ہوئی اور باپ کے خاندان کی عورت ہوئی اس لئے ایسی ماں کا مہر بھی مہر مثل بنے گا۔

ترجمه : (۱۲۳۵) اعتبار کیا جائے گام مرشل میں بیر کہ برابر ہوں دونوں عور تیں عمر میں ،خوبصور تی میں اور مال میں ،عقل میں اور دین میں اور شہر میں اور زمانی میں ۔

تشریح: اس عورت کا دوسری عورت کے ساتھ مہر کے ثل ہونے کا اعتباراس وقت کیا جائے گا جبکہ دونوں عور تیں اوپر کی آٹھ چیزوں میں یکسال ہوں۔

**9 جسه**: ان چیزوں کے تفاوت سے مہر میں تفاوت ہوتا ہے۔ مثلا ایک عورت کی شادی تمیں سال میں ہوئی تھی جس کا مہر پانچ سو درہم رکھا تھا۔ اور اس عورت کی عمر بنیں سال ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہوگا۔ اس لئے دونوں عورتوں کی عمر بنوبصورتی ، مال ، عقل ، دین تقریبا کیساں ہوں۔ اس طرح ایک عورت برطانیہ کی ہوتو اس کا مہر کچھاور ہوگا اور دوسری عورت پاکستان کی ہے تو اس کا مہر کچھاور ہوگا۔ اس لئے دونوں عورتیں ایک شہر کی ہوں۔ اور دونوں کا زمانہ بھی تقریبا ایک ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں ہے۔ لھا مثل صداق نسائھا (تر فری شریف ، نمبر ۱۱۴۵) جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عورتیں ایک طرح کی ہوں۔

ل لان مهر المثل يختلف باختلاف هذه الاوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر ٢ قالوا ويعتبر التساوى ايضاً في البكارة لانه يختلف بالبكارة والثيوبة (١٢٣١) واذا ضمن الولى المهر صح ضمانه ﴾ ل لانه اهل الالتزام وقد اضافه الى ما يقبله فيصح

ترجمه : اس کئے کہ ان اوصاف کے مختلف ہونے سے مہمثل مختلف ہوجاتا ہے، اور ایسے ہی ملک کے مختلف ہونے سے اور زمانہ کے مختلف ہوجاتا ہے۔

تشریح: یہ جو بیان کیا کہ آٹھ وصف میں دونوں برابر ہوں تب دونوں کا مہرا یک گناجائے گا،اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان اوصاف کے مختلف ہونے سے مہر مختلف ہوجا تا ہے اس لئے ان اوصاف میں دونوں برابر ہوں تو اس عورت کا مہر مثل گنا جائے گا۔ اسی طرح ملک الگ الگ ہوتو اس کی وجہ سے بھی مہر الگ الگ ہوجا تا ہے،اسی طرح زمانہ الگ الگ ہوتو مہر الگ الگ ہوجا تا ہے۔اسی طرح زمانہ الگ الگ ہوتا تا ہے۔ اس لئے مہر مثل کے لئے زمانہ بھی ایک ہو۔

اغت: دار: گهر، یهان مرادیملک عصر: زماند

ترجمه : ٢ علماء نے فرمایا که بکارت میں بھی برابر ہونا ضروری ہے اس لئے باکرہ ہونے اور ثیبہ ہونے سے بھی مہر مختلف ہوتا ہے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں عورتیں باکرہ اور ثیبہ ہونے میں بھی برابر ہوں تب اس کا مہر مہر مثل ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باکرہ کا مہر زیادہ ہوتا ہے اور ثیبہ کا مہر کم ہوتا ہے اس لئے دونوں کا برابر ہونا چاہئے۔

ترجمه : (۱۲۳۲) اورولی ضامن بن جائے مہر کاعورت کے لئے تواس کا ضامن بنا می ہے۔

ترجمه : اس لئے کہوہ اپنے اوپر لازم کرنے کا اہل ہے اور مہر کوالیں چیز کی طرف منسوب کیا جوالتزام کے قابل ہے اس لئے التزام کرنا سیجے ہے۔

تشریح: عورت کے جس ولی نے نکاح کرایااس نے شوہر کی جانب سے مہر دینے کی ذمہ داری لے لی کہ میں مہر دونگا تو یہ ذمہ داری لیناضچے ہے۔

وجسه : (۱) اس کی دلیل عقلی پیه ہے کہ ولی عاقل بالغ ہے اس لئے ذمہ داری لینے کا اہل ہے اور مہر دین ہے جو کفالت اور ضانت کو قبول کرتا ہے اس لئے ولی نے اگر اس کی ذمہ داری لے لی تو جائز ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ عورت کے ولی ہونے کی حیثیت سے وہ مہر لینے والا ہوا اور شوہر کے فیل ہونے کی حیثیت سے وہ می آدمی مہر دینے والا بھی ہوا تو بیضامن لنفسہ ہوا تو اس کا جواب بیہ کہ نکاح میں ولی صرف معبر اور سفیر ہوتا ہے اصل حقوق تو میاں بیوی کی طرف لوٹتے ہیں اس لئے ولی ضامن ہوسکتا ہے، بیضان لنفسہ

(۱۲۳۷) شم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها او وليها ﴾ ل اعتباراً بسائر الكفالات لل ويرجع الولى اذا ادى على الزوج ان كان بامره كما هو الرسم في الكفالة

ترجمه : (١٦٣٧) پيم عورت كواختيار ب كه شوبر مع مهر كامطالبه كر ياولى مطالبه كر ـــ ــ

ترجمه : إنمام كفالت يرقياس كرتے موئے۔

تشریح: عورت کویین ہے کہ اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے اور یہ بھی حق ہے کہ مہر دینے کا جوکفیل بنے ہیں اس سے مہر کا مطالبہ کرے، کفالت پر قیاس کرتے ہوئے، کوئی آ دمی قرض ادا کرنے کا کفیل بن جائے تو قرض دینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کوقرض دیا ہے اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور اس کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ شوہر سے مطالبہ کرے اور یہ بھی اختیار ہے کہ شوہر سے مطالبہ کرے اور یہ بھی اختیار ہے کہ ضامن سے مطالبہ کرے۔

وجه: (۱) صدیث میں دونوں سے مطالبہ کرنے کا اشارہ ہے۔قال جابر تو فی رجل فعسلناہ و حنطناہ و کفناہ ثم اتینا النبی علیہ فقل نا لئیسی علیہ فقال النبی حق الغریم و بری منهما المیت فتحہ ملهما ابو قتادة قال فاتیناہ قال فقال ابو قتادة الدیناران علی فقال النبی حق الغریم و بری منهما المیت قال: نعم فصلی علیه رسول الله علیہ فقال : له بعد ذلک بیوم مافعل الدیناران قال انما مات امس قال فعاد الیه کالغد قال قد قضیتهما فقال النبی علیہ الآن بردت علیه جلدہ ۔ (سنن لیبہ تی ، باب الضمان علی المیت، کی فعاد الیه کالغد قال قد قضیتهما فقال النبی علیہ الآن بردت علیه جلدہ ۔ (سنن لیبہ تی ، باب الضمان علی المیت، کی مردی جب سے کا فول دینارا بوقادہ نے ادانہ کردیے۔جس سے معلوم ہوا کہ دود ینار کی ذمہ داری اصل میت پر بھی رہی۔اس لئے فیل اور مکفول عنہ شو ہردونوں مہر کے ذمہ دار

ترجمه : ٢ اگرمهراداكياتوشوهرے وصول كرے گااگراس كے حكم سے ہو، جيساكه كفاله ميں دستور ہے۔

تشریح: اگرولی شوہر کے تھم سے مہر کا ضامن بنا تھا اور اس نے عورت کومہر دے دیا توولی اب شوہر سے وہ مہر وصول کرے گا۔

سو كذلك يصح هذا الضمان وان كانت الزوجة صغيرة سم بخلاف ما اذا باع الاب مال الصغير وضمن الشمن لان الولى سفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق اليه ويصح ابراؤه عند ابى حنيفة ومحمد ويملك قبضه بعد بلوغه فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه

کیونکہ ولی شوہر کے حکم سے فیل بنا ہے، اور کفالت کا دستوریہ ہے کہ اگر قرض دینے والے کو اپنا درہم دیا تو وہ درہم اس سے وصول کرے گا جس کی جانب سے فیل بنا ہے، اور کفالت کا دستوریہ ہے کہ اگر قرض کی جانب سے فیل ہے ہیں، اس لئے یہال بھی شوہر سے وصول کرے گا، کیونکہ اس کا قرض تھا۔ اور اگر بغیر شوہر کے حکم سے ضامن بنا ہے تو اب شوہر سے وصول نہیں کر سکے گا، کیونکہ بیرولی کی جانب سے شوہر پر تبرع اور احسان ہے۔

ترجمه : س اورايسي الصحيح بيضان الرجه بيوى نابالغ مو

تشریح: بیوی بڑی ہوتب تو خود عورت مہر پر قبضہ کرسکتی ہے اس لئے دیے والا ولی ہوااور لینے والی عورت ہوئی، اس لئے لینے والی کوئی اور ہوئی اور دینے والا دوسرا ہوا، لیکن اگر بیوی نا بالغ ہے تو اس کی جانب سے مہر پر قبضہ کرنے والا یہی ولی ہے، تو دینے والا بھی ولی ہی ہوا، تو ایک ہی ہو ہو ہے کہ عورت کیونکہ نکاح میں ولی ناکح کی جانب سے صرف سفیر اور معبر ہوتا ہے، اصل ذمہ دار خود نکاح کرنے والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عورت کیونکہ نکاح میں ولی ناکح کی جانب سے صرف سفیر اور شوہر وطی کا مطالبہ بیوی سے کرے گا اس کے ولی سے نہیں ، اس لئے ولی نے مہر پر بیت کے مطالبہ سے دیا ، اس لئے حقیقت میں ایک ہی آ دمی دونوں جانب سے نہیں ہوا۔

ترجمه : سی بخلاف جبد باپ نے نابالغ بیٹے کا مال یچا اور اس کی قیمت کا ضامن بن گیا، اس کئے کہ ولی نکاح میں سفیرا ور مجر ہوتا ہے، اور بیج میں عقد کرنے والا اور مباشر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر ذمہ داری لوٹتی ہے اور اس کی طرف حقوق لوٹے ہیں، اور ولی مشتری کو ہری کر دی تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے بزد کی کے ہوتو تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے بزد کی کے ہوتو تو اینے کے ضامن بننا ہوجائے گا۔

تشریح: نکاح میں اور بیج میں کیا فرق ہے یہاں سے وہ بتارہے ہیں۔ کہ بیج میں جود کالت کے طور پر بیچنے والا ہوتا ہے وہ سفر اور مجرنہیں ہوتا اصل ذمہ داروہی ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے چار دلیلیں دے رہے ہیں [ا] کیہی دلیل ہے کہ بیج میں کوئی خامی ہوتو اس کو دور کرنے کی ذمہ داری اصل مالک کی نہیں ہوتی، بلکہ جو بیچنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لئے تمام ذمہ داریاں اس کی طرف لوٹی ہے اگر باپ نے نابالغ بیٹے کی چیز بیچی تو اصل ذمہ دار باپ ہوگا [۲] دوسری دلیل ہے کہ میچ کی قیت لینا، اور اس

﴿ وولاية قبض المهر للاب بحكم الابوة لا باعتبار انه عاقد الاترى انه يملك القبض بعد بلوغها فلايصير ضامنا لنفسه (١٦٣٨) قال وللمرأة ان تمنع نفسها حتى تاخذ المهر وتمنعه ان يخرجها ﴾

میں کوئی نقص ہوتو مشتری سے اس نقص کی قیمت لینا یہ مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تمام حقوق اس کی طرف لوٹے ہیں [۳] تیسری دلیل ہے کہ وکیل اگر چاہے کہ مشتری سے بیٹے کی قیمت نہ لیں اس کو ثمن سے بری کر دیں تو طرفین آئے یہاں وکیل کواس کا بھی اختیار ہے، اس سے مشتری بری ہوجائے اور وکیل مالک کی قیمت کا ضامن ہوگا۔[۴] چوتھی دلیل ہے ہے کہ باپ نے نابالغ بیٹے کا سامان بچا تو بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی اس کی قیمت وصول کرے گا اور اس ولیل ہے ہے کہ بیٹے میں باپ ہی اس کی قیمت وصول کرے گا اور اس قیمت پر قبضہ کرے گا، بیٹی نہیں کرے گا، کیونکہ بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی قیمت وصول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ حاصل بھی ہے کہ بیٹے میں باپ اصل ذمہ دار ہے، اس لئے اگر وہ بیٹے کے سامان کی قیمت کا ضامن بن جائے تو ضامن نفسہ [اپ ہی کے اس لئے کے میں ضامن ہونا] ہوجائے گا اس لئے بیچ میں ضامن نہیں بن سکتا ، اور زکاح میں صرف سفیر اور معبر ہے، حقوق کے ذمہ دار نہیں ہے اس لئے وہاں مہرکا ضامن بن سکتا ، اور زکاح میں صرف سفیر اور معبر ہے، حقوق کے ذمہ دار نہیں ہے اس لئے وہاں مہرکا ضامن بن سکتا ، اور زکاح میں صرف سفیر اور معبر ہے، حقوق کے ذمہ دار نہیں ہے اس لئے وہاں مہرکا ضامن بن سکتا ہو جائے گا سے۔

لغت : سفیر: دوسرے کی بات کوفل کرنے والا معبر: تعبیر کرنے والا، دوسرا آدمی جو بات کہتا، اس کی جانب سے اس نے کہدی، اس کومعبر کہتے ہیں۔ عاقد: عقد کرنے والا عمدة: ذمه داری، عنانت میں ہونا۔

ترجمه: ه اورمهر ك قبضى ولايت باپ ہونے كے حكم سے ہاں اعتبار سے نہيں كہ وہ عاقد ہے، كيا آپنہيں د كھتے ہيں كہ لڑكى كے بالغ ہونے ك بعدم ہرير قبضه كرنے كاما لكنہيں ہوتا، اس لئے باپ ضامن لنفسہ نہيں ہوگا۔

تشریح: لڑکی نابالغ ہوتواس کے مہر پر قبضہ کرنے کا حق باپ ہونے کی وجہ سے ہاں وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے نکاح کرایا اور وہ عاقد ہے، یہی وجہ ہے کہ لڑکی بالغ ہوجائے توباپ کو مہر پر قبضہ کرنے کا حق نہیں رہتا اب لڑکی خود مہر وصول کرے گی، کیونکہ اب وہ بالغ ہو چکی ہے، پس جب باپ ہونے کی وجہ سے مہر پر قبضہ کرنے کا حقد ارہے تو اگر لڑکی کے مہر کا ضامن ہوجائے تو ضامن لفسہ آ اینے لئے ضامن ہونا آنہیں ہوااس لئے ضامن ہوسکتا ہے۔

اصول: مهریس عاقد سفیر محض ہوتا ہے، اور بیع میں ذمہ دار ہوتا ہے۔

ترجمه : (۱۲۳۸) عورت کے لئے جائز ہے کہ اپنے آپ کورو کے رکھے یہاں تک کہ مہر لے،اور شو ہرکو شہر سے باہر نکا لئے سے روکے۔

ل اى يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع

(۱۲۳۹) وليس للزوج ان يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة اهلها حتى يوفيها المهر كله الله المعجل

ترجمه : العنى عورت كے ساتھ سفر كرے، تاكہ عورت اپنات بدل ميں متعين كرسكے جيسا كه شو ہركات مبدل ميں متعين سے ، اور بيچ كى طرح ہوگيا۔

تشریح: مہری دوشمیں ہیں مؤجل، اور مجیّل۔ جومہر تاخیر کے ساتھ اداکرنے کی شرط ہواس کومہر مؤجل کہتے ہیں، اس کو لینے کے لئے عورت شوہر کو وطی سے نہیں روک سکتی ، اس لئے کہ خود اس نے اپناحق مؤخر کر دیا ہے۔ اور دوسرا ہے مہر مجیّل ، جلدی والا مہر، اس کو وصول کرنے کے لئے شوہر کو وطی سے بھی روک سکتی ہے، اور انکے ساتھ سفر میں بھی جانے سے منع کر سکتی ہے۔

وجه: (۱) اس کی وجہ ہے کہ یضع گویا کہ میج ہے شوہ راس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو عورت کوئی ہے کہ اس کے بدلے میں جوم ہر ہے وہ پہلے وصول کر ہے، اور اس کو وصول کر نے نہ دے، اور نہ اس کے ساتھ سفر میں جائے ہوئی ہوئی ہے کہ قیمت کے کے میج کوند دے۔ (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ ان علیا گلما تزوج فاطمة بنت رسول الله علیہ الله علیہ ان یہ الله علیہ اللہ الله الله الله علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ

ترجمه: (۱۲۳۹) شوہر کے لئے جائز نہیں ہے عورت کوسفر سے رو کے ، یا گھرسے نکلنے سے رو کے ، یا پنے اہل خانہ کی زیارت سے رو کے یہاں تک کہ اس کو پورا مہر دے دے۔

ترجمه : العنى مهر معمِّل ك لئه ـ

٢ لان حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الايفاء (٢٠٠٠) ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها ان تمنع نفسها ﴿ لاسقاطها حقها بالتاجيل كما في البيع ٢ وفيه خلاف ابي يوسفُ (١٦٢١) وان دخل بها فكذلك الجواب ﴿ ل عند ابي حنيفةٌ

تشریح : شوہرنے ابھی تک مہر مجل نہیں دیا ہے توجب تک پورا مہرادانہ کردے اس وقت تک عورت کوسفر کرنے سے نہیں روک سکتا، اور نہ گھرسے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے۔ روک سکتا، اور نہ گھرسے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے۔

**وجه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت کو گھر میں رکھنے کی وجہ بیہ ہاس سے وطی کرے، اور مہر دینے سے پہلے وطی نہیں کرسکتا تواس کو روکے گاکس مقصد کے لئے!اس لئے عورت کوروک بھی نہیں سکتا ہے۔

ترجمه : ٢ اس كئے كدروكنے كاحق بضع كورصول كرنے كے لئے ہے اور مہر كوادا كرنے سے پہلے اس كے لئے بضع وصول كر نے كاحق نہيں ہے [اس كئے عورت كو كيول روكے گا]

تشریح: بیاوپر کی دلیل عقلی ہے، کہ عورت کو گھر میں رو کنے کی وجہ بیہ کہ اس سے وطی کرے اور مہر دینے سے پہلے وطی کا ہی حق نہیں ہے تو عورت کورو کے گاکس کام کے لئے ،اس لئے شوہر کوزیارت وغیرہ سے رو کنے کاحق نہیں ہے۔

الغت: استیفاء: وصول کرنا، اسی سے ہے ایفاء، پورا پورا اوا کرنا مستحق: سے مراد ہے بضع حاصل کرنا، جو ستحق ہے۔

ترجمه : (١٦٢٠) اگر پورام مؤخر موتوعورت کے لئے جائز نہیں ہے کہا ہے آپ کورو کے۔

قرجمه : ل تاخركركايخ قى كوماقط كرنى وجدس، جيما كريع مين موتاب-

تشریح: اگرتمام مهرمؤ جل ہوتو عورت شوہر کووطی ہے ہیں روک سکتی اور نہ سفر ہے روک سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خود سے مہرموُ خرکیا تو اپناحق ساقط کر دیااس لئے اب رو کئے کاحق نہیں رہا، جیسے پیچ کی قیمت موَ خرکر دی تو قیمت لینے کے لئے مبیع کوئیں روک سکتا۔

ترجمه : ٢ اس مين حضرت امام ابويوسف كااختلاف بـ

تشریح: حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مہر مؤجل ہونے کے باوجود عورت کووطی سے رو کنے کاحق ہے، اس کی وجہ یہ فرما تے ہیں کہ جب شوہرنے مہر مؤخر کیا تو یہ بھی جان لیا کہ مہر دینے تک مجھے وطی نہیں کرنے دی گی اور عورت نے بھی جان لیا کہ مہر دینے تک وطی کاحق نہیں ہوگا اس لئے عورت کومنع کرنے کاحق ہے۔

ترجمه : (۱۲۴۱) اورا گرغورت سے دخول کرلیاتو ایسے ہی جواب ہے۔

ترجمه : ل المم الوحنيفة كنزديك

ع وقالا ليس لها ان تمنع نفسها ع والخلاف فيما اذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة او كانت صبيةً او مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها على هذا استحقاق النفقة

تشریح: مهر مجلّ اتها اورعورت نے اپنی رضامندی سے وطی کرنے دیا پھر بھی منع کرنے کاحق ساقط نہیں ہوگا۔

اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ ہروطی کے بدلے میں گویا کہ مہر ہے ہیں جب اگلاوطی کرنے جائے گا تو اس کے بدلے میں بھی مہر لینے کاحق ہوگا، اس لئے مہر لینے کے بھی مہر لینے کاحق ہوگا، اس لئے مہر لینے کے مہر لینے کاحق ہوگا، اس لئے مہر لینے کے لئے اگلی وطی سے منع کر سکتی ہے۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحسن قال الصداق حال فحتی شائت احدته. (مصنف عبدالرزاق، باب متی محل الصداق والذی تجحد امر اُنة صداقھا، ص۲۳۲، نمبر ۲۳۴۷) اس اثر میں ہے کہ مہر معجّل ہوتو جب عاسے وصول کرے۔

ترجمه : ٢ صاحبين ففرمايا كعورت كواية آب سروك كاحق نبيل بـ

تشریح: صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ مہم مجل تھا پھر بھی ایک مرتبہ وطی کرنے دے دیا تواب مہر لینے کے لئے شوہر کو وطی کرنے سے روکنے کاحق نہیں ہے۔

وجه : (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچ کی طرح ہے کہ بیچ سپر دکر دیا تواب قیمت لینے کے لئے بیچ رو کنے کاحق نہیں ہے،اس طرح بضع سپر دکر دیا تواب اگلی وطی سے رو کئے کاحق نہیں ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن قتبادة قال: تلزم المرأة زوجها بصحہ داقها ما لم ید خل بها فاذا دخل بها فلا شیء لها. (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل پیز وج المرأة ولم پی طل بھا فیقول قد اوفیتک حدیثک مصر ۲۳۵، نمبر ۱۰۹۵، نمبر ۱۰۹۵) اس اثر میں ہے کہ وطی کر لیا تواب اس کورو کنے کاحق نہیں ہے۔

ترجمه: سے اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ دخول عورت کی رضامندی سے ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر زبردستی کی ہو، یالڑکی نا بالغ ہو، یا مجنونہ ہوتو بالا تفاق رو کنے میں عورت کاحق ساقط نہیں ہوگا۔اوراسی اختلاف پر ہے اس کی رضامندی سے خلوت کرنا۔

تشریح: اوپرجواختلاف آیا که ایک مرتبه وطی کی اجازت دینے کے بعد مہر لینے کے لئے اگلی وطی سے رو کنے کاحق نہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہے کہ عورت نے رضامندی سے وطی کی اجازت دی ہو، کیکن اگر شوہر نے زبردتی وطی کرلیا، یالڑکی نابالغ تھی اوراس سے وطی کرلی، یاعورت مجنونہ تھی اور شوہر نے وطی کرلی تو رو کنے کاحق ساقط نہیں ہوگا۔ اس طرح رضامندی سے خلوت کرلیا تو امام ابو حنیفہ تے یہاں نہیں ہوگا۔

ترجمه : سم اوراس اختلاف برنفق كالسحقاق منى بـ

في لهما ان المعقود عليه كله قد صار مسلما اليه بالوطية الواحدة او بالخلوة ولهذا يتاكدبها جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع اذا سلم المبيع لروله انها منعت منه ما قابل بالبدل لان كل وطية تصرف في البضع المحترم فلا يخلى عن العوض ابانةً لخطره

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ بغیراسحقاق کے وطی کرنے نہ دی توعورت نافر مان سمجھی جاتی ہے اوراس در میان اس کو نان نفقہ نہیں ماتا ہے، اوراسحقاق کی وجہ سے وطی کرنے نہ دی توعورت نافر مان نہیں سمجھی جاتی اوراس کورو کنے کی مدت کا نان نفقہ ماتا ہے، اس اصول پرامام ابو حنیفہ آئے یہاں عورت کو وطی نہ کرنے دینے کاحق ہے اس کئے اس مدت کا نان نفقہ ملے گا اور عورت نافر مان نہیں سمجھی جائے گی، اور صاحبین آئے یہاں وطی نہ کرنے دینے میں عورت نافر مان ہوئی اس لئے اس کونان نفقہ نہیں ملنا چاہئے۔

ترجمه : ۵ صاحبین گی دلیل بیہ کہ ایک ہی وطی سے یا خلوت سے معقود علیہ [بضع ] پورا کا پورا شوہر کی طرف سپر دہوگیا اس لئے تمام مہر عورت کے لئے مؤکد ہوگیا اس لئے اس کورو کنے کاحق باقی نہیں رہا، جیسے بائع اگر مبیع سپر دکرے [تو مبیع کورو کنے کاحی نہیں رہتا ہے] حین نہیں رہتا ہے ]

تشریح: صاحبین کی دلیل میہ کے کہ وطی کرنے یا خلوت صححہ کی وجہ سے عورت نے معقود علیہ یعنی بضع کوشو ہرکو پورے طور پر سپر د کر دیا یہی وجہ ہے کہ اب عورت کو پورامہر ملے گااس لئے اب اس کو وطی سے روکنے کاحق نہیں ہے، جیسے بائع مبیع سپر دکر دے تو خمن لینے کے لئے اب مبیع کورو کنے کاحق نہیں ہے۔

اغت: معقودعلیہ: جس پرعقد ہوا ہو، یہاں اس سے بضع مراد ہے۔ مسلما: سلم سے مشتق ہے سپر دکیا ہوا،اس سے سلم ہے، سپر دکیا۔ حبس: روکنا۔

ترجمه : ل امام ابوحنیفدگی دلیل یہ ہے کہ عورت نے وہ وطی روکی جوبدل کے مقابل ہے اس کئے کہ ہر وطی محتر م بضع میں تصرف کرنا ہے اس کئے عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے بدلے سے خالی نہیں ہونی جا ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ موت تک جتنی وطی ہو گی ہے مہرسب کے بدلے میں ہے، کین پہلی وطی کے بعد آ گے کتی وطی ہو گی ہے مہرسب کے بدلے میں ہے، کین پہلی وطی کے بعد آ گے کتی وطی ہو گی ہے معلوم نہیں ہے اس لئے ایک وطی ہی کے بدلے میں پورا مہر قرار دیتے ہیں اورا یک ہی وطی سے پورا مہر دلوا دیتے ہیں، پھر جب دوسری وطی ہو گی تو تینوں کے بدلے میں یہی مہر ہو گیا، تاہم ہر وطی کے بدلے میں مہر ہو گیا، تاہم ہر وطی کے بدلے میں ہو گیا، تاہم ہر وطی کے بدلے میں کے بدلے میں کے بدلے میں عورت کے بدلے مہر کا پچھ حصہ ضرور ہے، اس لئے پہلی وطی کی اجازت دینے کے بعد جب دوسری وطی کرنا چا ہا تو اس کے بدلے میں عورت کو مہر مانگنے کا حق ہے اور اس کے لئے اگلی وطی روک سکتی ہے۔ اس کے برخلاف مبیج جب دیا تو ایک ہی مرتبہ پورا دے دیا اس لئے اس کے برخلاف مبیج جب دیا تو ایک ہی مرتبہ پورا دے دیا اس لئے وہاں روکنے کا حق نہیں ہے۔

ك و التاكد بالواحدة لجهالة ماوراء ها فلايصلح مزاحماً للمعلوم ثم اذا وجد وطى اخر وصار معلوماً تحققت المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد اذا جنى جناية يدفع كله بها ثم اذا جنى اخرى يدفع بجميعها (١٢٢٢) واذا او فاها مهرها نقلها الى حيث شاء ﴾ ل لقوله تعالىٰ اسكنوهن من حيث سكنتم

لغت: فلا تخلی عن العوض: ہروطی بدلے سے خالی نہ ہو۔ ابانہ لخطر ہ: خطر کامعنی ہے عزت، عظمت، ابانہ لخطر ہ، کا ترجمہ ہوگا عظمت ظاہر کرنے کے لئے۔

العنت: مزاحمة: زحم سيمشتق ہے،مقابل ہونا، بھيڑ کرنا۔ جناية: جرم،مثلاً قلع کرنا، ياقل خطا کرنا۔اخری واخری: دوسرا دوسرا،باربارکرنا۔

ترجمه: (١٦٣٢) اورجب عورت كولورام رديدياجهال حاس كوسفريس لحجائد

ترجمه : إ الله تعالى كاقول اسكنوهن من حيث للتم -آيت كي وجهد-

تشریح : عورت کوسفر میں لیجانے کی ممانعت اس وقت تک تھی کہ اس کو پورا مہر نہ دیا ہو، پس جب مہر دے دیا تواب وہ نہ تھی جا ہے پھر بھی اس کو شہر سے باہر سفر میں لیجا سکتا ہے۔ ع وقيل لا يخرجها الى بلد غير بلدها لان الغريبة تؤذى عوفى قرى المصر القريبة لاتتحقق الغربة العربة العربية وقيل المورة الى تمام مهر مثلها والقول قول المرأة الى تمام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وان طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر ﴾

ترجمه : ٢ بعض حفرات نے فرمایا کہ ورت کواپنے شہرے دوسرے شہری طرف نہ لیجائے، اس کئے کہ اجنبیت تکلیف دے گی۔ دے گی۔

تشریع : حضرت نقیه ابواللیث نفر مایا که شو هرکاشهرا ورغورت کا میکوتو لیجاسکتا ہے، اس کے علاوہ دور دراز شهر عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں لیجاسکتا، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ آیت میں ہے کہ عورت کو تکلیف مت دواور تنگ مت کرواور دور دراز شهر میں اجنبیت کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہوگی اس لئے اس کی رضامندی کے بغیر لیجانا جائز نہیں ہے۔

**وجه**: (۱) اس آیت میں ہے کہ تنگ کرنے کے لئے عورت کو تکلیف مت دو۔ اسکنو هن من حیث سکنتم من و جد کم و لا تضار و هن لتضیقو ا علیهن (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵)۔

ترجمه : س شهر كقريبي گاؤل مين اجنبيت نهين هوگي -

تشریح: شوہرکاشہریاعورت کے میکے کے شہر کے اردگر دچالیس میل کے اندر اندر جودیہات ہیں وہ شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے اجنبی جگہ نہیں ہیں اس لئے اس میں بغیر رضامندی کے بھی لیجانا چاہے تو لیجاسکتے ہیں، کیونکہ وہ شہر میں داخل ہیں اور اذیت بھی کم ہے۔

ترجمه : (۱۲۴۳) کسی نے عورت سے نکاح کیا پھر مہر میں اختلاف ہواتو مہر شل کے بورا ہونے تک عورت کی بات کا

## ل وهذا عند ابي حنيفة ومحمد

اعتبار ہوگا ،اور جوم ہمثل سے زیادہ ہوتواس میں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا ،اورا گردخول سے پہلے طلاق ہوئی تو نصف مہر میں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه : ل امام الوصيفة أورامام مُرْك زديك

تشریح: یه مسئله اس اصول پر ہے کہ مہر شل کواصل بنیا دبنایا جائے اور جسکی بات مہر شل کے قریب ہواس کی بات مانی جائے۔

تکاح کے بعد مہر میں اختلاف ہوا اور کوئی قرینہ یا کوئی بینے نہیں ہے تو مہر شل تک عورت کی بات مانی جائے گی ، مثلا مہر شل دو ہزار سے

زیادہ ہے اور عورت کہ درہی ہے کہ مہر دو ہزار طے پایا تھا ، اور شوہر کہ در ہا ہے کہ ایک ہزار طے پایا تھا تو عورت کی بات مان کر دو ہزار کا

فیصلہ کیا جائے گا ، کیونکہ عورت کی بات مہر شل کے قریب ہے ۔ اور اگر مہر شل ایک ہزار سے کم ہوتو شوہر کی بات مان کر ایک ہزار کا

فیصلہ کیا جائے گا ، کیونکہ شوہر کی بات مہر شل کے قریب ہے ، اور اگر مہر شل ڈیڑھ ہزار ہوتو مہر شل کا فیصلہ کیا جائے گا ، کیونکہ یہ بیوی اور
شوہر دونوں کے قول کے درمیان ہے۔

اورا گر دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی تو مہرمثل چاہے عورت کے موافق ہو یا شوہر کے موافق ہو شوہر کے قول کے مطابق فیصلہ کر کے اس کا آ دھام ہر دلوایا جائے گا۔ اس لئے کہ یہی مہر بقینی ہے اس لئے اس کا آ دھا دلوایا جائے گا۔ ع وقال ابويوسفّ القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان ياتى بشىء قليل ومعناه مالا يتعارف مهراً لها هو الصحيح لابى يوسفّ ان المرأة تدعى الزيادة والزوج ينكر والقول قول المنكر مع يمينه الا ان ياتى بشئ يكذبه الظاهر فيه ع وهذا لان تقوم منافع البضع ضرورى فمتى امكن ايجاب شئ من المسمى لايصار اليه على ولهما ان القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل لانه هو الموجب الاصلى في باب النكاح وصار كالصباغ مع رب الثوب اذا اختلفا في مقدار الاجريحكم فيه قيمة الصبغ

ترجمه : ۲ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ طلاق کے بعد ہو یا طلاق سے پہلے ہو ہر حال میں شوہر کی بات مانی جائے گی ، مگر یہ کہ بہت تھوڑی سی چیز کہے ، اس کا معنی یہ ہے کہ عرف میں اس کا اتنا کم مہز ہیں بن سکتا ہو ، تھوڑی سے ۔ امام ابو یوسف گی دلیل یہ ہے کہ عورت زیادتی کا دعوی کرتی ہے اور شوہراس کا انکار کرتا ہے ، اور شم کے ساتھ منکر کی بات مانی جاتی ہے ، مگر یہ کہ اتنی کم چیز ہو کہ فلا ہراس کی تکذیب کرتی ہو۔

تشریح: امام ابو یوسف نے فرمایا کہ طلاق کے بعد ہویااس کے پہلے ہو ہرحال میں شوہر کی بات مانی جائے گی، ہاں شوہرا تناکم مہر کہدر ہاہو کہ معاشرے میں اس قتم کی عورت کا مہرا تناکم نہیں ہوسکتا ہوتو وہ بات نہیں مانی جائے گی صیحے بات یہی ہے۔

**9 جب** : اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت زیادہ کا دعوی کررہی ہے اور شوہراس کا انکار کررہا ہے، پس اگر عورت کے پاس گواہ نہ ہواور کوئی قرینہ بھی نہ ہوتو قسم کے ساتھ مشکر کی بات مانی جاتے گی۔ ہاں شوہرا تنا کم مہر کا دعوی کررہا ہوکہ خطاہراس کی تکذیب کرتا ہوتو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

ترجمه : س اورشوہر کی بات اس لئے مانی جائے گی کہ بضع کے منافع کی قیت مجبوری کے درج میں ہے پس جب تک مسمی کو واجب کرناممکن ہوم ہمثل کی طرف نہیں چھیرا جائے گا۔

تشریح: امام ابو یوسف کی بیدوسری دلیل ہے کہ بضع جسم ہے اس لئے وہ متوم نہیں ہے، بیتو مجبوری کے درجے میں اس کی قیمت لگاتے ہیں اس کے قیمت لگاتے ہیں اس کئے جب تک مہر کا تعین ہوسکتا ہوتو اسی پر رہا جائے گا، مہر مثل کی طرف نہیں جایا جائے گا، اور یہاں شوہر کی بات مان کر کم سے کم مہر جویقنی ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس لئے مہر مثل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ۲ امام ابوحنیفهٔ آورامام محمدگی دلیل بیه که دعوی میں اس کے قول کا اعتبار ہے جسکی ظاہر گواہی دیتا ہو، اور مہرمثل ظاہر کی گواہی دیتا ہو، اور ایسا ہو گیا کہ کپڑے والے کے ساتھ رنگنے والاجبکہ اجرت کی مقدار میں اختلاف کر بے قواس میں فیصلہ کیا جائے گارنگ کی قیت کا۔

ش ثم ذكر ههنا ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر وهذا رواية الجامع الصغير والاصل وذكر في الجامع الكبير انه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما لان المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو

تشریح: طرفین کی دلیل میہ ہے کہ ظاہری حالت جسکی گواہی دیتی ہودعوی میں اس کی بات مانی جاتی ہے، اور نکاح کے باب میں مہمثل ظاہری حالت ہے اور موجب اصلی بھی وہی ہے اس لئے مہمثل جسکے موافق ہواسی کی بات مانی جائے گی۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کپڑ ارنگنے والا اور کپڑے کے مالک کے درمیان اجرت کی مقدار میں اختلاف ہوتو بازار میں اس رنگنے کی قیمت کیا ہے اس کو حکم بنایا جاتا ہے، بازار کی اجرت جسکی موافقت کرتی ہواس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

لغت : صباغ: كيرُ ارنكَنه والا - رب الثوب: كيرُ ح كاما لك يحكم: فيصله كياجا تا ہے: صبغ : رنگنا -

ترجمه: ﴿ فَي بِهِرِيهِال ذَكركيا كه دخول سے بہلے طلاق كے بعد نصف مهر ميں شوہر كے قول كا اعتبار ہوگا، اور بيجامع صغير، اور مبسوط [كتاب الاصل] كى روايت ہے، اور جامع كبير ميں ذكركيا عورت كے مثل متعد كا فيصلہ كيا جائے گا، اور طرفين كے قول كا قياس بھى يہى ہے، اس كئے كه دخول سے بہلے طلاق ہوتو متعد واجب كرنا ايسا ہے جيسے دخول كے بعد مهر مثل واجب كرنا، اس كئے متعد كا فيصلہ كيا جائے گا۔

تشریح: متن میں یہ ذکر کیا کہ دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہوتو ہر حال میں شوہر کی بات مان کراس کا آ دھا مہر دلوایا جائے گا، یہ روایت جامع صغیر کی ہے، عبارت یہ ہے۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ فی رجل تزوج امر أة ثم اختلفا فی المهر قال القول قول المر أة الی مهر مثلها ، و القول قول الزوج فیما زاد و ان طلقها قبل الدخول بها فاقول قول المهر قال المهر و هو قول محمد و قال ابو یوسف القول قوله بعد الطلاق و قبله الا ان یأتی بشئی قلیل ۔ (جامع صغیر، باب فی المحور، ص ۱۵) اس عبارت میں ہے کہ دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہوتو ہر حال میں شوہر کی بات مان کر اس کا آ دھادلوایا جائے گا۔

اورجامع كبير مين بيه به كماس فتم كى عورت كو جومتعمل سكتا به وه دلوايا جائه ،اورقياس كا تقاضا بهى يهى به ، كيونكه جب مهمثل كو اصل بنياد بنايا تو دخول كے بعد مهمثل لازم هوتا به اور دخول سے پہلے طلاق واقع هوئى هوتوالي عورت كومتعه ديا جاتا ہے تواس كو بهى متعه بى دينا چاہئے ، آ دھام هزين دلوانا چاہئے ۔ جامع كبيركى عبارت بيه . رجل طلق امر أته و لم يدخل بها فاختلفا فى المهر فالقول فى نصف المهر قولها الى متعة مثلها [ لانها لو قالت : لم يسم لى مهر اكان لها المتعة ] و قال البو يوسف فى هذا كله القول قول الزوج الا أن يأتى بشىء [مستنكر جدا] و قال محمد فى ذالك بقول

ل ووجه التوفيق انه وضع المسألة في الاصل في الالف والالفين والمتعة لاتبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمها ووضعها في الجامع الكبير في المائة والعشرة متعة مثلها عشرون فيفيد تحكيمها والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الاصل

ابسی حنیفه "رجامع کبیر، باب من النکاح فیما ینقص من الصداق و مایزید، ص۹۲) اس عبارت میں ہے کہ اس عورت کا جومتعہ ہو سکتا ہے اس کے مثل تک نصف مہر میں عورت کی بات مانی جائے گی، پیطر فین کا قول ہے۔

الحت : لان السمتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله: اس عبارت مين تسامح ب، عبارت يون بوني چا بخرلان المعتقد موجبة بعد الطلاق قبل الدخول كمهر المثل بعد الدخول ، كدخول عي بهلي طلاق بهوئي بهوتو متعه به بيت دخول وخول كي بعد طلاق بهوئي بهوتو مهم كهو : دخول عي بهلي طلاق كي صورت مين متعدكا فيصله كرنا ايسا به جيد دخول كي بعد مهم مثل كي بعد مهم مثل كا فيصله كرنا والاصل: امام محمد كي كتاب الاصل جسكو مبسوط كهتے بين اس مين تكاح اور طلاق كى بحث بى نہيں ہاس كي الكتاس مسئلے كے لئے كتاب الاصل كا حوالد و يناضح نهيں ہے۔

قرجمه : لا توافق کاطریقه بیه که کتاب الاصل مین مسئلے کوفرض کیا ہے ایک ہزار اور دوہزار کے درمیان اور متعد عام طور پر اس مقدار تک نہیں پہنچتا اس لئے متعد کوفیصل بنانا صحیح نہیں ہے، اور جامع کبیر میں مسئلہ فرض کیا ہے ایک سواور دس درہم کے درمیان، اور اس قتم کی عورت کا متعد بیں درہم ہوتا ہے اس لئے متعد کوفیصل بنانا فائدہ مند ہوگا، اور جامع صغیر میں مقدار کے ذکر سے خاموش ہے اس لئے حمل کیا جائے گا اس پر جو کتاب الاصل میں فدکور ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ دونوں کتابوں کی عبارت میں توافق پیدا کررہے ہیں، کہ جامع صغیر میں جو ہے کہ شوہر کی بات مان کر
اس کا آ دھا دلوا یا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلے کی صورت اس طرح فرض کی ہے کہ عورت دو ہزار مہر کا دعوی کرتی ہے اور شوہر کہتا
ہے کہ ایک ہزار مہر ہے، اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہے اس لئے اس کا آ دھا، پانچ سودر ہم تو شوہرا پیغ منھ سے دینا چاہتا ہے، اور
عام طور پر عادت میں تین کپڑے متعد کی قیمت پانچ سودر ہم نہیں ہوتی اس لئے شوہر ہی کی بات ماننے میں عورت کا فائدہ ہے اس لئے متعد کے بجائے شوہر کی بات مان کریانچ سودلوا دیا جائے۔

اور جامع کبیر میں اس طرح مسّلہ فرض کیا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مہر سودر ہم ہے اور شوہر کہتا کہ دس درہم ہے ،اوراس قتم کی عورت کا متعہ بیس درہم کا ہوتا ہے ، پس اگر شوہر کی بات مانیں تو دس درہم کا آ دھا پانچ درہم ہوگا اور پانچ درہم سے متعہ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا ، اس لئے بیس درہم کا متعہ دلواناعورت کے لئے مقدار کا ذکر

ع و شرح قولهما فيما اذا اختلفا في حال قيام النكاح ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الالفين فان كان مهر مشلها الفا او اقل فالقول قوله وان كان الفين او اكثر فالقول قولها وايهما اقام البينة في الوجهين تقبل في وان اقاما البينة في الوجه الاول تقبل بينتها لانها تثبت الزيادة و وفي الوجه الثاني بينته لانها تثبت الحط

نہیں ہے اس کئے کتاب الاصل میں جوا یک ہزار اور دو ہزار کی صورت ہے اسی برمحمول کیا جائے۔

ترجمه : کے طرفین کے قول کی شرح میہ کہ اگر دونوں نے زکاح کے قیام کی حالت میں اختلاف کیا اس طرح کی شوہر نے ایک ہزار مہر کا دعوی کیا اور عورت نے دو ہزار کا ، پس اگر مہر مثل ایک ہزاریا اس سے کم ہے تو شوہر کی بات مانی جائے گی ، اور دونوں صور توں میں جس نے بھی بینہ قائم کر دیا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ۔ وہزاریا اس سے زیادہ ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی ، اور دونوں صور توں میں جس نے بھی بینہ قائم کر دیا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ۔

تشریح: امام ابوصنیفهٔ اوراما محردگول کی شرح بیہ ہے کہ دونوں کا نکاح قائم ہے اور طلاق واقع نہیں ہوئی اور مہر کے بارے میں اختلا ف ہوا۔ شوہر دعوی کرتا ہے ایک ہزار مہر کا اور عورت دعوی کرتی ہے دو ہزار کا ، تو مہر شل کو تکم بنایا جائے گا ، اور جس کے مطابق مہر مثل ہوگا اس کی بات مانی جائے گی ۔ اور اگر مہر شل دو ہزار یا مہر مثل ہوگا اس کی بات مانی جائے گی ۔ اور ان میں سے جس نے بھی گوا ہی پیش کر دی اس کی گوا ہی قبول کی جائے گی ۔ اور ان میں سے جس نے بھی گوا ہی پیش کر دی اس کی گوا ہی قبول کی جائے گی ۔ اور اگر دونوں نے گوا ہی پیش کی تو پہلی شکل میں عورت کی گوا ہی مانی جائے گی اس لئے کہ وہ زیادتی کو ثابت کرتی ہے ۔ بے ۔

تشریح :[ا] بیاس اصول پرہے کہ گواہی خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لئے ہوتی ہے۔[۲] اور جس کا دعوی مہر شل کے موافق ہے۔ [۲] اور جس کا دعوی مہر شل کے موافق ہے۔ [۲] موافق ہے۔ اس کی گواہی مانی جائے گی جومہر شل کے خلاف ہو۔

پہلی شکل میہ ہے کہ شوہرا یک ہزار کا دعوی کرتا ہے اور عورت دو ہزار کا اور مہر مثل ایک ہزار ہے، یا اس سے کم ہے اس لئے میشو ہر کے موافق ہے اور عورت کی گواہی ظاہر کے خلاف کو ثابت کرنے کے لئے ہوتی ہے اس لئے عورت کی گواہی قبول کی جائے گی۔
گواہی قبول کی جائے گی۔

ترجمه : و اوردوسری صورت میں شو ہرکی گواہی مانی جائے گی اس کئے کہ یہ گواہی کمی کوثابت کرتی ہے۔

تشریح: اوردوسری شکل بیہے کہ مہر مثل دو ہزارہے یااس سے زیادہ ہے،اس لئے بیعورت کے موافق ہے،اس لئے شوہر کی گواہی مانی جائے گی اس لئے کہ شوہر کی گواہی کو ثابت کرتی ہے اور مہر مثل جو ظاہر ہے اس کے خلاف ہے،اس لئے شوہر کی گواہی

ول وان كان مهر مثلها الفا وخمس مائة تحالفا واذا حلفا تجب الف وخمس مائة هذا تخريج الرازي ال وقال الكرخي يتحالفان في الفصول الثلثة ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك

(١٢٣٣) ولو كان الاختلاف في اصل المسمى يجب مهر المثل بالاجماع ﴿ لانه هو الاصل عندهما وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار اليه

مانی جائے گی۔۔ھط:معنی کی۔

ترجمه : ﴿ اوراگرمهم شل ایک ہزار پانچ سو ہے تو دونوں تنم کھائیں،اور جب دونوں تنم کھالیں تو ایک ہزار پانچ سو کا فیصلہ کیا جائے گا، بیامام رازیؓ کی تخ تج ہے۔

تشریح : اگرمهرش دونوں کے درمیان ہے اور کسی کی موافقت نہیں کرتا ہے تواس صورت میں میاں ہیوی دونوں قتم کھا کیں ، کیونکہ دونوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا ، پھرمہر شل کا فیصلہ کر دیا جائے۔ بیامام رازیؓ کی تخریجے۔

ترجمه: ال امام كرخي ففر مايا كه تينون صورتون مين دونون سم كها ئين پيراس كے بعدم مثل كاحكم بنايا جائے۔

تشریح : امام کرخی فرماتے ہیں کہ مہر مثل عورت کے موافق ہو، یا شوہر کے موافق ، یا دونوں کے درمیان ہو تینوں صورتوں میں پہلے دونوں کوشم کھلائیں ، اس کے بعدم ہمثل کو تھم بنایا جائے اور اس کے قریب جس کا قول ہواس کا فیصلہ کیا جائے۔

**وجه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے تیم کھلانے سے اگر دونوں میں سے کسی نے تیم کھانے سے انکار کر دیا تو دوسرے کی بات ثابت ہو جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، پہلے تیم کھلانے سے بیفائدہ ہوگا۔اورا گر دونوں نے تیم کھالی تو اب مہرشل کو تیم بنایا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمه : (١٦٣٣) اوراگراختلاف اصل مين بوتوبالاتفاق مېرشل لازم بوگار

ترجمه : اِ اس لئے كه طرفين من يہاں وہى اصل ہے، اور امام ابو يوسف من يہاں مسمى پر فيصله كرنامة عذر ہے اس لئے مهر مثل كى طرف جايا جائے گا۔

تشریح : پہلے مسلم میں گزرا کہ مہر متعین ہونے میں دونوں کا اتفاق ہے صرف مقدار میں اختلاف ہے، اب مسلم یہ ہے کہ متعین ہونے ہی میں اختلاف ہے، شوہر کہنا ہے کہ متعین ہوا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ متعین نہیں ہوا ہے تو چونکہ تعین ہی میں اختلاف ہے اس لئے مہر متعین نہیں ہوا ، اور سب کا قاعدہ گزرا کہ مہر متعین نہیں ہوا ہوتو سب کے زدیک مہر مثل لازم ہوگا۔ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک تو اس لئے کہ اسل تعین میں اختلاف کی وجہ محر کے نزدیک تو اس لئے کہ اسل تعین میں اختلاف کی وجہ سے مہر کا تعین ہی نہیں ہوگا ، اس لئے مہر مثل لازم ہوگا۔ اور اگر دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے تو چونکہ مہر مثل کا آدھا نہیں ہوتا

(١٦٣٥) ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما له اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت احداهما (١٦٣١) ولو كان الاختلاف بعد موتهمافي المقدار فالقول قول ورثة الزوج في عند ابي حنيفة ولايستثنى القليل

باب المهر

اس لئے بالا تفاق متعہ لازم ہوگا۔

ترجمه: (۱۲۲۵) اوراگراختلاف دونول میں سے ایک کے مرنے کے بعد ہوا تو جواب اس میں ایسے ہی ہے جیسے ان دونوں کی زندگی میں ہوا۔

ترجمه : ال لئ كرمبرش كاعتباردونون مين سايك كرن سے ماقطنين موالد

تشریح: اگرمیاں بیوی میں سے ایک کے انتقال کے بعد اختلاف ہواتو دونوں کے زندہ رہے وقت اختلاف کی صورت میں جو احکام تھے وہی احکام تھے وہی احکام ایک کے مرنے کے بعد ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ابھی زندہ ہے اس لئے دونوں کے زندہ ہونے کی طرح مانا جائے گا، مثلا [۱] اگر اصل مسمی میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ مہر کی مقد ارمیں اختلاف ہوا اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو امام ابوصنیفہ اور امام مُحد کے زدیک مہر مثل کو تکم بنایا جائے گا، اور جس کا قول اس کے قریب ہوگا اس کی بات پر فیصلہ کیا جائے گا[۲] اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی تو ہر حال میں شوہر کی بات مان کر اس کا آدھا دلوایا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف کے زدیک ہر حال میں شوہر کی بات مان کر اس کا آدھا دلوایا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف کے زدیک ہر حال میں شوہر کی بات مان کر اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ [۳] اور اگر اصل مسمی میں اختلاف ہوا اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو سب کے زدیک متعدلان م ہوگا۔

**9 جه**: وجهاس کی بیہ ہے کہ ایک موجود ہے تواس کے ہم عمر لوگ موجود ہیں اس لئے ان لوگوں کا مہر مہرش شار کیا جا سکتا ہے۔اورا گر دونوں مرجاتے تو اس کے ہم عمر کے لوگ گویا کہ ختم ہو گئے اس لئے اب اس کے لئے مہرشل کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آگ آرہا ہے۔

ترجمه : (۱۲۴۲) اوراگر مقدار میں اختلاف دونوں کے مرنے کے بعد ہواتو شوہر کے ورثہ کے قول کا اعتبار ہوگا۔ ترجمه : ل امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور تھوڑی چیز کی بھی استغنی نہیں کی جائے گی۔

تشریح: مہر شل کا فیصلہ ہوتا ہے ہم عمر ہونے کی وجہ سے اور میاں ہوی دونوں کے مرنے کے بعداس کے ہم عمر لوگ ختم ہوگئے اس لئے اب مہر مثل کا فیصلہ ہیں ہوسکتا اس لئے دونوں کے انتقال کے بعد مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا تو اب مہر مثل کو فیصل نہیں بنا سکتے اس لئے شوہر کے ورثہ کے قول کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہ منکر ہے اور عورت کا ورثہ مدعی ہے ، اور قاعدہ یہ ہے کہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ منکر کی بات مانی جائے گی۔ شوہر کے ورثہ اتن تھوڑی سی چیز جو اس قتم کے عورت کا مہر نہیں بن سکتی اس کا دعوی

ع وعند ابى يوسف القول قول الورثة الا ان يأتوا بشئ قليل ع وعند محمد الجواب فيه كالجواب في حالة الحيوة ع وان كان في اصل المسمى فعند ابى حنيفة القول قول من انكره فالحاصل انه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما على مانبينه من بعد ان شاء الله (١٢٣٥) واذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها ان ياخذوا ذلك من ميراثه وان لم يسم لها مهرا فلا شئ لورثتها الله عنده بعد المناه وان لم يسم لها مهرا فلا شئ لورثتها

کرے تواس کو بھی مان لیا جائے گا ،اس کا استثناء نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ وہ منکر ہے اس لئے گواہ نہ ہونے کی شکل میں اس کی ساری بات مانی جائے گی۔

ترجمه : ٢ اورامام ابوبوسف مع يهال شوبر كورثه كقول كااعتبار ب، مكريه كه وكي تهور يسي چيزال ك

تشریح : امام ابو یوسف کے یہاں بھی شوہر کے ور ثنہ کے قول کا اعتبار ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اتن تھوڑی ہی چیز کا دعوی کرے کہ وہ اس قسم کی عورت کا مہر نہ بن سکتا ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه: س امام گر کنزد یک اس میں ایسے ہی جواب ہے جوزندگی میں ہے۔

امام محد گیرائے ہے کہ دونوں زندہ ہوتے اور مقدار کے بارے میں اختلاف ہوتا تو جو تھم ہوتا مرنے کے بعد بھی اختلاف کے وقت وہی تھم ہوگا، مثلان ایا اگر اصل مسمی میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ مہرکی مقدار میں اختلاف ہوا اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو امام محد کے بعد طلاق موئی تو امام محد کے مہر مثل کو تھم بنایا جائے گا، اور جس کا قول اس کے قریب ہوگا اس کی بات پر فیصلہ کیا جائے گا[۲] اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی تو ہر حال میں شوہر کی بات مان کر اس کا آ دھا دلوایا جائے گا۔ [۳] اور اگر اصل مسمی میں اختلاف ہوا اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو مہمثل لازم ہوگا۔ [۳] اور اگر موگا۔

ترجمه: ۲ اوراگراختلاف اصل میں ہوتو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کی بات مانی جائے گی جوا نکار کرتا ہو۔ پس حاصل سے ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک دونوں کے مرنے کے بعد میں بنایا جائے گا، جسیا کہ بعد میں انشاء اللہ بیان کیا جائے گا۔ تشریح: اگر اصل مسمی میں اختلاف ہو یعنی یہی اختلاف ہو کہ مہم متعین ہوا ہے یانہیں تو جوا نکار کرتا ہواس کی بات مانی جائے گ ، کیونکہ وہ منکر ہے اور بات منکر کی مانی جاتی ہے ، تا ہم دونوں کے موت کے بعد ان کے اقر ان ختم ہو گئے ہیں مہم مثل کو حکم نہیں بنایا حائے گا۔

ترجمه: (۱۲۴۷) اگرمیاں بیوی دونوں کا نقال ہوگیا اوراس کے لئے مہر متعین کیا ہوا ہوتو عورت کے ورثہ کے لئے جائز ہے کہ شوہر کی میراث میں سے لے،اورا گرعورت کے لئے مہر متعین نہیں کیا ہوتواس کے ورثہ کے لئے پھڑ ہیں ہے۔

إعند ابى حنيفة ت وقالا لورثتها المهر في الوجهين معناه المسمى في الوجه الاول ومهر المثل في الثاني آما الاول فلان المسمى دين في ذمته وقد تاكد بالموت فيقضى من تركته الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من ذلك

ترجمه : إ امام ابوطنيفة كنزديك

تشریح: اگرمیاں ہیوی دونوں کا انتقال ہوگیا ہوا ورعورت کے لئے پہلے سے مہر متعین ہوتو عورت کے ور ثہ کوئی ہے کہ شوہر کی میراث میں سے عورت کا مہر وصول کرے، کیونکہ شوہر کے ذمے بیقرض تھا، اور شوہر کے مرنے کے بعد مؤکد ہوگیا اس لئے پہلے مہر دیا جائے گا بعد میں اسکے ور ثہ میں میراث تقسیم ہوگی ۔ اورا گرعورت کا مہر متعین ہی نہیں تھا اس لئے قاعدے کے اعتبار سے مہر مثل دیا جائے گا بعد میں اسکے ور ثہ میں میراث تقسیم ہو تھے ہیں اس لئے کس طرح مہر مثل متعین کریں گے! اس لئے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اقران :قرن کی جمع ہے، زمانے کے لوگ، ہم عمر لوگ۔

ترجمه : ۲ صاحبین نے فرمایا که دونوں صورتوں میں مہرعورت کے در شکے لئے ہے،اس کامعنی بیہے کہ پہلی صورت میں متعین شدہ مہر ہوگا،اور دوسری صورت میں مہر مثل ہوگا۔

تشریح: صاحبین کے یہاں دونوں کے موت کے بعد بھی مہمثل کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے اس لئے جس صورت مہم تعین نہیں ہے اس صورت میں مہمثل کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔اور جس صورت میں مہم تعین ہے اس میں وہ تعین شدہ مہر عورت کے ورثہ کو دیا جائے گا۔

ترجمه: سے بہرحال پہلی صورت میں تواس کئے کہ تعین شدہ مہر شوہر کے ذمے قرض ہے اور موت کی وجہ سے اور بھی موکد ہو گیااس کئے شوہر کے ترکہ سے اداکیا جائے گا، مگر جبکہ معلوم ہوکہ عورت پہلے مری ہوتو شوہر کا حصہ اس سے ساقط ہوجائے گا۔

تشریح: پہلی صورت سے مراد ہے کہ مہر تعین ہوتو یہ شوہر کے ذمے رض ہاں لئے پہلے اس قرض کوادا کیا جائے گا بعد میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی ،اس لئے کہ موت سے پہلے تو یہ خطرہ تھا کہ دخول سے پہلے طلاق ہوتو آ دھا ہی مہر دینا پڑے گا، کین موت کے بعد تو طے ہوگیا کہ پورا مہر ہی دینا پڑے گا اس لئے یہدے۔البتہ اگر عورت پہلے مری ہوتو شوہر کواس کی وراثت ملے گی اس لئے مہر میں سے وہ وراثت کاٹ کرعورت کا حصہ اس کے ورثہ کو دیا جائے ۔مثلا ایک ہزار درہم مہر تھا اور عورت کا انتقال پہلے ہوا اور عورت کواولا دہے تو شوہر کوایک ہزار کی چوتھائی ڈھائی سو ملے گا تو یہ ڈھائی سوکاٹ کرساڑ ھے سات سودرہم عورت کے ورثہ کو دلوایا جائے گا۔اورا گرعورت کواولا دنہ ہوتو شوہر کواس کے ترکے کا آ دھا ماتا ہے اس لئے ایک ہزار میں سے پانچ سوکاٹ کرعورت کے ورثہ کویا نچ سودلوایا جائے گا۔

م واما الثانى فوجه قولهما ان مهر المثل صار دينا فى ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما اذا مات احدهما في و لابى حنيفة أن موتهما يدل على انقراض اقرانهما فبمهر من يقدر القاضى مهر المثل (١٦٣٨) ومن بعث الى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله الله هو المملك فكان اعرف بجهة التمليك كيف وان الظاهر انه يسعى فى اسقاط الواجب

ترجمه : سى بهرحال دوسرى صورت ميں توصاحبين تَحقول كى وجہ يہ ہے كہ مهرمثل شو ہرك ذمے قرض ہوگيا، جيسے متعين شده قرض تھااس لئے موت كى وجہ سے مہر سا قطنہيں ہوگا، جيسا كه دونوں ميں سے ايك مرجائے تو مهرمثل ساقطنہيں ہوتا ہے۔

تشریح: دوسری صورت بہ ہے کہ مہر شروع سے تعین ہی نہ ہوم ہمثل لازم ہوتا ہے، اس لئے مہر مثل شوہر کے ذمے قرض ہوگیا، جبیبا کہ مہر متعین ہوتو بیر مہر شوہر کے ذمے قرض ہوجا تا ہے اسی طرح مہر مثل شوہر کے ذمے قرض ہو گیا اس لئے پہلے اس کوا داکیا جائے گااس کے بعد شوہر کی وراثت تقسیم ہوگی۔

**9 جه** : اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میاں ہوی میں سے ایک کا انقال ہوجائے تب بھی مہر مثل کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ساقط نہیں ہوتا اسی طرح دونوں کا انقال ہوجائے تب بھی صاحبین ؓ کے نزدیک مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گاوہ ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه : ه اورامام ابوطنیف کی دلیل میہ کہان دونوں کی موت دلالت کرتی ہےان کے اقران کے ختم ہونے پرتو کس کے مہرے مہرشال کا فیصلہ کیا جائے گا!۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کے کمیاں بیوی دونوں کے مرنے سے انکے اقر ان ختم ہو گئے اور مہر مثل کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہم عمر کے ہونے سے اور گویا کہ انکے ہم عمر نہیں رہے اس کے عمر مثل کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ، اس لئے جو منکر ہے اس کی بات مان کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمه : (۱۲۴۸) کسی نے اپنی عورت کو کچھ بھیجا تو عورت نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے اور شوہر نے کہا کہ وہ مہر ہے تو شوہر کے قول کا عتبار ہے۔ لے اس لئے کہ وہی مالک بنانے والا ہے تو وہی مالک بنانے کی جہت کو جانتا ہے، اور ظاہریہی ہے کہ واجب ساقط کرنے کی کوشش کرےگا۔

تشریح: شوہر نے بیوی کو کچھ بھیجاتو عورت نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے اور شوہر نے کہا کہ یہ میں سے ہے تو شوہر کی بات مانی جائے گی اور وہ مہر میں سے شار ہوگا۔

**9 جسه** : (۱) اس کی وجہ میہ ہے کہ شوہراس چیز کا مالک ہے اس لئے اس کوہی معلوم ہوگا کہ میہ مال کس چیز کے لئے ہے (۲) دوسری وجہ میہ ادا کرنا واجب ہے اور آدمی واجب پہلے ادا کر تاہے اس لئے غالب گمان بھی یہی ہے کہ وہ مہر ہی ادا کیا ہوگا۔

(١ ٢٣٩) قال الا في الطعام الذي يوكل فان القول قولها ﴿ والـمراد منه ما يكون مهياً للاكل لانه يتعارف هدية فاما في الحنطة والشعير فالقول قوله لمابينا ٢ وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيره ليس ان يحتسب من المهر لان الظاهر يكذبه والله اعلم

الغت: مملك: ما لك بنانے والا، اسى سے ہے تمليك، ما لك بنانا \_يسعى: كوشش كرنا \_

ترجمه : (١٦٣٩) مروه کھانا جو کھایا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں عورت کے قول کا اعتبار ہے۔

ترجمه : ا اس سے مرادیہ ہے کہ جو کھانے کے لئے تیار کیا گیا ہو کیونکہ اس کا ہدیہ ہونا متعارف ہے، بہر حال گیہوں اور جو میں تو شو ہر کے قول کا اعتبار ہوگا اس دلیل کی بنایر جو ہم نے بیان کیا۔

تشریح: یہ سکا اس اصول پر ہے کہ اگر علامت موجود ہو کہ یہ چیز ہدیہ کی ہی ہوسکتی ہے مہر کی نہیں ہوسکتی تو پھر عورت کی بات مانی جائے گی ، کیونکہ قرینہ اس کے موافق ہے ، صورت مسکلہ یہ ہے کہ تیار شدہ کھا نا ، مثلا روٹی ، سالن عورت کو بھیجا یا تیار شدہ کیڑا عورت کو بھیجا مثلا اوڑھنی ، پیجامہ ، کرتا عورت کو بھیجا اور کہا کہ یہ مہر ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی اس لئے کہ متعارف ہے کہ یہ چیزیں ہدے کی ہوتیں ہیں ، اور اگر گیہوں ، یا چنا بھیجا جو دریتک باقی رہتا ہے تو یہ مہر ہوگا ، کیونکہ یہ ہدیے بھی ہوسکتا ہے اور مہر بھی بن سکتا ہے ، اس لئے کہ یہ ہدئے کے لئے خاص نہیں ہے اس طرح کیڑے کا تھان بھیجا تو یہ مہر بن سکتا ہے ، اس لئے کہ یہ ہدئے کے لئے خاص نہیں ہے

اصول : جس چیز کا قرینه اور علامت هواس کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمه: ٢ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو چیز شوہر پر واجب ہے مثلا اوڑھنی اور کرتا وغیرہ تو شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کومہر میں سے شار کرے اس لئے کہ ظاہراس کی تکذیب کر رہی ہے۔

تشریح: یمسکلہ بھی اسی اصول پرہے کہ جس چیز کے بارے میں علامت ہو کہ یہ ہدیہ ہی ہے اس میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی ، مثلا اوڑھنی اور کرتا شوہر پر واجب ہے لیس اگر اوڑھنی اور کرتا وغیرہ بیوی کو بھیجا اور کہا کہ یہ مہر ہے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی ، مثلا اوڑھنی اور کرتا شوہر کی تکذیب کررہی ہے۔

#### ﴿باب المهرعلي شيء حرام ﴾

( ۱۲۵۰) واذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة اوعلى غيرمهر وذلك في دينهم جائز ودخل بها او طلقها قبل الدخول بها او مات عنها فليس لها مهر وكذلك الحربيان في دار الحرب وهذا عند ابي حنيفة وهو قولهما في الحربيين لل واما في الذمية فلها مهر مثلها ان مات عنها او دخل بها والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها

#### ﴿باب المهرعلي شيء حرام ﴾

قرجمه: (۱۱۵۰) نفرانی نے نفرانی عورت مردار پرنکاح کیا، یا بغیر مهر کے نکاح کیا اور بیا سکے دین میں جائز ہے اوراس سے دخول کیایا دخول سے پہلے طلاق دیایا عورت چھوڑ کر مرگیا تو عورت کومہر نہیں ملے گا، اوراسی طرح مسئلہ ہے جب دوحربیوں نے دارالحرب میں نکاح کرلیا ہو۔

ترجمه: ل اوربیامام ابوحنیفة كنزديك ب،اورحربی كے بارے میں يهى قول صاحبين كا بــ

تشریح: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ غیر مسلم نے ایسی چیز مہر میں تعین کیا جواسلام میں جائز نہیں ہے تو اس پر شریعت اسلامی کا احکام جاری کریں یا اس کو اس کے مذہب پر چھوڑ دیں! تو امام ابو صنیفہ گی رائے ہے کہ دارالحرب والوں پر شری احکام جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ملک الگ ہے، اور جو غیر مسلم دارالاسلام میں ذمی بن کر رہتا ہے تو اس کے خصوصی ندہب میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جو تھم اسلامی شریعت کے تحت میں آسکتا ہے اس میں ہم اس کے معاملے میں دخل انداز ہو سکتے ہیں، اگر وہ ہمارے دارالقصاء میں فیصلے کے لئے آگئے ۔اب صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ نصرانی نے نصرانی عورت سے [۱] مردار پر نکاح کیا [۲] یا بغیر مہر کے نکاح کیا اور بیاس کے مذہب میں جائز بھی ہو، اور دخول کیا ہو، میا دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہو، یا عورت چھوڑ کر شوہر کا انتقال ہوا ہوتوان صورتوں میں عورت کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح حربی مرداور حربی عورت نے مردار پر نکاح کیا یا بغیر مہر کے نکاح کیا، اور دخول ہو، یا دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہو یا عورت چھوڑ کر شوہر مرا ہوتو حربی عورت کو مہز نہیں ملے گا۔

**وجسہ**: اگرمیاں بیوی مسلمان ہوتے توان سب صورتوں میں مہرمثل لازم ہونا چاہئے تھا کیونکہ مہر تعین نہیں ہے یاحرام چیز مہر ہےاور مہرمثل اسلامی شریعت ہے جوغیر مسلم پر نافذنہیں کر سکتے اس لئے عورت کے لئے کیجے نہیں ہوگا۔

ترجمه: ۲ ببرحال ذمی کے بارے میں توعورت کے لئے مہر شل ہوگا اگر شوہر مرگیایا اس سے دخول کیا،اور متعد ہوگا اگر اس سے دخول سے پہلے طلاق دی۔

تشریح : صاحبین فرماتے ہیں کہ حربی دوسرے ملک کا ہے اس لئے ہمارا قانون اس پزئییں چلے گااس لئے اس کی بیوی کو پچھ

 $_{n}
 _{n}
 _{n}$ 

نہیں ملے گا،کین ذمی نے ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے احکام اپنے اوپر لازم کئے ہیں اس لئے اگر پہلے مرا تو عورت کے لئے مہر مثل ہوگا،اسی طرح دخول کے بعد طلاق دی تو مہر مثل ہوگا اس لئے کہ مینہ مال نہیں ہوتا گویا کہ مہر متعین نہیں ہوااورا بھی چیچے گزرا کہ مہر متعین نہ ہوتو مہر مثل لازم ہوگا،اوراگر دخول سے پہلے طلاق ہوئی تو چونکہ مہر مثل کا آ دھانہیں ہوتا اس لئے عورت کے لئے متعہ ہوگا۔

اصول: امام ابوطنیفہ کا اصول ہے کہ ذمی دینی معاطع میں ہماری شریعت کے پابند نہیں ہوگے ،صرف دنیاوی معاطع میں ہماری شریعت کے پابند ہونگے ۔ ہماری شریعت کے پابند ہونگے ۔

اصول: صاحبین کے زوی دین معاملے میں بھی ہماری شریعت کے یابند ہونگے۔

اصول: امام زفر کے نزد کی حربی بھی ہماری شریعت کے یابند ہیں۔

ترجمہ: سے امام زفرؓ نے فرمایا کہ دو حربی میں بھی عورت کے لئے مہرشل ہوگا ، انکی دلیل بیہے کہ شریعت نے مال ہی کے ذریعہ بضع تلاش کرنے کومشروع قرار دیاہے ، اور بیشریعت عام واقع ہوئی ہے اس لئے تھم عموم پر ثابت ہوگا۔

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں ہے کہ مہر کے بدلے ہی میں بضع تلاش کرے، اور بیشریعت چونکہ تمام کے لئے ہے اس لئے ہمارے دارالقضاء میں آئے گا تو حربی بھی اسی شریعت کے پابند ہونگے ، اور ہماری شریعت میں ایسے لوگوں کے لئے ہے اس لئے حربی عورت کو بھی مہرشل ملے گا۔

وجه: (۱) ہماری شریعت عام ہے اس کے لئے یہ دلیل ہے. قبل یہ آیھا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا ۔ (آیت ۱۵۸ سورۃ الاعراف ۷) اس آیت میں ہے کہ رسول اللہ قال کے لئے بیب، جس کا مطلب بینکلا کہ بیشر یعت کفار کے لئے بھی ہے (۲) اس حدیث میں ہے ۔ حدثنا جابو بن عبد الله قال قال رسول الله عالیہ الله عطیمت خمسا لم یعطیمن احد من الانبیاء قبلی ....و کان النبی یبعث الی قومه خاصة و بعثت الی الناس کافة و اعطیت الشفاعة . (بخاری شریف، باب قول النبی اللہ بھی الارض مسجد او طحور انس ۲۱ کے نمبر ۲۳۸ ) اس حدیث میں ہے کہ صنور سب کی طرف بھی گئے تھے۔

ترجمه: س صاحبین کی دلیل بیه کرب والے اسلام کے احکام کولازم کئے ہوئے نہیں ہیں اور حکومت الگ الگ ہونے کی

المعاملات كالربو والزناء وولاية الالزام متحققة لاتحاد الدار في ولابى حنيفة أن اهل الذمة لا يلتزمون احكامنا في الديانات و فيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الالزام بالسيف او بالمحاجّة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فانا أمر نا بان نتركهم وما يدينون فصاروا كاهل الحرب

وجہ سے الزام کی ولایت بھی منقطع ہے [اس لئے اہل حرب پر ہمارے احکام لازم نہیں ہونگے ] بخالف اہل ذمہ کے اس لئے کہ انہوں نے جواحکام معاملات کی طرف لوٹنے ہیں وہ لازم کئے ہیں، جیسے سود اور زنا، اور حکومت ایک ہونے کی وجہ سے الزام کی ولایت محقق ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں دارالحرب الگ حکومت ہے، اور حربی چند دنوں کے لئے دارالاسلام آیا ہے اس لئے انہوں نے اسلامی احکام لازم نہیں کر سکتے ، اس لئے حربیوں پر ہمارے احکام لازم نہیں کر سکتے ، اس لئے حربیوں پر ہمارے احکام لازم نہیں ہوئے ، البتہ ذمی لوگ دار الاسلام میں رہتے ہیں اس لئے ان لوگوں نے ہمارے ان احکام کولازم کیا ہے جومعاملات سے متعلق ہیں، جیسے ذمی سود کا معاملہ کرنا چاہے تو حاکم نہیں کرنے دے گا کیونکہ بیدار الاسلام ہونے کی وجہ سے اس پرلازم کرنے کی ولایت بھی ہے اس لئے عورت کے لئے مہمثل لازم ہوگا۔

قرجمہ: ﴿ امام البوصنیفَ الله کی اللہ ہے کہ ذمی نے دین کے بارے میں ہمارے احکام کولازم نہیں کیا ہے اور معاملات میں بھی جو ہمارے خلاف اعتقاد کئے ہوئے ہیں وہ لازم نہیں کیا ہے، اور الزام کی ولایت یا تلوار کے ذریعہ ہے یا ججت بازی کے ذریعہ ہے اور عقد ذمہ کی وجہ سے بید دونوں منقطع ہیں ، اس لئے کہ ہم کواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے نذہب پرعمل کرنے کے لئے چھوڑ دیں ، اس لئے ذمی بھی حربی کی طرح ہو گئے۔

تشریح: امام ابوطنیفتگی دلیل بیہ کے کو ڈمی نے دینی معاملات میں ہمارے احکام مانے کی ذمہ داری نہیں لی، اسی طرح دنیوی معاملات میں جن چیزوں کے بارے میں انکے دینی اعتقادات الگ ہیں اس کے مانے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور مہر کا معاملہ انکادینی معاملہ انکادینی معاملہ انکادینی معاملہ انکادینی معاملہ ان بردوطرح سے اپنی شریعت کا فیصلہ ان پر نافذ نہیں کر سکتے ۔ ذمیوں پر دوطرح سے اپنی بات نافذ کر سکتے ہیں، یا تلوار کے ذریعے، یاان پر ججت بازی کر کے اور عقد ذمہ کی وجہ سے ہمکو دونوں سے منع کر دیا ہے، کیونکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ایک دین پر چھوڑ دیں اس لئے ذمی بھی مہر کے معاملے میں حربی کی طرح ہوگئے۔

وجه : (۱) فى ايخ دين پر مين اس كے لئے يه حديث ہے، جسكوصا حب مدايد نے پيش كى ہے۔ عن ابن عباس قال صالح رسول الله علين الله على الله علين الله علين الله علين الله على الله علين الله على الل

٢ بخلاف الزنا لانه حرام في الاديان كلها والربو مستثنى عن عقود هم لقوله عليه السلام الامن اربى فليس بيننا وبينه عهد ≥ وقوله في الكتاب او على غير مهر يحتمل نفى المهر ويحتمل السكوت ◊ وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان والاصح ان الكلّ على الخلاف

شریف، باب فی اغذالجزیة ،ص ۲۲۵، نمبر ۲۳۱ اس حدیث میں ہے کہ سودنہ کھائے تو ذمی کواس کے دین سے نہیں ہٹایا جائے گا۔

(۲) عن عدة من ابناء أصحاب رسول الله عَلَيْتُ عن ابائهم دنیة عن رسول الله عَلَيْتُ قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة ۔ (ابوداود شریف، باب فی تعشیر اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارة ،ص ۲۲۵، نمبر ۲۵۰ اس حدیث میں ہے کہ ذمی پرظم کرے تو حضوراس سے کاجہ کریں گے۔ (۳) ان عرفة بن الحارث الکندی مو به نصر انی فدعاه الی السلام .... و نخلی بینهم و بین احکامهم الا ان یأتوا راضین بأحکامنا فنحکم بینهم بحکم الله و حکم رسوله۔ (سنن یہی ، باب یشتر طیحم ان لا یذکروارسول الله علیہ الله باس الله میں ہے کہ ذمی دین کے بارے میں جو پھر تے لا یہ کاس کوکرنے دیں۔

لغت: دیانات: دین کی جمع ہے، دین کی باتیں۔ولایۃ الالزام: دوسروں پر تھم لازم کرنے کی ولایت۔محاجۃ: ججت بازی کرنا۔ توجمه: ۲ بخلاف زنا کے اس لئے کہ وہ تمام دینوں میں حرام ہے، اور سود ذمی کے عقد سے مشتنی ہے حضور کے قول کی وجہ سے، مگر سود کا کاربار کرے تو ہمارے اور اس کے درمیان عہد نہیں ہے۔

تشریح: یا شکال کا جواب ہے کہ جب ذی اپنے دین کے بارے میں آزاد ہیں تواگروہ زنا کر ہے تواس پر حدجاری کیوں کرتے ہیں، یا سود کا کاربار کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں؟ تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ زناتمام مذاہب میں حرام ہے اس لئے اگر زنا کر حتواس کی حدجاری کی جاسکتی ہے، اور سود کا کاروباراس لئے نہیں کرنے دیا جائے گا کہ حضور نے عہد کروایا تھا کہ جب تک سود کا کاروبارنہیں کروگا ہی وقت تک امن ہے اس لئے بیاس کے دین کے جھے میں داخل نہیں ہے، حدیث اوپر گزرگئی ہے۔

ترجمه: کے اورمتن میں اس کا قول اوعلی غیرمبر، احتمال رکھتا ہے مبر کے فی کا ، اور احتمال رکھتا ہے جیب رہے گا۔

تشریح: متن میں اوعلی غیرمہر ، کا دومطلب ہے ، [ا] ایک توبید کہ مہر کا ذکر آیا لیکن شوہر نے کہد دیا کہ مہر ہوگا ہی نہیں ، یعنی ذکر کے باوجوداس کی نفی کر دی۔ [۲] اور دوسری صورت میہ ہے کہ نکاح کے وقت میں مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا ، اس کے بارے میں چپ رہے۔

ترجمه: ٨ اوربعض حضرات نے فرمایا كەمرداراور چپر بنے كے بارے ميں دوروايتي ميں اليكن سيح بات يہ ہے كەكل

(١٢٥١) فان تزوج الذمى ذمية على خمراو خنزير ثم اسلما اواسلم احدهما فلهاالخمر والخنزير في المعناه اذا كانا باعيانهما والاسلام قبل القبض روان كانا بغير اعيانهما فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل وهذا عند ابي حنيفة أ

اختلاف پر ہیں۔

تشریح : بعض حضرات نے فرمایا کہ نصرانی جب مہر میں مردارر کھے، یا مہر کے بارے میں چپ رہے توامام ابوصنیفہ گی ایک روایت ہے کہ پچھلا زم نہیں ہوگا۔اور دوسری روایت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا، جیسا کہ صاحبین ؓ نے فرمایا، اس صورت میں کوئی اختلا ف نہیں رہے گا، کیکن صحیح روایت ہے کہ مینوں صورتوں میں صاحبین سے اختلاف ہے،اورعورت کے لئے کوئی مہز نہیں ہوگا۔[۱] مہر مینے ہوت بھی [۲] مہر کی نفی کی ہوت بھی [۲] اور مہر سے سکوت کیا ہوت بھی۔

ترجمه: (۱۲۵۱) اگرذمی نے ذمیہ سے شراب اور سور کے بدلے نکاح کیا پھر دونوں مسلمان ہوئے، یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہوئے توعورت کے لئے شراب اور سور ملیں گے۔

ترجمه: إن اس كامعنى يه ب كه عين شراب اورسور متعين بوء اور مسلمان بونا قبضه سے بہلے ہو۔

تشریح: یدمسکداس اصول پر ہے کہ مہر میں سوراور شراب متعین ہوتو نکاح کے عقد کے وقت ہی عورت اس کا مالک بن گی اوروہ چیزاس کی ہوگئی اس لئے مسلمان ہونے کے بعد شراب اور سور ہی ملے گا کیونکہ وہ چیز پہلے سے اس کی تھی۔ اورا گر شراب اور سور متعین نہیں تھے تو نکاح کے وقت وہ چیز عورت کی نہیں ہوئی قبضہ کے وقت عورت کی ہوگی ، اور مسلمان ہوجانے کی وجہ سے وہ شراب اور سور کا مالک نہیں بن سکتی اس لئے اس کو شراب کی قیت اور سور کی شکل میں مہر شل ملے گا۔

صورت مسکد ہیہ ہے کہ ذمی مرد نے ذمیہ عورت سے شراب یا سور کے بدلے میں نکاح کیا، پھر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تواگر شراب یا سور متعین تھا تو عورت کووہی شراب اور وہی سور ملے گا۔

**9 جه**: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر شراب یا سور متعین ہوتو نکاح کے عقد کے وقت ہی عورت اس کا مالک بن گئی ،اس لئے مسلمان سے پہلے ہی عورت اس چیز کا مالک ہے اس لئے مسلمان ہونے کے بعد بھی عورت کو وہی شراب اور وہی سور ملیس گے۔

ترجمه: ٢ اورا گردونول متعین نه ہول تو شراب کی شکل میں عورت کے لئے قیمت ہے اور سور کی شکل میں مہر شل، بیامام ابو حنیفہ ؓ کے زد کیا ہے۔

تشریح: اگرشراب اور سور نکاح کرتے وقت متعین نہ ہوں بلکہ شوہر کے ذمے میں ہوں بید ونوں بیوی کی ملکیت میں نہیں گئیں بلکہ شوہر کی ملکیت میں ہیں اور اب دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اس لئے اب عورت کی ملکیت میں ان حرام چیز وں کو متقل کرنا جائز نہیں س وقال ابو يوسف لها مهر المثل في الوجهين وقال محمد لها القيمة في الوجهين وجه قولهما ان القبض مؤكّد للملك في المقبوض فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب الاسلام كالعقد وصار كما اذاكانا بغير اعيانهما م واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فابو يوسف يقول لوكانا مسلمين وقت العقديجب مهر المثل كذا ههنا

اس لئے عورت کوشراب کے بجائے اس کی قیمت ملے گی ،اس لئے کہ شراب ذوات الامثال ہے اس لئے اس کی قیمت دینا شراب دیا نہیں ہے اس لئے اس کی قیمت میں لازم ہو دینانہیں ہے اس لئے اس کی قیمت دینا سور دینا ہے ،اس لئے مہر مثل لازم ہو گا۔ بیامام ابو حنیفہ گی رائے ہے۔

ا خت: ذوات الامثال: کسی سے شراب ضائع ہوجائے تو شراب کے بدلے میں شراب لازم ہوتی ہے تواس کو ذوات الامثال کہتے ہیں۔ ذوات القیم: سور ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں سورلازم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بدلے میں قیمت لازم ہوتی ہے اس کو ذوات القیم کہتے ہیں۔

ترجمه: سے امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ عورت کے لئے دونوں صورتوں میں مہر مثل ہے۔ اور امام محر ؓ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں اس کے لئے وہ عقد کے مشابہ صورتوں میں اس کے لئے قیمت ہے۔ ان دونوں کی دلیل میہ کہ قبضہ مقبوض شیء میں ملک کوموکد کرتا ہے اس لئے وہ عقد کے مشابہ ہے اس لئے اسلام کے سبب سے ممنوع ہوگا، جیسے عقد کے وقت ممنوع ہے، اور الیہ اہو گیا جیسا کہ دونوں متعین نہ ہوں۔

تشریح: امام ابویوسف ی فرمایا که شراب اور سور متعین ہوں یا متعین نہ ہوں دونوں صورتوں میں عورت کے لئے مہمثل ہو گا۔ اورامام مُحمد ی فرمایا کہ دونوں صورتوں میں عورت کے لئے قیمت ہوگی۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے اگر چہ عقد کی وجہ ہے عورت مالک ہوتی ہے، کین قبضہ کرنے سے ملک اور مؤکد ہوتی ہے اس کئے قبضہ کرنا الیا ہوا جیسے عقد کرنا ، اور مسلمان ہوتو عقد کے وقت شراب اور سورنہ تعین کر کے دے سکتے ہیں اور نہ ذمے میں لے سکتے ہیں اس کئے متعین ہوں تب بھی مسلمان ہونے کے بعد عورت اس پر قبضہ ہیں کر سکتی ، اس کئے صاحبین کے نزدیک متعین اور غیر متعین دونوں صورتوں میں یا تو مہرش ہوگایا شراب اور سورکی قیت لازم ہوگی۔

اغت: شبر بالعقد: قبضه كرناعقد كرنے كے مثابہ ہے۔

ترجمه: سى اورجب قبضے كى حالت عقد كى حالت كے ساتھ لاحق ہوگئى، توامام ابو يوسف نے فرمايا كەعقد كے وقت اگريد دونوں مسلمان ہوتے تو مېرشل لازم ہوتا، ايسے ہى يہال بھى مېرشل لازم ہوگا۔

تشریح : امام ابویوسف خ فرماتے ہیں کہ قبضے کی حالت عقد کے ساتھ مل گئی توا گرعقد کے وقت دونوں مسلمان ہوتے تو مہمثل

في ومحمد يقول صحت التسمية لكون المسمى مالاعند هم الا انه امتنع التسليم للاسلام فتجب القيمة كمااذاهلك العبد المسمى قبل القبض لل ولابي حنيفة أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذاتملك التصرف فيه وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج الى ضمانها وذلك لا يمتنع بالاسلام كاسترداد الخمر المغصوب

لازم ہوتا، کیونکہ حرام چیز کومبر متعین کرنااییا ہے جیسے کہ مہر ہی متعین نہیں کیا،اور مہر متعین نہ کیا ہوتو مہر مثل لازم ہوتا ہے،اسی طرح یہاں بھی مہرمثل لازم ہوگا۔

ترجمه: ه امام محرُّفر مات میں که مهر کا تعین صحیح ہے اس لئے کا فر کے نزد یک مسمی مال ہے مگریہ کہ اسلام کی وجہ سے اس کوسپر دکر ناممتنع ہے اس لئے اس کی قیمت واجب ہوگی، جیسے کہ قبضہ سے پہلے متعین غلام ہلاک ہوجائے۔

تشریح: امام محمر فرماتے ہیں کہ شراب اور سور متعین ہویا متعین نہ ہود ونوں صور توں میں عورت کے گئے شراب کی بھی قیمت لازم ہوگی اور سور کی بھی قیمت لازم ہوگی۔اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ جس وقت مہر متعین ہور ہا تھا اس وقت دونوں کا فرتھا س لئے دونوں کے نزد یک شراب اور سور مال تھا س لئے اس وقت مہر متعین کرنا سیح ہوا، اور جب مہر متعین کرنا سیح ہوا تو مہر شل لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس چیز کی قیمت لازم ہوگی،اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ مہر میں غلام متعین کیا ہوا ور اس کو سپر دکرنے سے پہلے غلام ہلاک ہوگیا تو اس کی قیمت لازم ہوگی۔ تو اس کی قیمت لازم ہوگی۔

ترجمه: لل امام ابوصنیفه گی دلیل مدہ کم عین مهر میں ملک عقد ہی سے کممل ہوجا تا ہے یہی وجہ ہے کہ عورت اس میں تصرف کا مالک ہوگی ، اور قبضه کرنے سے صرف شوہر کے ضان سے عورت کے ضان کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اسلام کی وجہ سے میں تنع نہیں ہے، جیسے غصب کئے ہوئے شراب کو واپس کرنا۔

تشریح: امام ابوحنیفه متعین اور غیر متعین مهر میں فرق کر ہے ہیں۔ مهر متعین ہوتو مثلا پانچ کیوشراب متعین ہوتو عقد ہی سے عورت اس شراب کا مالک ہوجائے گی اور قبضہ سے صرف اتنا ہوگا کہ شوہر کی ذمہ داری سے عورت کی ذمہ داری کی طرف منتقل ہو جائے گی ، یہی وجہ ہے کہ عقد کے بعد بغیر قبضہ کئے ہوئے بھی عورت اس میں تصرف کرنا چاہے تو کرسکتی ہے ، اور جب عقد کے وقت ہی سے شراب اور سورعورت کی ہے تو اس کو وہی ملے گی۔ اس کی مثال ہے ہے کہ گفر کی حالت میں کسی نے زید کی شراب غصب کی اور زید کے مسلمان ہونے کے بعد اس کو واپس کرنا چاہے تو واپس کرسکتا ہے ، کیونکہ بیزید ہی کی شراب ہے ، اسی طرح عورت کوشراب اور سور دینا چاہے تو دے سکتا ہے کیونکہ عقد کے وقت سے اسی کی شراب اور سور ہیں۔

ا عن استرداد الخمر: ردیم شتق ہے، شراب کووایس لینا۔ المغصوب: غصب کیا ہوا۔

ك وفى غير المعين القبض موجب ملك العين فيمتنع بالاسلام في بخلاف المشترى لان ملك التصرف انما يستفاد بالقبض في واذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير لانه من ذوات القيم فيكون اخذقيمته كاخذعينه ولولا كذلك الخمر لانها من ذوات الامثال الاترى انه لوجاء بالقيمة قبل الاسلام تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر الولو طلقها قبل الدخول بها فمن اوجب مهر المثل اوجب المتعة ومن اوجب القيمة اوجب نصفها

ترجمه: ع اورغير معين مين قبضه ملك عين كاسبب باس لئے اسلام كى وجه ممنوع ہوگا۔

تشریح: مهرمیں شراب اور سور متعین نه ہوتواس پر قبضہ کے بعد عورت مالک ہوتی ہے عقد کے وقت نہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مالک ہوناممنوع ہے اس لئے اب شراب اور سور نہیں دیا جا سکتا اس لئے شراب کی صورت میں اس کی قیمت اور سور کی صورت میں مہر دلوایا جائے گا۔

ترجمه: ٨ بخلاف مشترى كاس كئ كاتصرف كاما لك بونا صرف قبض سے مستفاد بوتا ہے۔

تشریح: بیایکاشکال کا جواب ہے،اشکال بیہ ہے کہ شراب یا سور متعین ہوتو عورت عقد ہی کے وقت سے مالک ہوجاتی ہے اور تصرف بھی کرسکتی ہے تو بھے میں مشتری عقد ہی کے وقت سے مبتع کا مالک کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ مسکلہ بیہ ہے کہ کفر کی حالت میں شراب خریدی اور قبضہ کرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تواب اس کے لئے شراب پر قبضہ کرنا جا ئز نہیں ۔ تواس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مہراور بچے میں فرق ہے کہ مہر میں عورت عقد کے وقت سے مہر متعین کا مالک ہوجاتی ہے، اور مشتری متعین مبتع میں قبضہ کرنے کے بعد مالک ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اب شراب کا مالک ہونا جا ئر نہیں اس لئے اب اس پر قبضہ کرنا بھی جا ئر نہیں ہے، کیونکہ قبضہ یہاں ملک کے مشاہہ ہے۔

ترجمه: و اورجب غيرمعين مهرين قبضه كرنام عندر موكيا توسور مين قبت واجب نهين موكى اس لئے كه وه ذوات القيم ہاس كئاس كى قبت لينا گويا كه سوركولينا ہے۔

تشریح: اسلام کی وجہ سے غیر معین مہر میں اس پر قبضہ کرنا مععذر ہو گیا تو اگر مہر میں سور ہے تو اس کی قیمت لازم نہیں ہوگی ، اس لئے کہ وہ ذوات القیم ہے اس لئے اس کی قیمت نہیں لے کئے کہ وہ ذوات القیم ہے اس لئے اس کی قیمت نہیں لے سکتے اس لئے مہرمثل لازم ہوگا۔

ترجمه: ﴿ شراب میں ایسانہیں ہے اس لئے کہ وہ ذات الامثال میں سے ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اس کی قیت دیتو سور میں قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا، شراب میں نہیں۔

ترجمه: ال اگرعورت سے دخول سے پہلے طلاق دے دی توجس نے مہمثل لازم کیا ہے وہ متعہ واجب کریں گے، اورجس نے قیت واجب کی وہ اس کا آ دھاوا جب کریں گے۔

تشریح: اس عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی توجن حضرات نے مہرمثل واجب کیا تھاوہ متعہ واجب کریں گے، کیونکہ مہرمثل کا آ دھانہیں ہوتا،اس کے بدلے میں متعہ کے تین کپڑے واجب ہوتے ہیں،اورجن حضرات کے یہاں قیمت واجب ہوتی ہے،انکے یہاں اس کا آ دھامہر لازم ہوگا، کیونکہ دخول سے پہلے طلاق ہونے سے مہر کا آ دھالازم ہوتا ہے۔

## ﴿باب نكاح الرقيق

(۱۲۵۲) اليجوزنكاح العبد والامة الاباذن مولاهما في وقال مالك يجوز للعبد لانه يملك الطلاق فيملك النكاح عوليا قوله عليه السّلام ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر عولان في تنفيذ نكاحه ما تعييبهما اذاالنكاح عيب فيهما فلايملكانه بدون اذن مولاهما

## ﴿غلام كے نكاح كاباب ﴾

قرجمه: (١٦٥٢) اورنہیں جائز ہے غلام اور باندی کا نکاح کرنا مگران کے آقا کی اجازت ہے۔

تشریح: اگرآ قااجازت دے تب توغلام اور باندی کا نکاح درست ہوگا۔اوروہ اجازت ندد نے و نکاح باطل ہوجائے گا۔دلیل آگے آرہی ہے

ترجمه: ال امام الكَّ ففر ما يا كه غلام كے لئے ذكاح كرناجائز ہے اس لئے كدوہ طلاق كاما لك ہے اس لئے ذكاح كا بھى مالك ہے۔

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ غلام نکاح اور طلاق کے بارے میں خود مالک ہے اس لئے جس طرح مولی کی اجازت کے بغیر طلاق دے سکتا ہے اسی طرح نکاح بھی کر سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ جارى دليل حضور عليه السلام كاقول ہے كه كوئى غلام بغيرة قاكى اجازت ك تكاح كري قوه ذانى ہے۔

تشریح: اوپرگی حدیث یہ ہے۔ عن جابر قال قال رسول الله عَلَیْ ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیه فهو عاهر ۔ (ابوداوَدشریف،باب نکاح العبد بغیراذن موالیہ ۱۲۰۵۸ مرز مذی شریف،باب ماجاء فی نکاح العبد بغیراذن سیده صاا۲ نمبر ۱۱۱۱) (۳) عن ابن عسمر عن النبی عَلَیْ قال اذا نکح العبد بغیر اذن مولاه فنکاحه باطل. (ابوداوُد شریف،باب نکاح العبد بغیر اذن مولاه فنکاحه باطل. (بیرشادی شریف،باب نکاح العبد بغیراذن موالیه ۱۹۲ نمبر ۲۹۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام باندی مولی کی اجازت کے بغیر شادی کر نے تو نکاح جائز نہیں ہوگا ماطل ہوگا۔

ترجمه: سے اوراس کئے کہ دونوں کے نکاح کے نافذ کرنے میں ان دونوں کوعیب دار کرنا ہے اس کئے کہ نکاح ان دونوں میں عیب ہے تو وہ دونوں مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے مالک نہیں ہوئگے۔

تشریح: اگرباندی نے نکاح کیا تواس ہے آقاصحبت نہیں کر سکے گا جو بہت بڑانقصان ہے۔ اسی طرح غلام نے نکاح کیا تو وہ بوی کے مہر اور نان ونفقہ میں بیچا جا سکتا ہے۔ اس لئے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نکاح کرتے وقت اجازت نہیں دی بعد میں آقانے اجازت دیدی تب بھی نکاح ہوجائے گا۔

 $(1 \ 10^{\circ})$  المكاتب  $(1 \ 10^{\circ})$  لان الكتابة او جبت فك الحجر في حق الكسب فبقى في حق النكاح على حكم الرق  $(1 \ 10^{\circ})$  ولهـذالايـمـلک المكاتب تز ويج عبده و يملک تزويج امته لانه من باب الاكتساب  $(1 \ 10^{\circ})$  و كذاالـمكاتبة لا تملک تزويج نفسها بدون اذن المولى و تملک تزويج امتها لمابينا  $(1 \ 10^{\circ})$  و كذاالمدبروام الولد  $(1 \ 10^{\circ})$  لان الملک فيهما قائم

ترجمه: (١٦٥٣) ايس، مكاتب [اپنانكاح نهيس كرسكتا]

ترجمه: السلخ كه كتابت كاعقد كمائى كونق مين ممانعت كھول ديناواجب كيا ہے اس لئے زكاح كونق ميں غلاميت كے حكم پرباقی رہے گا۔

تشریح: مکاتب ابھی بھی غلام ہے، صرف کمانے کے لئے اجازت ملی ہے اس لئے کمانے کے سارے راستے جائز ہونگے، اور نکاح کرنے کے تن میں ابھی بھی غلام ہے اس لئے بغیر آقاکی اجازت کے مکاتب اپنا نکاح نہیں کرسکتا۔

الغت: فك الحجر: حجر كاتر جمد ہے ممانعت، فك الحجر كاتر جمد ہے ممانعت كوختم كرنا حكم الرق: غلاميت كاحكم ـ

ترجمه: ٢ اس لئے مكاتب اپنا غلام كے نكاح كرانے كاما لك نہيں ہوگا، اور اپنى باندى كے نكاح كرانے كاما لك ہوگا اس كئے كدوه كمانے كے باب ميں سے ہے۔

تشریح: چونکه مکاتب کو کمانے کی اجازت ملی ہے اس لئے کمانے کے سارے راستے جائز ہیں، اور غلام کے زکاح کرانے میں خود غلام ہوں کے مہر میں بیچا جائے گا اور بینقصان ہے اس لئے مکاتب اپنے غلام کے زکاح کرانے کا مالک نہیں ہے، اور باندی کے نکاح کرانے سے اس کا مہر آئے گا، اس کا نان نفقہ آئے گا، اس میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ غلام اور باندی ہوگا جو بہت بڑا فائدہ ہے اس لئے مکاتب اپنی باندی کے زکاح کرانے کا مالک ہوگا۔

ترجمه: س ایسی، مکاتبا قاکی بغیراجازت کاپنونکاح کرانے کاما لکنہیں ہے، اور اپنی باندی کے نکاح کاما لک ہے، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: مکاتبہ باندی آقاکی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرناچاہے تو نہیں کرسکتی ،اس کئے کہ اس میں آقاکا نقصان ہے، ہال وہ اپنی باندی کا نکاح کرانا چاہے تو کرسکتی ہے، کیونکہ اس سے مہر، نان نفقہ آئے گا اور اس کی اولاد غلام اور باندی ہینے گی جو بہت بڑا فائدہ ہے۔

قرجمه: (١٦٥٣) ايسي الدر راورام ولد [اپنا نكاح نهيس كرسكة -

قرجمه: ١ اس كئ كمان دونوں ميں ملكيت قائم ہے۔

(١٦٥٥) واذاتزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه € لان هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من اهله وقد ظهر في حق المولى لصدور الاذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للعبد لوجود سببه من اهله وقد ظهر في حق المولى لصدور الاذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن اصحاب الديون كما في دين التجارة (٢٥٦١) والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه ﴿ لِلانهما لا يحتملان النقل من ملك الى ملك مع بقاء الكتابة و التدبير فيؤدّى من كسبهما لا من نفسهما

تشریح: جس غلام باباندی کوآ قانے بیکہاہو کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہواس کو مد برغلام اور مدبرہ باندی کہتے ہیں، اور جس باندی سے آقا بچد پیدا کیا ہواس کوام ولد باندی کہتے ہیں، بیلوگ بھی آقا کی اجازت کے بغیرا نیا نکاح نہیں کر سکتے، اس کی وجہ بیر ہے کہ بیلوگ غلام ہیں اور غلام اینے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔

ترجمه: (١٦٥٥) اگرغلام نے آقا كى اجازت سے شادى كى تومېردين ہوگااس كى گردن ميں وہ اس ميں پيچا جائے گا۔

وجه: (۱) جونکاح کرتا ہے مہراس کی گردن پر ہوتا ہے۔ اس لئے غلام نے نکاح کیا تو مہراس کی گردن پر ہوگا۔ اور جب مہراس کی گردن پر ہوگا۔ اور جب مہراس کی گردن پر قرض ہوا تو اگر ادانہ کر سکا تو وہ اس میں بیچا بھی جائے گا۔ خصوصا آقا کی اجازت سے شادی کی ہے تو بکنے میں آسانی ہوگی (۲) مہر غلام کی گردن پر ہواس کی دلیل بیا شرہے۔ قبال ابن عمر هو علی الذی انکحتموہ یعنی الصداق علی الابن ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۱۳ علی من یکون المہر ج ثالث ، ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۹۱۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مہر غلام پر ہوگا۔ اس لئے وہ اس کے بدلے میں بیچا بھی جاسکتا ہے۔

ترجمہ: اس لئے کہ پیغلام کی گردن پر قرض ہے اس کے اہل کی جانب سے سبب کے پائے جانے کی وجہ سے اور آقا کے حق میں ظاہر ہوگا اس کی جانب سے اجازت کے صادر ہونے کی وجہ سے اس لئے قرض والوں کو نقصان سے بچانے کے لئے غلام کی گردن سے متعلق ہوگا، جیسا کہ تجارت کے قرض میں ہوتا ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے غلام نکاح کرنے کا اہل تھا اور آقا کی جانب سے نکاح کی اجازت بھی ہوئی اس لئے نکاح کرنے کی وجہ سے اس کا مہر غلام کی گردن پر قرض ہوگا، تا کہ قرض والوں کو نقصان سے بچایا جائے ، اور آقا مہرادانہیں کرے گا تو غلام اس مہر میں بچا بھی جا بچی جا سکتا ہے، جس طرح تجارت کے قرض میں ہوتا ہے کہ غلام کی گردن پر قرض ہوتا ہے اور آقا ادانہ کرے تو اس میں بچا بھی جا سکتا ہے۔

قرجمه: (١٦٥٦) مربراورمكاتب كماكرمهراداكريل كاوراس مين يينهين جائيل كـ

ترجمه: اس لئے که وہ دونوں کتابت اور مدبر باقی رکھتے ہوئے ایک ملک سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل نہیں کئے جاسکتے

(١٢٥٧) واذا تنزوج العبد بغير اذن مولاه فقال المولى طلقها اوفارقها فليس هذا باجازة ﴿ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى المعتمر الله العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة وهو اليق بحال العبد المتمرد او هو ادنى فكان الحمل عليه اولى

(١٢٥٨) وان قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا اجازة ﴿ لِ لان الطلاق الرجعي لايكون الافي نكاح صحيح فتتعين الاجازة

اس لئے انکی کمائی سے ادا کیا جائے گا انکی ذات سے ادانہیں کیا جائے گا۔

تشریح: مدبراورمکاتب کچھنہ کچھ آزادہو چکے ہیں اس لئے وہ بیچنہیں جاسکتے اور نہ ایک ملک سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل کئے جاسکتے ہیں اس لئے انکی کمائی سے مہرادا کیا جائے گا، پیچ کنہیں۔

الغت: المن انفسهما: ان دونوں کی ذات ہے نہیں، لینی مکاتب اور مد برکونی کرمہرا دانہیں کیا جائے گا۔

ترجمه: (١٦٥٤) اگرغلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پس آقانے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، یا اس کو جدا کر دوتو یہ اجازت نہیں ہے۔

ترجمه: ای اس کئے کہ بیجملہ انکار کا احتمال رکھتا ہے، اس کئے کہ اس عقد کور دکرنے اور اس کوچھوڑ دینے کوطلاق اور مفارقت کہتے ہیں، اور بیرس غلام کے حال کے لائق ہے، یاوہ اولی ہے اس لئے اس برحمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

تشریح: غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، پس آقانے کہا کہ عورت کوطلاق دے دو، یاعورت کوجدا کردو، تو مصنف فر ماتے ہیں کہ اس دونوں جملوں سے نکاح کی اجازت نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ یہ جملے انکار کا اختال رکھتے ہیں کیونکہ نکاح کورد کرنے اور اس کوچھوڑنے کو بھی طلاق اور مفارقت کہتے ہیں، بلکہ سرکش غلام کے لئے یہی لائق ہے کہ اس کو نکاح کی اجازت نہدی جائے، یا یوں کہتے کہ یہ جملے دد کا احتال رکھتے ہیں اس لئے رد پرمجمول کئے جائیں گے اور نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔

لغت: متمرد: تمرد عشتق ہے، سرکش ۔ ادنی: زیادہ قریب ہے، زیادہ بہتر ہے۔

ترجمه: (١٦٥٨) اوراكرة قاني كها كه عورت كواليي طلاق دوكدر جعت كاما لك موسكة موتويدا جازت مجهى جائك .

ترجمه: ١ اس كئ كه طلاق رجعي في أكال مين موتى باس كا جازت متعين بـ

تشریح : اگرآ قانے غلام ہے کہا کہ ایسی طلاق دوجس سے رجعت ہو سکے تواس جملے سے نکاح کی اجازت سمجھی جائے گ،
کیونکہ طلاق رجعی شیخ نکاح کے بعد ہوتی ہے، اس لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سیح نکاح کرو پھر اس کو طلاق رجعی دواس لئے اس جملے میں اجازت متعین ہے۔

(١٢٥٩) ومن قال لعبده تزوج هذه الامة فتزوجها نكاحا فاسدا و دخل بها فانه يباع في المهر ﴾ العند ابي حنيفة رحمه الله ع وقالا يوخذ منه اذا عتق ع واصله ان الاذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهراً في حق المولى وعندهما ينصر ف الى الجائز لا غير فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤ اخذبه بعد العتاق

قرجمہ: (۱۲۵۹) کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اس باندی سے نکاح کرلو، اور غلام نے اس سے نکاح فاسد کرلیا اور اس سے وطی بھی کرلی تو غلام مہر میں بیچا جائے گا۔

ترجمه: إ امام ابوحنيفة كنزديك

تشریح: بیمسکداس اصول پرہے کہ امام ابو صنیفہ کے یہاں لفظ نکاح نکاح فاسد اور نکاح صحیح دونوں کوشامل ہے اس لئے فاسد
نکاح کرے گا تب بھی آقا کی جانب سے اجازت بھی جائے گی ، اور صاحبین آئے یہاں صرف نکاح صحیح کوشامل ہے اس لئے فاسد
نکاح کرے گا تو اجازت نہیں بھی جائے گی ۔ صورت مسکلہ یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ اس باندی سے نکاح کر لواس نے
اس سے نکاح فاسد کر لیا اور وطی بھی کرلی ، تو امام ابو صنیفہ کے نزد یک نکاح کے لفظ سے نکاح فاسد کی بھی اجازت بھی جائے گی اس
لئے اس کے مہر میں غلام بیچا جاسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اورصاحبين يفرمايا كه كه غلام عصم رلياجائ كاجب وه آزاد موكار

تشریح: صاحبین کااصول یہ ہے کہ طلق نکاح کی اجازت صرف نکاح میچے کوشامل ہے نکاح فاسد کوشامل نہیں ہے اس لئے نکاح فاسد کیا تو یہ آقا کی جانب سے اجازت نہیں مجھی جائے گی اس لئے غلام مہر میں نہیں بیچا جائے گا، بلکہ جب وہ آزاد ہوگا تب عورت اس سے اپنامہر وصول کرے گی۔

ترجمه: على امام ابوصنیفه گااصول بیہ کے کہ نکاح کی اجازت امام ابوصنیفه کے نزدیک فاسداور جائز دونوں کوشامل ہے اس لئے بیم ہر ظاہر میں آقا کے حق میں ہوگا ، اور صاحبین کے نزدیک صرف جائز کے طرف چھیرا جائے گا ، اس لئے ظاہری طور پر آقا کے حق میں نہیں ہوگا اس لئے آزاد ہونے کے بعد غلام سے لیا جائے گا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گااصول یہ ہے کہ لفظ نکاح جائز اور فاسد دونوں کوشامل ہے اس لئے جب فاسد نکاح کیا تو اس کی بھی مولی کی جانب سے اجازت سمجھی جائے گی اس لئے یہ مہر آقا کے حق میں ہوگا اس لئے غلام بیچا جائے گا۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک صرف سمجھی خاح کوشامل ہے اس لئے آقا کی جانب سے اجازت نہیں سمجھی جائے گی ، اس لئے غلام کے آزاد ہونے کے بعد اس سے مہر لے گی۔

 $\frac{\gamma}{2}$  لهـما ان المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف والتحصين وذلك بالجائز ولهذا لو حلف لايتزوج ينصرف الى الجائز  $\frac{\alpha}{2}$  بخلاف البيع لان بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات وله ان اللفظ مطلق فيجرى على اطلاقه كما في البيع وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطى  $\frac{\alpha}{2}$  ومسألة اليـمين ممنوعة على هذه الطريقة

ترجمه: سى صاحبين كى دليل يه به كذاح كامقصود منتقبل ميں پاكدامنی ہے اور فرج كو بچانا ہے اور بيجائز فكاح سے ہوسكتا ہے، اسى لئے اگر قسم كھائى كە نكاح نہيں كرے گا توجائز فكاح كى طرف ہى چھيراجائے گا۔

تشریح: صاحبین کی دلیل میہ کے دفاح کا مقصد میہ کہ پاکدامنی حاصل کی جائے اور اپنے فرج کو ناجائز کام سے بچایا جائے اور میم تصحیح نکاح سے معامل ہوگا اس لئے آقا کا جملہ سے کھوٹا کی طرف پھیرا جائے گا فاسد نکاح اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے تسم کھائی کہ نکاح نہیں کرے گا تو اس سے سے نکاح مراد ہوگا، چنانچہ فاسد نکاح کیا تو اس سے حانث نہیں ہوگا۔ اس سے حانث نہیں ہوگا۔

ترجمه: ۵ بخلاف يح كاس لئ كبعض مقاصد حاصل بين اوروه تصرفات كاما لك بونا بـ

تشریح: بیصاحبین کی دوسری دلیل ہے۔ آقانے بیچ کی اجازت دی توبیع فی اسد کو بھی شامل ہے چنانچہ وہ بیچ فاسد کر آیا تو اس میں بیچا جائے گا، کیونکہ بیچ فاسد ہے بھی بعض مقصد حاصل ہوتا ہے، مثلا مبیچ میں تصرف کا مالک ہوتا ہے، مبیچ کوآزاد کرسکتا ہے، ہبہ کرسکتا ہے، اس لئے بیچ فاسد کو بھی شامل ہے۔ لیکن نکاح میں نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ امام ابو صنيف كي دليل ميه كم مطلق لفظ نكاح البين اطلاق پر جارى موگا، جيس كه لفظ بيع ميس ب، اور بعض مقصد نكاح فاسد ميں بھى حاصل ہے، جيسے نب ثابت مونا، مهر واجب مونا، وطى مونے سے عدت واجب مونا۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کے کہ مطلق لفظ نکاح اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور نکاح فیاسد دونوں کوشامل ہو گا، جیسے لفظ بیع صحیح اور فاسد دونوں بیچ کوشامل ہوتا ہے اسی طرح نکاح فاسد اور صحیح دونوں کوشامل ہوگا۔ کیونکہ نکاح فاسد ہے بھی بعض مقصد حاصل ہوتا ہے مثلا وطی ہوجائے تو شو ہر سے نسب ثابت ہوگا، عورت کے لئے مہر لازم ہوگا، طلاق ہوجائے تو عدت لازم ہوگی، اس لئے نکاح کا لفظ فاسد کو بھی شامل ہوتا ہے۔

ترجمه: ٤ اوراس طريق رقتم كامئلة منوع بـ

تشریح : بیصاحبین گوجواب ہے کہ کوئی نکاح کی قتم کھائے تو وہ صرف نکاح صحیح پرمجمول ہوگا ہمکویہ تعلیم ہیں ہے بلکہ نکاح

(• ٢ ٢ ١) ومن زوج عبداً مديونا ماذونا له امرأةً جاز والمرأة اسوة للغرماء في مهر ها ﴾ ل ومعنا ه اذا كان النكاح بمهر المثل ٢ ووجهه ان سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره والنكاح لا يلاقى حق الغرماء بالابطال مقصودا الا انه اذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك

فاسد ہے بھی قتم میں حانث ہوجائے گا،اس لئے صاحبین کا استدلال کرناضچے نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۲۲۰) کسی نے ایسے غلام کی کسی عورت سے شادی کرائی جومقروض ہے اور تجارت کرنے کی اجازت ہے تو نکاح جائز ہے اور وہ عورت اپنے مہر میں قرض خواہوں کے برابر ہوگی۔

ترجمه: ل اس کامعنی یے کے مہمثل میں نکاح کرایا ہو۔

تشریح: جس غلام کوتجارت کی اجازت ہے اگراس پر قرض آ جائے تو اس قرض میں بیچا جائے گا اور مقروض کوت دیا جائے گا،
اس طرح آ قانے نکاح کر ایا ہوتو عورت کا مہراس کی گردن پر قرض ہوا اسلئے اس میں بھی بیچا جائے گا۔ صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ آ قانے ما ذون التجارت غلام کا مہر مثل میں نکاح کر ایا اور اس پر تجارت کا قرضہ تھا تو یہ غلام بیچا جائے گا اور اس کی قیمت میں اتنا ہی فیصد ملے گا جتنا اور قرض خوا ہوں کو ملے گا ، مثلا دو آ دمی کا ایک ایک ہزار قرض تھا ، اور ایک ہزار مہر مثل تھا ، اور غلام پندرہ سومیں بیچا گیا ، تو دوسر نے قرض خوا ہوں کو ملے گا ، مثلا دو آ دمی کا ایک ایک ہزار قرض خوا ہوں کو ایک قید اس لئے لگائی دوسر نے قرض خوا ہوں کو ایک آ دھایا نج پانچ سوملے گا ، تو عورت کو بھی پانچ سوہی ملے گا۔ اس میں مہر مثل کی قید اس لئے لگائی کہ اس سے زیادہ میں نکاح کر ایا ہوتو یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ آ قا دوسر نے قرض خوا ہوں کے تی کو دبانا چا ہتا ہے ، لیکن اگر مہر مثل میں شادی کرائی تو پہشہ نہیں ہوگا۔

لغت : ما ذون: جس غلام كوآ قانے تجارت كى اجازت دى ہے اس كوماً ذون كہتے ہیں۔ اسوۃ: برابر غرماء: قرض خواہ، اسوۃ للغرماء: كاتر جمہ ہے كہ جتنا فيصد اور قرض خواہوں كو ملے گااتنا ہى فيصد عورت كو بھى ملے گا۔

ترجمه: ٢ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولایت کا سبب اس کا ملک رقبہ ہے، جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، اور نکاح قرض خواہ کے حق کو مقصود کے طور پر باطل نہیں کر رہا ہے، مگریہ ہے کہ جب نکاح صحیح ہوگیا تو ایسے سبب سے قرض واجب ہوگیا کہ اس کورد نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے استہلاک کے دین کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح: غلام پرآقا کی ملکیت ہے اس لئے وہ نکاح کر اسکتا ہے، اور یہاں نکاح کابراہ راست بیمقصد نہیں ہے کہ دوسرے قرض خوا ہوں کے حق کو باطل کرے، بلکہ نکاح کا اصل مقصد ہے غلام کی انسانی ضرورت کو پورا کرنا اور جب نکاح ورست ہوگیا توضمنا قرض خوا ہوں کے حق میں کمی آئے گی جس کا اعتبار نہیں ہے، اس کی مثال بیہ ہے کہ یہی غلام دوسرے کا مال ہلاک کر دی تو وہ

س وصار كالمريض المديون اذا تزوج امرأة فبمهر مثلها اسوة للغرماء (١٢٢١) ومن زوج امته فليس عليه ان يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها الله عليه ان يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها الله عق الاستخدام باق والتبوية ابطال له

دوسرا آدمی بھی اپنا مال لینے میں پہلے قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہو جائے گااور پہلے قرض خواہوں کے حق میں کمی آئے گی اسی طرح عورت کے مہر لینے سے قرض خواہوں کے حق میں کمی آئے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔

السخت: بسبب لامردله: ایسے سبب سے جسکو ہٹایانہیں جاسکتا، یعنی نکاح کے سبب سے مہرلازم آیا جسکو ہٹایانہیں جاسکتا۔ دین الاستہلاک: کسی کا مال ہلاک کر دے جسکی وجہ سے اس پر قرض لازم آجائے۔

ترجمہ: سے پس ایسا ہوگیا کہ مقروض بیار نے اگر شادی کی توعورت مہمثل میں قرض خوا ہوں کے برابر ہوگا۔

تشریع : بیمثال ہے، کیمرض الموت میں مبتلاء آدمی مقروض تھا اوراس نے مہرمثل میں شادی کی تو جتنا فیصد قرض خوا ہوں کو ملے گااس کی بیوی کو بھی اتنا ہی فیصد ملے گا ، اور بی عورت برابر کے شریک ہوجائے گی ، اسی طرح غلام کی بیوی بھی قرض خوا ہوں کے شریک ہوجائے گی ۔ شریک ہوجائے گی۔

**وجه**: اس اثر میں اس کا ثبوت ہے. عن الشوری فی رجل یتنزوج و هو مریض ، قال نکاحه جائز علی مهر مشل میں نکاح کر نے جائز ہے۔ کر نے جائز ہے۔

ترجمہ: (۱۲۲۱) اگرآ قانے اپنی باندی کی شادی کرائی تواس پرلازم نہیں ہے کہ شوہر کے یہاں رات گزارنے دے الیکن باندی آقا کی خدمت کرے گی اور شوہر سے کہا جائے گاجب موقع ملے اس سے صحبت کرلیں۔

ترجمہ: اِ اس کئے کہ آقا کاحق خدمت کے لئے باقی ہے اور رات گزار نے دینے میں اس کو باطل کرنا ہے [اس لئے رات گزار نے کے لئے دینا ضروری نہیں ہے ]

تشریح: آقانے باندی کا نکاح کسی سے کرادیا تواس پررات گزارنے کے لئے دیناواجب نہیں، بلکہ باندی آقا کی خدمت کر تی رہے اور جب بھی شوہر کوموقع ملے وطی کرلے۔

**9 جه** : آقا کی خدمت کاحق مقدم ہے۔اس لئے کہ ابھی بھی اس کی ملکیت ہے۔اور شوہر کاحق اس کے بعد ہے۔اس لئے کہ اس کاحق صرف بضع پر ہے۔اس لئے آقا پر ضروری نہیں ہے کہ باندی کوشوہر کے گھر رات گزار نے کے لئے بھیجے۔ بلکہ وہ اپنی خدمت کروا تارہے۔اور شوہر سے کہا جائے گا کہ جب موقع ملے بیوی سے ل لے۔

(۱۲۲۲) فان بوأها معه بيتاً فلها النفقة والسكنى والا فلا ﴿ لِن النفقة تقابل الاحتباس ولو بوأها بيتا ثم بداله ان يستخدمها له ذلك ﴿ لِ لان الحق باق لبقاء الملك فلايسقط بالتبوية كما لا يسقط بالنكاح ع قال رضى الله عنه ذكر تزويج المولى عبده وامته ولم يذكر رضاهما وهذا يرجع الى مذهبنا ان للمولى اجبارهما على النكاح وعند الشافعي لا اجبار في العبد وهو رواية عند ابى حنيفة

لغت: یبوء: رات گزروانا،اسی ہے ہے بو اُبیتا،رات گزار نے کے لئے گھر دینا۔ظفر: کامیاب ہونا،موقع یا نا۔

قرجمہ: (۱۲۲۲) اگر باندی کوشو ہر کے ساتھ رات گزار نے دیا تواس کے لئے نفقہ اور سکنی ہوگا، اور اگرنہیں دیا تو نہیں ہوگا۔ قرجمہ: لے اس کئے کہ نفقہ احتباس کے بدلے میں ہے۔

تشریح: آقانے باندی کوشوہر کے یہاں رات گزار نے کے لئے بھیجے دیا تواس باندی کا نفقہ اور سکنی شوہر پرلازم ہوگا، اورا گر نہیں بھیجا تو شوہر پر نفقہ اور سکنی نہیں ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ نفقہ اور سکنی احتباس، یعنی شوہر کے یہاں رہنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، اس لئے احتباس نہیں ہوگا تو شوہر پر نفقہ اور سکنی بھی لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۲۲۳) اگرباندی کورات گزارنے کے لئے دیا پھر آقا کوخیال آیا کہ باندی سے خدمت لے تواس کواس کا حق ہے۔

ترجمه: السلك كوملكيت كرباقى رہنے كى وجد ساس كاحق باقى ہے، رات گزار نے دینے سے ساقط نہيں ہوگا، جيسے كه نكاح كرانے سے ساقط نہيں ہوتا ہے۔

تشریح: اگرباندی کوشوہر کے یہاں رات گزار نے کے لئے دیا پھر خیال ہوا کہ خدمت کے لئے اپنے گھر پر رکھوں تو آقا کو
اس کاحق ہے، اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا کی ملکیت ابھی بھی باقی ہے اس لئے رات گزار نے دینے سے خدمت لینے کاحق ساقط نہیں ہوا جس طرح نکاح کرانے کی وجہ سے خدمت لینے کاحق ساقط نہیں ہوتا ہے۔۔بدالہ: اس کے لئے ظاہر ہوا، اس کو خیال آیا۔

ترجمه: علی مصنف ؓ نے فرمایا کہ یہ ذکر کیا کہ آقا اپنے غلام اور باندی کا نکاح کرائے اور یہ ذکر نہیں کیا کہ انکی رضامندی بھی ہو،

یہ مارے منہ ہی کی طرف اشارہ ہے کہ آقا کو دونوں کو نکاح پر مجبور کرنے کاحق ہے۔ اور امام شافعیؓ کے زدیک غلام میں مجبور نہیں کر سکتے، یہی ایک روایت امام ابو حذیفہ گاہے۔

تشریح: جامع صغیر میں ہے کہ آقالینے غلام اور باندی کا نکاح کرائے اوراس میں بیذ کرنہیں ہے کہ انگی رضا مندی ہویا نہو، جس کا مطلب بیہوا کہ آقاغلام اور باندی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کراسکتا ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ امام شافعی کا مسلک بیہے کہ ٣ لان النكاح من خصائص الأدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث انه مال فلايملك انكاحه بخلاف الامة لانه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها ٩ ولنا ان الانكاح اصلاح ملكه لان فيمة تحصينه عن الزناء الذي هو سبب الهلاك والنقصان فيملكه اعتباراً بالامة هي بخلاف المكاتب والمكاتبة لانهما التحقا بالاحرار تصرفاً فيشترط رضاهما

باندی کوتو مجبور کرسکتا ہے،غلام کواس کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کراسکتا،اورامام ابوحنیفہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔

ترجمہ: سے اس لئے کہ نکاح آدمی ہونے کی خصوصیت ہے اور غلام آقا کی ملکیت میں مال ہونے کی حیثیت سے داخل ہے اس لئے اس کے نکاح کرانے کا مالک نہیں ہوگا ، بخلاف باندی کے اس لئے کہ مالک اس کے بضع کے منافع کا مالک ہے اس لئے دوسرے کو مالک بنانے کا بھی مالک ہوگا۔

تشریح: غلام کونکاح پر مجبور نہیں کر سکتے اور باندی کو مجبور کر سکتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نکاح آدمی کی خصوصیت ہے اور آدمی مونے کی صفر ورت ہے اور غلام مال ہونے کی حیثیت سے مولی کا مملوک ہے آدمی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے اس لئے آقا شادی نہیں کر اسکتا ، اور باندی کی شادی اس لئے کر اسکتا ہے کہ باندی کے بضع پر آقا کا حق ہے اس لئے خود استعمال نہ کر کے دوسروں کو اس کا مالک بناسکتا ہے ، اس لئے باندی کی شادی اس کی رضا مندی کے بغیر بھی کر اسکتا ہے۔

ترجمه: ع ہماری دلیل یہ ہے کہ زکاح کرانا اپنے ملک کی اصلاح کرنا ہے اس کئے کہ اس میں غلام کوزنا سے پاک رکھنا ہے جو ہلاک اور نقصان کا سبب ہے اس لئے آقا زکاح کرانے کا مالک ہوگا، باندی پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: ہارے یہاں آقاغلام کو نکاح کرانے کا مالک ہوتا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ نکاح کرانے سے مال کی اصلاح ہو گی، کیونکہ وہ زنا سے بچے گا اور حدو غیرہ لگ کرعیب دار نہیں بنے گا، اور آقا کو اپنے مال کی اصلاح کا حق ہے اس لئے اس کے نکاح کرانے کا بھی حق ہے، دوسری دلیل ہے ہے کہ باندی پر قیاس کیا جائے گا، کیونکہ باندی پر ملک رقبہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرانے کا حق ہوتا ہے قالم پر بھی ملک رقبہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرانے کا حق ہوگا۔ تحصین: زنا سے پاک رکھنا

ترجمه: ﴿ بخلاف مكاتب اور مكاتب كاس كئے كه وہ دونوں تصرف كے اعتبار سے آزاد كے ساتھ لاقت ہوگئے ہيں ،اس كئے ان دونوں كى رضا مندى كى شرط لگائى جائے گى۔

تشریح: مکاتب غلام اور مکاتبہ باندی خودخرید وفروخت کرسکتے ہیں اس لئے تصرف کے اعتبار سے ان میں آزادگی آ چکی ہے اور نکاح کرنا تصرف کرنا ہے اس لئے اس بارے میں وہ آزاد ہیں اس لئے آقاائلی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کراسکتا۔ (٢٢٢) قال ومن زوج امته ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مهر لها ﴿ عند ابى حنيفة وحمه الله ٢ وقالا عليه المهر لمولاها اعتباراً بموتها حتف انفها وهذا الان المقتول ميت باجله فصار كما اذا قتلها اجنبى ٣ وله انه منع المبدل قبل التسليم يجازى بمنع البدل كما اذا ارتدت الحرة

ترجمہ: (۱۲۲۴) کسی نے باندی کا نکاح کرایا پھراس سے پہلے کہ شوہراس سے دخول کرےاس کونل کر دیا تو عورت کے لئے مہز ہیں ہے۔

ترجمه: إ امام الوحنيفة كنزديك

تشریح: یہاں چارصورتیں ہیں[ا] آقانے باندی کووطی سے پہلے آل کردیا[۲] اجنبی نے باندی کو آل کردیا[۳] خودمرگی[۴] خود آزاد عورت نے اپنے آپ کو آل کرلیا۔ ہرایک کا حکم آگے آرہا ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقانے باندی کا نکاح کرایا پھر ابھی دخول بھی نہیں کیا تھا کہ آقانے باندی کوتل کر دیا توامام ابو حنیفہ کے یہاں آقا کو ماندی کا میرنہیں ملے گا۔

**وجه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ آقانے شوہر کو بضع نہیں دیا جو مال ہے تواس کو اس کابدلہ مہر کیسے ملے گا! (۲) قتل کرناا دکام دنیا میں سے ہے اس لئے دنیوی اعتبار سے شوہر کو نقصان دیا تو شوہر بھی اس کامپر نہیں دے گا۔

ترجمه: ٢ صاحبين ففرمايا كمثومر پرباندى كة قاكے لئے مهر بے خود مرجائے اس پر قياس كرتے ہوئے، اور بي قياس اس لئے ہے كہ مقتول اپني موت سے مرى ہے تو ايسا ہوا كہ اس كو اجبى في تل كرديا۔

تشریح: صاحبین کنزدیک اس صورت میں باندی کے آقا کے لئے مہر ہوگا، اس کی تین دلیل دیتے ہیں [۱] باندی اپنی موت سے مرجاتی تو آقا کو مہر ملتا، پس آقانے آل کیا ہے تو وہ مری ہے اس لئے اس کومہر ملے گا۔ [۲] اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے مرنے کا وقت متعین تھا قتل کرنے سے اس وقت پر مری ہے، پس مرنے کے اسباب کچھ بھی ہومری ہے اپنے مقررہ وقت پر اس لئے مہر ملنا چاہئے [۳] جیسے کوئی اجنبی آدمی باندی کوئل کردیتا تو آقا کومہر ملتا اس لئے اس صورت میں بھی مہر ملے گا۔

افت: حق انفه: حقف، کاتر جمه ہے موت، حقف انفه، کا مطلب بیہ ہے کفل وغیرہ سے نہیں مرا بلکہ ناک کے ذریعہ سے آخری سانس نکلی اور مرگیا۔ میت باجلہ: اپنے مقررہ وقت پر مرا۔

ترجمه: س امام ابوصنیفیگی دلیل بیہ که آقانے مبدل کوسپر دکرنے سے پہلے روک دیااس لئے بدل کے روکنے کابدلہ دیا جائے گا، جیسے آزاد عورت مرتد ہوجاتی۔

م والقتل في احكام الدنيا جعل اتلافا حتى وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر فوان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها زوجها فلها المهر خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بالردة وبقتل المولى امته والجامع مابيناه لل ولنا ان جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق احكام الدنيا فشابه موتها حتف انفها

باب نكاح الرقيق

تشریح: امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے ہے آقانے بضع سپر دکرنے سے پہلے ضائع کر دیااس لئے اس کے بدلے میں مہر روک دیا جائے گا، اس کی مثال ہے ہے کہ عورت وطی سے پہلے مرتد ہوجاتی تو اس کومہنیں ملتا کیونکہ اس نے بضع ضائع کر دیااتی طرح یہاں آتا نے قال کر کے بضع ضائع کیا ہے اس لئے اس کومہنیں ملے گا۔ مبدل سے مراد بضع ہے، اور بدل سے مراد مہر ہے توجمہ: کی اور قل دنیا کے احکام میں اتلاف قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے ہیں ایسے ہی مہر کے حق میں ہوگا۔

تشریح: یامام صاحبین کوجواب ہے، انہوں نے کہا تھا کو تل کرنے سے بھی وہ اپنے وقت پر ہی مری ، اس کا جواب ہے کہ مری تواپنے وقت پر ہی لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کوا تلاف قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کو تل عمد ہوتو قاتل پر قصاص لازم ہوتا ہے اور قتل خطا ہوتو دیت لازم ہوتی ہے اور جب دنیاوی اعتبار سے اس کوضا کع کرنا ہوا تو مہر بھی نہیں ملے گا۔۔ اتلاف: ضا کع کرنا۔

قر جمعه: ﴿ اورا گرآزاد کورت نے اس کے شوہر کے دخول سے پہلے اپنے آپ کوتل کر دیا تو آزاد کے لئے مہر ہوگا، خلاف امام زفر کے ، وہ قیاس کرتے ہیں مرتد ہونے پر اور آقا بنی باندی کوتل کر دیا پھر بھی اس کے ورثہ کو مہر ملے گا، اس کی وجہ آگے آرہی ہے۔

تشریح: اگرآزاد کورت نے دخول سے پہلے اپنے آپ کوتل کر دیا پھر بھی اس کے ورثہ کو مہر ملے گا، اس کی وجہ آگے آرہی ہے۔
امام زفر فرماتے ہیں کہ اس کو مہر نہیں ملے گا۔

**9 جه** : (۱)اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ عورت نے بضع نہیں دیا تواس کا بدل مہر کیسے ملے گا! (۲) وہ مرقد ہونے پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر عورت وخول سے پہلے مرقد ہوجائے تواس کو مہر نہیں ماتا کیونکہ اس نے بضع سپر دنہیں کیااسی طرح آتا ہے آپ کو قل کر دیا تو مہر نہیں ملے گا (۳) اسی طرح آتا اپنی باندی کو دخول سے پہلے قل کر دیتو مولی کواس کا مہر نہیں ماتا ہے اس طرح آزاد عورت اپنے آپ کو قل کر دیتو اس کے ورثہ کو مہر نہیں ملے گا۔

ترجمه: لا ہماری دلیل میہ کہانسان کی اپنے اوپر جنایت دنیا کے احکام میں اعتبار نہیں ہے، اس لئے خود بخو دموت کے مشابہ ہو گیا۔

تشریح: ہاری دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کوئل کردے تو دنیاوی احکام میں اس کا اعتبار نہیں ہے اس وجہ سے اس پر کوئی

كي بخلاف قتل المولى امته لانه يعتبر في احكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه (١٢٢٥) واذا تزوج امة فالاذن في العزل الي المولى في عند ابي حنيفة "

دیت وغیرہ نہیں ہے،اس لئے اگرخود بخو دمرجائے تو وارث کومہر ملتا ہے اس طرح اپنے آپ کوتل کردے تب بھی مہر ملے گا۔ توجمہ: کے بخلاف آقا پی باندی کوتل کر بے تو دنیاوی احکام میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے یہاں تک کہ آقا پر کفارہ لازم کیا جاتا ہے۔

تشریح: بیامام زفر کوجواب ہے کہ آقا پنی باندی کوتل کردی تواس کا عتبار دنیاوی احکام میں بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ آقا پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اوردوسرا آدمی ہوتا تواس پردیت بھی لازم ہوتی ،اس لئے آقا کواس کے بدلے میں مہز ہیں ملے گا۔

ا صول : آزادعورت اپنآپ تول کردے تو دنیاوی اعتبار سے اس کا اعتبار نہیں ہے اس لئے اس کے ورثہ کومہر ملے گا۔ اور آقا باندی کولل کردے تو دنیاوی اعتبار سے اس کا اعتبار ہے اس لئے آقا کومہز نہیں ملے گا۔

قرجمه: (١٢٦٥) اگرباندی سے نکاح کیا توعزل کے لئے اجازت آقاسے ہوگا۔

ترجمه: إ امام الوطنية كنزديك

تشریح: یہاں تین شم کی عورتیں ہیں اور متنوں کا تکم الگ الگ ہے[ا] ہو کی آزاد عورت ہوتو عزل کرنے کے لئے اس کی اجازت ضروری ہوگی،[۳] اورا گراپنی باندی سے وطی اجازت لینی ہوگی،[۳] اورا گراپنی باندی سے وطی کرر ہاہوتو عزل کے لئے باندی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: (۱) عزل کرنا کیما ہے اس کے لئے یہ عدیث ہے ۔ عن جابو قال کنا نعزل علی عهد رسول الله علیہ فبلغ ذالک نبی الله علم ینهنا عنه ۔ (مسلم شریف، باب میم العزل، سا۲۱، نمبر، ۱۲۳ (۳۵ ) عن جابو کنا نعزل علی عهد رسول الله علیہ و القرآن ینزل ۔ (بخاری شریف، باب العزل، سا۹۳، نمبر، ۵۲۰ ) ان دونوں مدیثوں کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ عزل کرنا جائز ہے۔ (۳) عن النبی علیہ قال فی العزل ؟ لا علیکم ان لا تفعلوا ذالکم فانما هو القدر ۔ (مسلم شریف، باب میم العزل، س، ۱۲، نمبر، ۱۳۸۸ میم سربخاری شریف، باب العزل، س، ۱۳۹۱، نمبر، ۱۳۵۸ سربخاری شریف، باب العزل، س، ۱۳۹۱، نمبر، ۱۳۵۸ سربخاری شریف، باب العزل، س، ۱۳۹۱، نمبر، ۱۳۵۸ سربخاری شریف، باب العزل، س، ۱۳۹۸، نمبر، ۱۳۵۸ سربخاری شریف، باب العزل، س، ۱۳۹۸، نوتے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ عزل کرنا جائز تو ہے کیکن نہ کرنا اچھا ہے۔

[ا] آزاد عورت بيوى بوتو وطى اس كاحق ہاورعزل كرنے سے اس كاحق مارا جائے گا اس لئے خود بيوى سے اجازت لينى بوگى (٢) عن عدم و ابن الخطاب قال نهى دسول الله عَلَيْتُ ان يعزل عن الحرة الا باذنها رابن ماجة شريف، باب العزل، ص ٢٨٦، نمبر ١٩٢٨ رمصنف ابن الى شية ، باب من قال يعزل عن الامة ويتاً مرالحرة ، ح ثالث ، ص ٢٨٩ منبر ١٩٢٩ راس حديث

٢ وعن ابى يوسف ومحمد رحمهما الله ان الاذن اليها لان الوطى حقّها حتى ثبت لها ولاية المطالبة وفى العزل تنقيص حقّها فيشترط رضاها كما فى الحرة بخلاف الامة المملوكة لا نه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها

میں ہے کہ آزادعورت سے اس کی اجازت سے عزل کرے۔

[۲] بیوی کسی اور کی باندی ہوتو اس باندی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آقا کا غلام اور باندی بنے گا،اورعزل کرنے سے اس کا نقصان ہوگا اس لئے عزل کرنے سے آقا کی اجازت ضروری ہے۔

[س] اورا پنی باندی سے بغیراس کی اجازت کے بھی عزل کرسکتا ہے۔ کیونکہ آقا کے لئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس سے بالکل وطی نہ کرے، تواس کی بھی گنجائش ہوگی کہ عزل کرلے۔ (۲) عن ابسراھیم المتیمی و عصر بن مرۃ قالا: یعزل عن الامۃ و یستأمیر المحرۃ ۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ ، باب من قال یعر لعن الامۃ ویستاً مرالحرۃ ، ج ثالث ، ص ۵۰۴ ، نمبر ۱۲۲۰۳) اس اثر میں ہے کہ باندی سے عزل کرسکتا ہے۔

ا عن المناع كرتے وقت با ہرا نزال كرے تا كه مل نه هم جائے۔

ترجمہ: ٢ امام ابو یوسف اور امام محمد سے روایت ہے کہ اجازت باندی کی طرف ہے اس لئے کہ وطی عورت کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ باندی کے لئے وطی کے مطالبے کی ولایت ثابت ہے، اور عزل میں اس کے حق کا نقصان ہے اس لئے شرط لگائی جات کی رضامندی کی جیسے کہ آزاد میں ہے، بخلاف مملوک باندی کے اس لئے کہ اس کے لئے مطالبے کا حق نہیں ہے اس لئے اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

تشریح: صاحبین گی رائے یہ ہے اگر بیوی کسی کی باندی ہوتو عزل کے لئے اس کے آقا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود باندی کی اجازت کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وطی خود باندی کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ باندی وطی کا طالبہ کر سکتی ہے، اور عزل کرنے میں باندی کا حق مارا جائے گا اسلئے اس کی اجازت کی ضرورت ہے، اس کے برخلاف اگر اپنی باندی سے وطی کر رہا ہوتو اس کو وطی کے مطالبے کا حق نہیں ہے اس کی رضا مندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: عن انس بن مالک ان النبی علیه قال اذا غشی الرجل اهله فلیصدقها ، فان قضی حاجته و لم یقض حاجته و لم یقض حاجته و لم یقض حاجتها فلا یعجلها ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب القول عندالجماع، وکیف یصنع فضل الجماع، جسادس، ۱۵۲۰، نمبر ۱۵۰۸) اس حدیث میں ہے کہ عورت کو ضرورت ہوتو پوری کرنی چاہئے ، جس سے معلوم ہوا کہ عورت کو جماع کے مطالبہ کرنے کا حق ہے۔

م وجه ظا هر الرواية ان العزل يُخلُّ بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاها وبهذا فارق الحرة (٢٢٢) وان تزوّجت باذن مولاها ثمّ أعتقت فلها الخيار حرّا كان زوجها او عبداً اللحرة (٢٢٢) للفعليه السلام لبريرةٌ حين اعتقت ملكت بضعك فاختارى ع فالتعليل بملك البضع صدر مطلقاً فينتظم الفصلين

ترجمه: عن ظاہرروایت کی وجہ یہ ہے کہ عزل بچے کے مقصد میں خلل انداز ہوتا ہے اور بیآ قا کاحق ہے اس لئے آقا کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا ، اور اس بیان سے آزاد عورت الگ ہوگئی۔

تشریح: ظاہرروایت بیہ کہ باندی ہیوی سے عزل کے لئے اس کے آقا کی رضامندی ضروری ہے اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ باندی سے نکاح کرانے کا مقصداس سے بچہ پیدا کروانا ہے تا کہ اس بچے کو اپنا غلام اور باندی بنایا جا سکے ، اور آدمول کاحق ہے اس کئے مولی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے ، اور آزد وورت سے بچہ پیدا کرنے کاحق خود مورت کو ہے اس لئے اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے ، اور آزاد بیوی کے درمیان فرق ہوگیا۔

ترجمه: (۱۲۲۲) اگرباندی نے شادی کی آقا کی اجازت سے پھر آزاد کی گئی توباندی کواختیار ہوگا، آزاد ہواس کا شوہر یاغلام ہو۔

تشریح: آقا کی اجازت ہے باندی نے شادی کی ، یا آقا نے باندی کی شادی کرائی اور بعد میں آزاد کردی گئی تواس باندی کو شوہر کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ہوگا جس کوخیار عتق کہتے ہیں۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ حضرت بریرہ آزاد کی گئی توان کو حضور نے خیار عتق دیا اور کہا کہ آپ کو شوہر کے ساتھ دہنے یا نہ دہنے کا اختیار ہے۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ ان کا شوہر مغیث اس وقت آزاد تھے۔ عن عائشہ ان زوج بریرة کا اختیار ہے۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ ان کا شوہر مغیث اس وقت آزاد تھے۔ عن عائشہ ان زوج بریرة کی نہر ۲۲۳۵ برتر ندی شریف، باب من الکا تن میں اس نہر ۲۲۳۵ برتر ندی شریف، باب خیار الامۃ اذااعتقت میں الم بہر ۲۲۵ میں اس مجرد میں ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر آزاد تھا س کے باوجود ان کو اختیار دیا (۲) چونکہ مولی نے شادی کرائی ہے، اپنا اختیار سے باندی نے شادی نہیں کی ، اس لئے بھی آزاد ہونے کے بعد اس کو اختیار ملنا جائے۔

ترجمه: ال حضورعليه السلام كول كى وجه سے حضرت بريرةً كے لئے جس وقت وہ آزاد كى گئى بم آزاد كى گئى تم اپنے بضع كے مالك ہوگئى تم اپنے بضع كا كى ہو۔

ترجمه: ٢ اوربضع كم الك بون كى علت مطلقا صادر بوئى ہے،اس لئے دونوں فسلوں كوشامل ہے۔

ع والشافعي رحمه الله يخالفنا فيما اذا كان زوجها حرّاً وهو محجوج به ع ولانه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلث تطليقات فتملك رفع اصل العقد دفعاً للزيادة

تشریح: حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی تو حضور کے فرمایا کہتم بضع کامالک ہوگئی ہو،جس کا مطلب بی نکلا کہ شوہر آزاد ہوتب بھی تم بضع کامالک ہو،اور شوہر مملوک ہوتب بھی تم بضع کامالک ہواور تمکوشو ہر کے پاس ندر ہے کا اختیار ہے۔

وجه: صاحب بدایری پیش کرده مدیث ان دومدیژول کا مجموعہ ہے . عن عائشة ان رسول الله علیہ قال لبریرة اذهبی فقد عتق معک بضعک ر دوسری مدیث یہ ہے . عن عائشة قالت کان زوج بریرة مملوکا فقال لها رسول الله علیہ لله علیہ لله علیہ کا متعدی ۔ (دارقطنی ، باب الزکاح ، ج ثالث ، س۳۲۸ ، نمبر ۲۵۲۳ ) صاحب بدایہ کی مدیث ان دومدیژول کا مجموعہ ہے۔

لغت : ينتظم فصلين : كامطلب يه ہے كه شوہرآ زاد ہوتب بھى اور غلام ہوتب بھى باندى كواختيار ہے۔

ترجمه: سے امام شافعی مماری مخالفت کرتے ہیں اس بارے میں جبکہ شوہر آزاد مواوراس پر جمت وہ حدیث ہے جو بیان کی گئ۔ تشریع : امام شافعی فرماتے ہیں کہ باندی کے آزاد موتے وقت شوہر غلام موتواس کو اختیار ملے گا اور آزاد موتوا ختیار نہیں ملے گا گیاں ان پرامام ابو صنیفہ والی حدیث جمت ہے۔

ترجمه: سی اوراس کئے کہ آزدگی کے وقت عورت پرملک کی زیادتی ہوگی کیونکہ شوہراس کے بعد تین طلاق کا مالک ہوگا اس لئے باندی اصل عقد کوختم کرنے کا مالک ہوگی ،اینے اویرزیادتی کو دفع کرنے کے لئے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کہ باندی دوطلاق سے مغلظہ ہوجاتی ہے کیکن جب آزاد ہوگی تو تین طلاق سے مغلظہ ہوگی تو گویا کہ وہ آزادگی کے وفت مزیدا کیے طلاق کا مالک بنی اب چاہے تو اس طلاق کا مالک شوہر کو بنائے یا نہ بنائے ،اس لئے اس زیادتی طلاق کو دفع کرنے کے لئے اصل نکاح کو توڑنے کا حق ہوگا۔

نوت : اگراس باندی سے شوہروطی کرے تب اختیار ختم ہوجائے گا۔

وجه: (۱) کیونکه اختیار ملنے کے بعداس نے شو ہرکواختیار کیا تب ہی توصحبت کرنے دیا (۲) حدیث میں ہے۔عن عائشة

(١٢٢٥) وكذلك المكاتبة ﴿ لِيعنى اذا تزوجت باذن مولاها ثم عتقت ٢ وقال زفر رحمه الله لا خيار لها لان العقد نفذ عليها برضاها وكان المهر لها فلا معنى لاثبات الخيار بخلاف الامة لانه لا يعتبر رضاها ٣ ولنا ان العلة ازدياد الملك وقد وجدنا ها في المكاتبة لان عدتها قران وطلاقها ثنتان

قالت قال رسول الله عَلَيْكُ لبريرة ان وطئك فلا خيار لك \_(ابوداؤدشريف،باب حتى متى يكون لهاالخيار، ااس،نمبر ٢٢٣٦ ردار قطنى ،كتاب النكاح ، ج ثالث ، ص ٢٠٠٨ ،نمبر ٣٧٣ ) اس حديث معلوم مواكه عجت كرلي تواب اختيار باقى نهيس ربحاً -

قرجمه: (١٢٦٤) اورايسي بي مكاتبكا حال بـ

ترجمه: ليعن الرآقاى اجازت عن كاح كيابو بهرآزاد بوئى بو تواس كوخيار عن ملي كا

تشریح: مکاتبہ باندی کی شادی آقانے کرائی تھی۔وہ مال کتابت دے کرآ زاد ہوئی تواس کو بھی خیار عتق ملے گا۔اب چاہتو اس کے شوہر کے پاس رہے چاہتے خدرہے۔چاہے اس کا شوہر غلام ہویا آ زاد ہو۔اورا گرمکا تبہ نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا تواب اس کوخیار عتق نہیں ملے گا۔

**وجه** : (۱) مکاتبہ باندی بھی ہے اور آقانے شادی کرائی ہے اس لئے آزاد ہونے کے بعد حدیث کی روسے اس کو بھی خیار عتق ملے گا(۲) ۔ عن عائشة ان زوج بریو۔ قکان حوا حین اعتقت وانھا خیوت ۔ (ابوداؤد شریف، باب من قال کان حرا، کتاب الطلاق، ساس بنبر ۲۲۳۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الامۃ تعتق ولھاز وج س ۲۱۹ نمبر ۱۵۵ ارابی ماجه شریف، باب خیار الامۃ اذااعتقت س .. نمبر ۲۰۷۷ مضرت بریر ڈخود مکاتہ تھیں اور انگو آزاد گی کے وقت خیار عتق ملا۔

ترجمه: ٢ امام زفر نفر مایا که مکاتبه کوخیار عتق ہوگا اس کئے عقد اس پراس کی رضامندی سے نافذ ہوا ہے، اور مہر بھی مکاتبه کے لئے ہاس کئے اس کئے اس کوخیار ثابت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، بخلاف باندی کے اس کئے کہ اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریع : امام زفر نفر مایا که مکاتبہ کوخیار عتق نہیں ہوگا ، اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ من وجہ آزاد ہو چکی ہے اور اس کی رضامندی سے زکاح ہوا ہے ، یہی وجہ ہے کہ مہر اس کو ملتا ہے اس کئے اس کو خیار عتق ثابت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے ، اس کے برخلاف باندی کو ذکاح کا اختیار نہیں ہے وہ تو آتا کی مرضی سے شادی ہوئی ہے اس کئے اس کوخیار عتق ملے گا۔

ترجمه: عن جاری دلیل بیه که که کاریادتی مهاور مکاتبه میں بیپایا، اس کئے که اس کی عدت دوقی مهاور اس کی طلاق دو ہے[اس لئے اس کوخیار عنق ملے گا]

تشریح: ہماری دلیل ہے کہ اصل علت ہے کہ مکا تباصل میں باندی ہے، اور دوطلاق سے مغلظہ ہوتی ہے اور اس کی عدت بھی دو چض ہے، اور جب آزاد ہوگی تو مزید ایک طلاق کی زیادتی ہوگی اس لئے باندی کی طرح اس کو بھی خیار عتی ملنا چاہئے۔
عدت بھی دو چض ہے، اور جب آزاد ہوگی تو مزید ایک طلاق کی زیادتی ہوگی اس لئے باندی کی طرح اس کو بھی خیار عتی ملنا چاہئے۔
ترجمہ: (۱۲۲۸) اور اگر شادی کی باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر پھر آزاد کی گئی تو نکاح صحیح رہے گا۔ [اس لئے کہ عورت اہل عبارت میں سے ہے اور نافذ ہونے کا امتناع آقا کے حق کی وجہ سے ہے اور وہ زائل ہو چکا ہے۔] اور اس کو خیار عتی نہیں ملے گا۔

تشریح: باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرلی۔ ابھی آقا نے اجازت نہیں دی تھی کہ آزاد کردی گئی تو باندی کوشوہر کے پاس رہنے یا ندر ہنے کا اختیار نہیں ملے گا۔ اب نکاح نافذ ہوجائے گا اور شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔

**9 جہ:** یشادی آقا کے دباؤسے نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ خود باندی کے اختیار سے ہوئی ہے اس لئے اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ اختیار تو اس وقت ملتا ہے جب آقا کے دباؤسے شادی ہوئی ہو(۲) آزادگی سے پہلے نکاح آقا کی اجازت پر موقوف تھا۔ نکاح نافذ نہیں ہوا تھا۔ نکاح نافذ نہیں ہوا ہے تو اندی کے بعد جو باندی کے اختیار سے تھا۔ جب باندی ہونے کے زمانے میں نکاح ہی نافذ نہیں ہوا ہے تو خارعت کسے ملے گا؟

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ آزادگی سے پہلے نکاح نافذ ہوا ہوتو خیار عتق ملے گا۔ اور آزادگی کے بعد نکاح نافذ ہوا ہوتو خیار عتق خہیں ملے گا۔

قرجمه: اِ اس لئے کہ نکاح کانا فذہونا آزادگی کے بعد ہوا ہے اس لئے ملک کی زیاد تی متحق نہیں ہوئی، جیسے کہ آزادگی کے بعد نکاح کرتی۔

قشریج: اس باندی کوخیار عتی نہیں ہے اس کی دلیل عقلی ہے ہے کہ چونکہ آقا کی اجازت کے بغیر زکاح کیا تھا اس لئے آزدگی سے پہلے اس کا زکاح ہی نافذ نہیں ہوا، بلکہ آزاد ہونے کے بعد زکاح نافذ ہوا اور اس وقت عورت تین طلاق سے مغلظہ ہوگی ، اس لئے آزادگی کے بعد زیاد تی ملک نہیں ہوئی اس لئے اس کوخیار عتی بھی نہیں ملے گا۔

ترجمه: (۱۲۲۹) اگرباندی نے آقاکی اجازت کے بغیر ہزار درہم کے مہر پرنکاح کیا، حالانکہ عورت کا مہمثل سودرہم تھا اور

ل لانه استوفى منافع مملوكةً للمولى (٠١٧) وان لم يدخل بها حتى اعتقها فالمهر لها ﴾ لانه استوفى منافع مملوكةً لها ع والمراد بالمهر الالفُ المسمى لان نفاذ العقد بالعتق استند الى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى ولهذا لم يجب مهراخر بالوطى فى نكاحٍ موقوفٍ لان العقد قد اتحد باستناد النفاذفلا يوجب الا مهر او احدا

شوہرنے دخول کیا پھراس کے آقانے اس کو آزاد کیا تو مہر آقا کے لئے ہوگا۔

قرجمه: إس لئ كم قاح ملوك كمنافع كووصول كيا-

تشریح: یمسکداس اصول پر ہے کہ زکاح کے نافذ ہونے کا حکم تو آزادگی کے بعد میں ہوائیکن وطی کی مجبوری کی وجہ سے اس وقت سے زکاح ہونا قرار دیا جائے گا جس وقت نکاح ہوا تھا، ورنہ شو ہر کا زنا کر نالازم آئے گا۔ صورت مسکد ہیہ ہے کہ باندی نے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس لئے وہ نکاح اس بات پر موقوف رہے گا کہ آتا اجازت دے، یاعورت آزاد ہوجائے تب جاکر نکاح ہوگا، لیکن شو ہر نے باندی کے آزاد ہونے سے پہلے ہی وطی کرلی اس لئے مجبوری کے درج میں نکاح وطی سے پہلے نافذ قرار دیا جائے گاور نہ بیلازم آئے گا کہ اس باندی نے زنا کیا، اور جب آزاد گی سے پہلے نکاح ہوا تو وطی کر کے آتا کا بضع استعال کیا اس لئے بزار مہر بھی آتا ہی کا ہوگا اس لئے کہ اس کا منافع استعال کیا ہے۔

الغت : ومهر مثلها ما قاندیه که کرید مجهانا چاہتے ہیں کہ بضع کا مهر مثل اگر چدا یک سودر ہم ہے، دوسر لفظوں میں کہئے کہ بضع کی بازاری قیمت اگر چدا یک سو ہے لیک جب اس کی قیمت ایک ہزار طے ہوگئی تو آقا کوایک ہزار ہی مہر ملے گا، کیونکہ اس کا بضع ایک ہزار ہی میں بکا ہے اور وہ کی سے ہوا ہے۔ یہ بیس ہوگا کہ ایک سوآقا کو دیا جائے اور باقی نوسودر ہم باندی کو دے دیا جائے ، کیونکہ جس وقت شوہر نے بضع استعال کیا ہے اس وقت یہ بضع آقا ہی کا تھا باندی کا گویا کہ نہیں تھا۔

ترجمه: (١٦٧٠) اوراگر باندی سے دخول نہیں کیا یہاں تک کہ اس کوآزاد کردیا گیا تو مہوورت کے لئے ہوگا۔

ترجمه: ١ اس كئ كم شومر في ايسمنافع كووصول كيا جوعورت كالمملوك تقار

تشریح: باندی کے آزاد ہونے کے بعد دخول کیا تو ہزار درہم مہرعورت کے لئے ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا تھااس لئے نکاح آزاد ہونے کے بعد ہافذ ہوگا،اور وطی بھی آزاد ہونے کے بعد ہوئی تو منافع بھی وصول کیا جب کہ بضع عورت کا تھااس لئے پورامہ بھی عورت کے لئے ہی ہوگا۔

ترجمه: ۲ مهر سے مرادوہ ایک ہزار ہے جو تعین ہے اس لئے کہ آزادگی کی وجہ سے عقد کا نفاذ عقد کے پائے جاتے وقت کی طرف منسوب ہوگا اس لئے متعین کیا ہوا مہر تھے ہے، اور مسمی واجب ہوگا اسی وجہ سے موقوف نکاح میں وطی کی وجہ سے دوسرا مہر واجب

(۱۲۲۱) ومن وطى امة ابنه فولدت منه فهى ام ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه في إومعنى المسألة ان يدعيه الاب عووجهه ان له ولاية تملّک مال ابنه للحاجة الى البقاء فله تملّک جاريته للحاجة الى صيانة الماء غير ان الحاجة الى ابقاء نسله دونها الى ابقاء نفسه فلهاذا يتملّك الجارية با لقيمة والطعام بغير القيمة

نہیں ہوگا اس لئے کہ عقد متحد ہو گیا نفاذ کے منسوب ہونے کی وجہ سے اس لئے ایک ہی مہر واجب ہوگا

تشریح: اس عبارت میں بے بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح بغیرا جازت کے ہوا تھااس لئے وہ موقوف تھااس لئے آزاد ہونے کے بعد
نکاح منعقد ہوا، لیکن جس وقت سے نکاح ہوا ہے اس وقت سے اجازت تھجی جائے گی اور نکاح اس وقت سے منعقد تہجھا جائے گا،
اور اس وقت جوا کی ہزار مہر طے ہوا تھا وہی مہر لازم ہوگا، الگ سے کوئی دوسرا مہر لازم نہیں ہوگا، فرق صرف اتنا ہوگا کہ آزاد ہونے
سے پہلے وطی کی ہوتو یہ مہر آتا کو ملے گا، اور آزاد ہونے کے بعد وطی کی ہوتو یہ منافع عورت کا ہے اس لئے یہ مہرعورت کا ہوگا۔

الغت: مسمى: وه مهر جو زكاح كو وقت طي كيابو، اس كوسمى ، كهته بين \_

ترجمہ: (۱۲۷) کسی نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو یہ باپ کی ام ولد بن جائے گی ، اور باپ پراس کی قیت لازم ہوگی ، اور اس پرمہز ہیں ہے۔

ترجمه: المسككامعى يرے كه باپاس كادعوى كرے۔

تشریح: یمسکداس اصول پرہے کہ وطی کرنے سے پہلے باندی کوباپ کی ملکیت میں دے دیاجائے تا کہ زنانہ ہو۔ صورت مسکد یہ ہے کہ باپ ندی سے وطی کی اور اس سے بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس باندی کو وطی سے پہلے باپ کی ملکیت میں دے دی جائے گی اور باپ پراس کی بازاری قیمت لازم کی جائے گی ، اور باندی والدی ام ولد بن جائے گی ، اور بچہ باپ کا شار کیاجائے گا اور وہ آزاد ہوجائے گا۔ کیکن شرط یہ ہے کہ باپ اس بات کا دعوی کرے کہ یہ بچہ میر اہے ، اور اگر وہ دعوی نہ کرے تو باندی اس کی ام ولد نہیں بنے گی۔

ترجمہ: ٢ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو باقی رہنے کی ضرورت کی وجہ سے بیٹے کے مال کے مالک بننے کی ولایت ہے اس کئے پائی[منی] کے بچانے کی وجہ سے اس کی باندی کے مالک بننے کی ولایت ہوگی ، یہ اور بات ہے کہ ذات کے باقی رکھنے کی ہنسبت نسل کو باقی رکھنے کی ہنسبت نسل کو باقی رکھنے کی ضرورت کم ہے، اس لئے باندی کا مالک قیمت کے ذریعہ ہوگا اور کھانے کا مالک بغیر قیمت کے ہوگا۔

تشریح: باپ کوکھانے کی شدید ضرورت پڑ جائے اور انکے پاس مال نہ ہوتو زندگی باقی رکھنے کے لئے بغیرا جازت کے بھی اولاد کا مال استعال کرسکتا ہے، اسی طرح شدید ضرورت پڑ جائے تواس کی باندی کو بھی استعال کرسکتا ہے، البتہ زندگی کو باقی رکھنا اشد ہے

" ثم هذا الملك يثبت قبل الاستيلاد شرطاً له اذا لمصحح حقيقة الملك او حقه وكل ذلك غير ثابت للاب فيها حتى يجوز له التزوّج بها فلا بد من تقديمه فتبين ان الوطى يلاقى ملكه فلا يلزمه العقر ب وقال زفر رحمهما الله يجب المهر لانهما يُثبتان الملك حكما للاستيلادِ كما في الجارية المشتركة وحكم الشئى يعقبه

اس لئے بغیر قیت کے بھی اولا د کے مال کا مالک بنے گا،اورنسل کو باقی رکھنا اتنا اہم نہیں ہے اس لئے باندی کی قیت دینی ہوگی،اور وطی سے پہلے ہی باندی باپ کی ہوگئ تواس سے بچے ہو وطی سے پہلے ہی باپ کی ملکیت ہوجائے گی تا کہ زنا کا ارتکاب نہ ہو،اور جب وطی سے پہلے ہی باندی باپ کی ہوگئ تواس سے بچے ہو گاوہ آزاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد بن جائے گی۔

وجه: اس صدیث میں ہے کہ باپ بیٹے کامال استعال کرسکتا ہے . عن عمر ابن شعیب عن ابیه عن جدہ ان رجلا اتبی النبی علی الله ابن لی مالا و ولدا و ان والدی یحتاج مالی قال انت و مالک لوالدک، ان اولاد کے من اطیب کسب کے فکلوا من کسب اولاد کم رابوداود شریف، باب الرجل یا کل من مال والدہ، ص اولاد کے من اطیب کسب کے مال میں سے کھاؤ، کیونکہ وہ بھی کسب میں سے ہے۔

ترجمہ: سے پھریدملک بچہ پیدا کرنے سے پہلے شرط کے طور پر ثابت کی جائے اس لئے کہ ام ولد کو سیح کرنا حقیقت ملک پر ہے، یاحقیقت کے ملک کے حق پر ہے اور باپ کے لئے یہ دونوں ثابت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ باپ کا اس باندی سے نکاح کرنا جا کرنے اس کے اس کامقدم ہونا ضروری ہے، پس ظاہر ہوا کہ وطی ملک کے اندر ہے، اس لئے باپ کوعقر لازم نہیں ہوگا۔

تشراج : باندی کے ساتھ باپ کے وظی کرنے سے پہلے باپ کی ملکت ثابت کرنا شرط ہے، کیونکہ ام ولداس وقت بنتی ہے جبکہ وطی سے پہلے اس پر حقیقی ملک ہو، یا ملک کاحق ہو، جسے مکا تب کی باندی پر حقیقی ملک نہیں ہوتی ہے، کین مالک بننے کاحق ضرور ہوتا ہے کہ مکا تب کتابت سے انکار کر جائے تو اس کی باندی پر آقا کی ملکت ہوجائے گی، اور یہاں بیٹے کی باندی پر خقیقی ملک ہے اور نہلک بننے کاحق ہے، یہی وجہ ہے کہ باپ اس باندی سے نکاح کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے، چونکہ کسی قتم کی ملکت نہیں ہے اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ وطی کرنے سے پہلے باپ اس باندی کا مالک بن گیا، پھروطی کیا، اور یہ باندی ام ولد بنی ۔ اور جب اپنی باندی سے وطی کیا تو باپ پر عقر لازم نہیں ہوگا۔ عقر: غیر کی ملک میں وطی کرنے کی قیت کوعقر کہتے ہیں۔

ترجمہ: ۲ امام زفر اورامام شافعی نے فرمایا کہ مہرواجب ہوگااس لئے کہ وہ حضرات ملک کواستیلاد کا تھم مان کر ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ شتر کہ باندی میں، اور کسی چیز کا تھم اس چیز کے بعد آتی ہے۔

تشریح: امام زفر اورامام شافعی کے یہاں باپ پرمہر لازم ہوگا۔

هوالمسألة معروفة (١٢٢١) قال ولو كان الابن زوجها اباه فولدت لم تصر امَّ ولدٍ له ولاقيمة عليه وعليه المهروولدهاحرُّ ﴾ ل لانه صح التزوج عندنا ٢ خلافاً للشافعي َ

**9 جه** : اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پہلے باپ کی ملکیت نہیں تھی ، بیتوام ولدکا تھم مان کراس کی ملکیت قرار دیتے ہیں ، اور جب ام ولد مان لیا اور پھر ملکیت ہوئی تو وطی بیٹے کی ملکیت میں ہوئی باپ کی ملکیت میں نہیں ہوئی اس لئے بیٹے کو باندی کا مہر ملے گا ، اس کی مثال یہ ہے کہ زید اور عمر کے درمیان باندی مشتر کتھی ، پھر زید نے اس سے وطی کر کے بچہ پیدا کرلیا اور بچے کا دعوی بھی کیا تو بعد میں اس کی پوری ملکیت کر دی جائے گی اور یہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی ، لیکن جب وطی کر رہا تھا تو اس کی ملکیت آ دھا مہر عمر کو دینا ہوگا ، اور یہاں وطی کے وقت پوری ملکیت بیٹے کی تھی اس لئے پورا مہر بیٹے کے حوالے کرنا ہوگا۔

## ترجمه: ۵ اورمسکلمشهورے۔

تشریح: جامع صغیروغیره میں بیمسکلمشہورہ کہ، حدیث کی بناپر چونکہ بیٹے کی چیز کسی نہ کسی حیثیت سے باپ کی ملکیت ہے اس لئے چاہے قیمت ہی سے مجے وطی سے پہلے باپ کی ملکیت ثابت کی جائے گی تا کہ زنا کا ارتکاب نہ ہواور بچہ غلام نہ بن جائے۔اورامام زفراورامام شافع کے نزدیک بچے بیدا ہو چکا ہے اس مجبوری سے بعد میں باپ کی ملکیت ثابت کرتے ہیں۔

ترجمه: (۱۲۷۲) اگر بیٹے نے اپنی باندی کا نکاح باپ سے کرادیا اور اس نے بچددیا تو وہ اس کی ام ولدنہیں بے گی اور نہ باپ پر باندی کی قیمت ہوگی، اور باپ پر مہر ہوگا، اور اس کا بچہ آزاد ہوگا۔

ترجمه: إاس لئ كذكاح صحيح بـ

تشریح: بیٹے کی باندی حقیقت میں باپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ خالص بیٹے کی ملکیت ہے اس لئے اگر بیٹے نے باپ سے زکاح کرادیا تو یہ زکاح صحیح ہے، اس لئے یہ باندی اس کی ام ولدنہیں ہے گی، اور باپ پر باندی کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مہر لازم ہوگا اس لئے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وطی کیا ہے، البتہ جو بچہ پیدا ہواوہ آزاد ہوگا کیونکہ وہ اپنے بھائی کامملوک بنا ہے اور کوئی ذی رحم محرم کا مالک بنا تو وہ آزاد ہوجا تا ہے، اس لئے یہ بچہ آزاد ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ برخلاف امام شافعی کے۔

تشریح: امام شافعی گیرائے ہے کہ بیٹے کی باندی سے نکاح صحیح نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باپ کسی نہ کسی درج میں اس باندی کا مالک ہے اور جب مالک ہے تو اس سے نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ مملوک سے نکاح درست نہیں ہے۔ س لخلوها عن ملك الاب الا يرى ان الابن ملكها من كل وجه فمن المحال ان يملكها الاب من وجه و كذا يملك الاب الا يرى ان الابن ملكها من كل وجه فمن المحال ان يملكها الاب من التصرفات ما لا يبقى معها ملك الاب لو كان فدل ذلك على انتفاء ملكه الاانه يسقط الحد للشبهة م فاذا جاز النكاح صارماؤه مصونا به فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير ام ولد له و لاقيمة عليه فيها و لا في ولد ها لانه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر لانه ملكه اخوه فعتق عليه بالقرابة

ترجمه: سے اس لئے کہ باندی باپ کی ملکیت سے خالی ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹااس کا پورے طور پر مالک ہے تو محال ہے کہ باپ بھی من وجہ مالک بنے ، ایسے ہی بیٹاایسے تصرفات کا مالک ہے جس کے ہوتے ہوئے باپ کی ملکیت باقی نہیں رہ عمق اگر ہو بھی ، پیدلالت کرتا ہے باپ کی ملکیت کے انتفاء پر، مگریہ کہ شبہ کی وجہ سے حدسا قط ہوگئی۔

تشریح: حفیہ کے یہاں باپ سے نکاح صحیح ہونے کی دلیل عقلی ہے، بیٹے کی باندی سے نکاح اس لئے درست ہے کہ اس پر باپ کی ملکیت نہیں ہے، (۱) کیونکہ بیٹے کی ملکیت پورے طور پر ہے اس لئے باپ کی ملکیت من وجہ بھی نہیں ہو سکتی (۲) بیٹا اس باندی میں ایسے تصرفات کر سکتا ہے کہ باپ کی ملکیت ہو بھی تو باقی نہیں رہ سکتی ، مثلا وہ بغیر باپ کی اجازت کے باندی کو بچ سکتا ہے، رہن پر رکھ سکتا ، جبہ کر سکتا ہے ، آزاد کر سکتا ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ سی بھی اعتبار سے باپ کی ملکیت اس پر نہیں ہے اس لئے نکاح بھی کر سکتا ہے ، البت ملکیت نہ ہونے کے باوجود بھی وطی سے صداس لئے لازم نہیں ہوگی کہ بیٹے کے مال میں ملکیت کا شبہ ہے ، اور حد شبہ سے ساقط ہوجائے گی ، یول بھی باپ کے احترام میں حدلازم نہیں ہونی جائے۔

قرجمہ: سے پس جب نکاح جائز ہوگیا تواس کا نطفہ اسے محفوظ ہوگیا اس لئے باپ کے لئے ملک یمین ثابت نہیں ہوگی ،اور وہ ام ولد بھی نہیں جنگی اور نہ باندی کی قیمت ہوگی اور نہ اس کے بچے کی قیمت ہوگی اس لئے کہ باپ ان دونوں کا مالک نہیں بنا ،اور باپ پر مہر لازم ہوگا نکاح کے ذریعہ لازم کرنے کی وجہ سے ،اور اس کا بچے آزاد ہوگا اس لئے کہ اس کا بھائی مالک ہوا ،اس لئے قرابت کی وجہ سے بھائی پر آزاد ہوجائے گا۔

تشریح: بیٹے کے نکاح کرانے کی وجہ سے باندی کے ساتھ باپ کا نکاح صحیح ہوگیا،اس لئے اب شارح چومسئے متفرع کررہے ہیں [۱] نکاح کے ذریعہ باپ کا نظفہ محفوظ ہوگیا اس لئے اب باپ کے لئے ملک یمین ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔[۲] باندی اب باپ کی ام ولد نہیں بنے گی [۳] چونکہ باپ کی باندی نہیں بنی اس لئے باپ پر اس کی قیمت لازم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔[۴] اور بچے کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی کیونکہ باپ بچے کا ما لک نہیں بنا، یہ تو بھائی کی ملکیت میں ہے [۵] چونکہ باپ نے کا ما لک نہیں بنا، یہ تو بھائی کی ملکیت میں ہے [۵] چونکہ باپ نے نکاح کیا ہے اس لئے باپ پر مہر لازم ہوگا [۲] بھائی اس بچے کا ما لک بنا اس لئے قرابت کی وجہ سے بچے آزاد ہوجائے گا۔

(۲۷۳) قال واذاكانت الحر-ةتحت عبد فقالت لمولاه اعتقه عنى بالف ففعل فسدالنكاح المحردة وقال زفرر حمه الله لايفسد حواصله انه يقع العتق عن الأمر عند نا حتى يكون الولاء له ولونوى به الكفارة يخرج عن عهد تها

ترجمہ: (۱۲۷۳) اگرآزادعورت غلام کی بیوی ہوپس بیوی نے غلام کے آقاسے کہا کہ, کہ میری جانب سے ہزار کے بدلے میں اس کو آزاد کردو، اور آقانے الیا کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ بیوی شوہر کا مالک بن گئ تو نکاح ٹوٹ جائے گا،اس لئے کہ مالک اور مملوک کے درمیان نکاح نہیں ہوتا،اور بیوی مالک نہیں بنی تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔صورت مسکد بیہ ہے کہ آزاد عورت غلام کی بیوی تنی میں بیوی نے غلام کے آتا سے کہا کہ میری جانب سے ہزار کے بدلے اس کو آزاد کر دو،اور آتا نے آزاد کر دیا تو عورت کا نکاح فاسد ہوجائے گاعورت کواس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہئے۔

**9 جسه**: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا سے بیوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلام کو ہزار درہم کے بدلے میں بیجیں اور میرے مالک ہونے کے بعد میری جانب سے ہوا اور بیوی سیدہ بن مالک ہونے کے بعد میری جانب سے ہوا اور بیوی سیدہ بن گئی، اور جب بیوی مالک بن گئی تو اس کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ اپنے غلام سے نکاح درست نہیں۔ (۲) اثر میں ہے کہ اپنے غلام سے نکاح درست نہیں۔ (۲) اثر میں ہے ان عصر بن الخطاب اتی بامر أة قد تزوجت عبدها فعاقبها و فرق بینها و بین عبدها و حرم علیها الازواج عقوبة لها. (سنن لیہ تی ، باب النکاح و ملک الیمین لا جمعان جسابع ، سر ۲۰۱ ، نمبر ۲۳۷ سے اس اثر میں ہے کہ سیدہ کا نکاح غلام سے جائز نہیں ہے۔

ترجمه: ١ امام زفر فرمايا كه زكاح فاستنبين موكار

تشریح: امام زفرگی رائے ہیہ کہ نکاح فاسرنہیں ہوگا ،اس کی وجہ ہیہ کہ انکے یہاں بیوی کی جانب سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ آقا کی جانب سے آزاد ہوگا ، تو چونکہ ہیوی شوہر کا مالک ہی نہیں بنی اس لئے نکاح بھی فاسرنہیں ہوگا۔

ترجمه: ۲ اس کی اصل بیہ که، ہمارے نزدیک آزادی حکم کرنے والی کی جانب سے واقع ہوگی یہاں تک کہ ولا عجمی بیوی ہی کو ملے گا،اوراگر آزدا کرنے سے کفارے کی نیت کی تواہی عہدے سے نکل جائے گی۔

تشریح: یہاں حفیہ کا قاعدہ بتارے ہیں کہ آز دی حکم دینے والی یعنی بیوی کی جانب سے واقع ہوگی ،اوراس غلام کا ولاء بھی اسی کو ملے گی ، اورا گراس نے اس حکم دینے سے کفارے کی نبیت کی تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا ،اور کفارہ دینے کے عہدے سے نکل جائے گی۔

 $_{3}
 _{4}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}
 _{5}$ 

ترجمہ: سے اورامام زفر کے نزدیک آزادی ما مورکی جانب سے واقع ہوگی اس لئے کہ بیوی نے مطالبہ کیا کہ ما مورا پناغلام میری جانب سے آزاد کرے اور بیمحال ہے اس لئے کہ ابن آ دم جس کا ما لک نہیں اس کو آزاد نہیں کرسکتا اس لئے اس سے آزادی کا مطالبہ کرناضیح نہیں ہے اس لئے آزدی ما مورہی کی جانب سے واقع ہوگی۔

تشریح: امام زفرگی دلیل بیہے کہ بیوی نے جب کہا کہ اس کو میری جانب سے ہزار کے بدلے آزاد کردو، تو اس کا مطلب بید نہیں ہے کہ جھسے غلام بیچو، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم اپنا غلام میری جانب سے آزاد کرواور کوئی آدمی دوسرے کے غلام کواپئی جانب سے آزاد کر واقع ہوگی، اور جب ما مور کی جانب سے آزاد کی جانب سے آزاد کی واقع ہوگی، اور جب ما مور کی جانب سے آزاد کی تو بیوی اس کا ما لک نہیں ہوئی اس لئے زکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔

ترجمہ: سے اور ہماری دلیل میہ کہ اس کے جملے کا تھی ممکن ہے بطورا قتضا کے ملک مقدم کر کے ،اس لئے کہ آزادی کے تھے ہو نے کے لئے ملک ضروری ہے اس لئے بیوی کا قول راعت ، ہزار کے بدلے میں آقا سے ملک طلب کرنا ہے پھر آ مرنے اپنی جانب سے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ،اور آقا کا قول راعت میں کا مطلب ہے کہ بیوی کو مالک بنایا پھر بیوی کی جانب سے آزاد کیا ،اور جب آمر کی ملک ثابت ہوگئی تو نکاح فاسد ہوجائے گا ، مالک اور مملوک کے درمیان تنافی کی وجہ سے۔

تشریح: ہماری دلیل یہ ہے کہ بیوی کے قول کی تھے ہوسکتی ہے، وہ اس طرح کہ آزادی کے لئے بیوی کی ملک شرط ہاس لئے اقتضاء یہ ثابت کیا جائے ، اس طرح کہ اس کا قول راعتی ، کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے ہزار کے بدلے میں غلام کو پیچواور مجھے ما لک بناؤ، پھر میری جانب سے اس کو آزاد کرو، اور بعد میں آقا کا قول راعتقت ، کا مطلب یہ ہے کہ آقانے یہ کہا کہ میں تمکو غلام کا مالک بناتا ہوں اور تمہاری جانب سے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اس صورت میں بیوی شوہر کا مالک بنی اس لئے نکاح فاسد ہوجائے گا، کیونکہ مالک اور مملوک کے درمیان نکاح نہیں ہوسکتا ہے، ملک نکاح کے منافی ہے۔ اور اگر بزار کے بدلے میں، کا لفظ نہیں بوتی تو بیچنا نہیں ہوتا، اور خود آقا کی جانب سے آزاد ہوجا تا، اور نکاح فاسد نہیں ہوتا کیونکہ بیوی شوہر کا مالک نہیں بنی ۔ تفصیل آگے آر ہی ہے۔

قرجمه: (۱۲۷۴) اوراگربیوی نے کہا کہاس کومیری جانب سے آزاد کرد بجئے اور مال کانام نہیں لیاتو نکاح فاسرنہیں ہوگا اور

ل وهذا عند ابى حنيفة ومحمد رحمه ما الله ٢ وقال ابويوسف رحمه الله هذا و الاول سواء لانه يقدّم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ويسقط اعتبار القبض كما اذاكان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ٣ ولهما ان الهبة من شرطها القبض بالنص فلايمكن اسقاطه و لا اثباته اقتضاء لانه فعل حسى بخلاف البيع لانه تصرف شرعى

ولاءآ زادکرنے والے کو ملے گا۔

ترجمه: ل يامام الوحنيفة أورامام مُحدّ كنزديك بـ

تشریح: اس مسلط میں ہزار کے بدلے آزاد کریں اس کاذکر نہیں ہے، اس لئے بیوی کے ہاتھ میں پہلے بیجییں بینیں ہوگا اس لئے بیوی شوہر کا مالک بھی نہیں بنے گی ، اور نکاح بھی فاسد نہیں ہوگا اور جس کا غلام تھا اس کی جانب سے آزاد ہوگا اور ولا بھی اس کو طع گا۔ یہام ابوصنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے۔

ترجمه: ٢ اورحضرت امام ابو یوسف نے فرمایا که بیاور پہلی عبارت برابر ہیں اس لئے کہ بغیرعوض کے ملکیت مقدم کی جائے گ بیوی کے تصرف کو میچے کرنے کے لئے اور قبضے کا اعتبار ساقط ہوجائے گا، جیسے اس کے اوپر کفارہ ظہار ہواور دوسرے کو حکم دے کہ اس کی جانب سے کھلائے [ تو کھلانا درست ہوجائے گا]

تشریح: امام ابو یوسف کے یہاں پہلے متن کی عبارت اور اس متن کی عبارت ما لک ہونے میں دونوں برابر ہیں، البتہ پہلے میں ہزار کے بدلے میں نہیں ہے اس لئے، بیوی آقا سے کہدہی ہزار کے بدلے میں نہیں ہے اس لئے، بیوی آقا سے کہدہی ہوی ہے کہ بغیر قیمت کے ہبہ کر کے آپ جمھے مالک بنائیں، پھر میری جانب سے شوہر کو آزاد کریں، اس لئے اس صورت میں بھی بیوی شوہر کا مالک ہوگی اور نکاح فاسد ہوجائے گا، اور ولاء بیوی کو ملے گا، باقی رہا کہ ہبہ میں مالک ہونے کے لئے غلام پر قبضہ کرنا شرط ہے تواس کا جواب دیا کہ مجبوری کے موقع پر قبضہ کرنا ساقط ہوجائے گا اور بغیر قبضے کے بھی بیوی مالک ہوجائے گی، جس طرح کسی پر کفارہ ظہار ہواور وہ دوسرے کو تھم دے کی میری جانب سے کھانا کھلا دیں اور وہ کھلا دے تو کھانے پر قبضہ کے بغیر بھی کفارہ ادا ہو حائے گا، اسی طرح یہاں قبضہ کے بغیر بھی عورت مالک ہوجائے گا۔

ترجمه: سے اور طرفین کی دلیل بیہ کہ صدیث کی بنا پر ہبہ پر قبضہ کرنا شرط ہے اس لئے اس کوسا قط کرناممکن نہیں ہے اورا قضاء اس کوٹا بت کرناممکن نہیں اس لئے کہ وہ حسی فعل ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ اورامام محرکی دلیل میه که اگر مبه قرار دیاجائے تو غلام پر بیوی کا قبضه حدیث کی بناپرشرط ہے اوروہ موانہیں اس لئے مہبہ بھی نہیں موااس لئے عورت مالک نہیں موئی ، اور قبضہ کو بطور اقتضاء کے بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ بیسی فعل

**7**40

م وفي تلك المسالة الفقير ينوب عن الأمر في القبض امّا العبد فلايقع في يده شئى لينوب عنه

ہے،معنوی فعل نہیں ہے۔

وجه: بهدك لئے قبض شرطاس كى دليل بياثر ہے۔عن ابى موسى اشعرى قال قال عمر بن الخطاب الانحال ميراث مالم يقبض وعن عثمان وابن عمر وابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انهما كانا لا يجيز انها حتى تقبض. (سنن ليبحقى ،باب شرط القبض فى الهبة ،ج سادس، ١١٩٥٨، نمبر ١١٩٥١) اس الثر ميں ہے كہ بهد كے لئے قبض شرط ہے۔

قرجمه: ٢ بخلاف يح كاس لئ كدوه شرى تصرف بـ

تشریح: اوپراعتقہ عنی بالف، میں اقتضاء کے طور پر بیج قر اردے دی گئی، کیونکہ بیج صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے جوشری تصرف ہے۔ تصرف ہے اس میں قبضہ کرنا شرطنہیں ہے جوشی فعل ہے اس لئے اوپر بیج ہوجائے گی، اور شوہر پر بیوی کی ملکیت بھی ہوجائے گ۔ تصرف ہے اس مسئلے میں فقیر قبضہ کرنے میں حکم دینے والے کی جانب سے نائب بنتا ہے، بہر حال غلام تواس کے ہاتھ میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی کہ وہ اس کا نائب بنے۔

تشریح: یامام ابویوسف وجواب ہے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ کفارہ ظہار میں قبضہ کے بغیر کفارہ اداہوجا تا ہے، اس کا جواب دیا جا تا ہے کہ جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے اس کی جانب سے فقیر نائب بن کر کھانے پر قبضہ کرتا ہے، جیسے اللہ کی جانب سے فقیر زکوۃ قبضہ کرتا ہے اس لئے یہاں ظہار میں قبضہ ہوگیا، اور یہاں غلام کے ہاتھ میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی اس لئے وہ بیوی کی جانب سے جانب سے قبضہ کرنے میں نائب نہیں بن سکتا، اس لئے نہ ہم ہوا اور نہ بیوی مالک بنی، اور نہ ذکاح ٹوٹا۔

## ﴿باب نكاح اهل الشرك

(١٢٧٥) واذا تزوج الكافر بغير شهودا وفي عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم اسلما اقرّا عليه الإسلام وهذا عند ابي حنيفة للوقال زفر النكاح فاسد في الوجهين الاانه لا يتعرض لهم قبل الاسلام والمرافعة الى الحكام وقال ابويوسف ومحمد رحمه ما الله في الوجه الاول كما قال ابوحنيفة وفي الوجه الثاني كما قال زفر رحمه الله

## ﴿باب نكاح اهل الشرك

ترجمه: (١٦٧٥) اگر كافر نے بغير گواہ كے نكاح كيايا كافر كى عدت ميں نكاح كيا اور بياس كے دين ميں جائز ہو، پھر دونوں نے اسلام لايا تو دونوں كو نكاح ير برقر ارركھا جائے گا۔

ترجمه: إيام ابوطنيف كنزديك بـ

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ بغیر گواہ کے نکاح کیا تب بھی نکاح فاسد ہوگا،اور دوسرے کی عدت میں نکاح کیا تب بھی نکاح

ع له ان الخطا بات عامة على مامر من قبل فتلزمهم وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعراضالا تقريرا واذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ع ولهما ان حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه ولم يلتزموا احكامنا بجميع الاختلافات في ولابى حنيفة أن الحرمة لا يمكن اثباتها حقاً للشرع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الى

فاسد ہوگا، کین جب تک کا فرمسلمان نہیں ہوا اور دار القصناء میں نہیں آیا تب تک اس کو پچھنہیں کہا جائے گا، کین جب دار القصناء میں آیا تب تک اس کو پچھنہیں کہا جائے گا۔اور حضرت صاحبین ؓ فر ماتے ہیں کہ پہلی شکل یعنی بغیر گواہ کے نکاح کیا تو نکاح جائز ہے،اور دوسری شکل یعنی دوسرے کی عدت میں شادی کی تو نکاح فاسد ہوگا، جوا مام زفر کا قول ہے۔

ترجمه: ٣ امام زفرگی دلیل میہ کہ اللہ تعالی کا خطاب عام ہے جبیبا کہ پہلے گزر چکااس لئے کا فروں کو بھی میچکم لازم ہے البتہ ذمی ہونے کی وجہ سے اس کو چھٹر انہیں جائے گااعراض کرتے ہوئے اس کو ثابت کرتے ہوئے نہیں ، لیکن جب مرافعہ کیااوراس لام لائے اور حرمت قائم ہے تو تفریق واجب ہے۔

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ اسلام کا خطاب عام ہے اس لئے کفار کو بھی اس کے احکام لازم ہیں کیکن وہ ہمارے ذمی ہیں اس لئے جب تک اسلام نہ لائے اور دار القصناء میں مرافعہ نہ کرے ہم اس کونہیں چھیڑیں گے، کیکن اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہمیں اس لئے جب تک اسلام نہ لائے اور دار القصناء میں مرافعہ نہ کرے ہم اس کونہیں چھیڑیں گے، کیکن اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم ثابت رکھنا چا ہتے ہیں بلکہ صرف اعراض کے لئے ایسا کرتے ہیں، کیکن جب مرافعہ کیا اور حرمت بھی قائم ہے تو تفریق کرا دی جائے گی۔

الغت: ترافعوا: کسی کیس یامقدے وفیطے کے لئے حاکم کے پاس لیجانے کومرافعہ کہتے ہیں،اوراردومیں مرافعہ استعال ہوتا ہے۔ ترجمہ: سم صاحبین کی دلیل میہ کہ کہ محدت گزار نے والی عورت کے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے اس لئے کافر پر بھی میلازم ہوگا،اور بغیر گواہ کے نکاح کی حرمت مختلف فیہ ہے اور کافر نے تمام اختلافات کے ساتھ ہمارے احکام کولازم نہیں کیا ہے [اس لئے ان کا نکاح جائز ہے ]

تشریح: صاحبین کی دلیل میہ کے تمام اماموں کے یہاں عدت میں نکاح کرنا ناجائز ہے اس لئے بیتکم کا فرکو بھی لازم ہوگا،
اور بغیر گواہ کے نکاح کرنا بعض ائمہ کے یہاں جائز ہے اور بعض کے یہاں جائز نہیں ہے، تو چونکہ اس میں اختلاف ہے اور کفار نے
تمام اختلافات کے ساتھ احکام لازم کرنے کا التزام نہیں کیا ہے اس لئے یہ نکاح جائز رہے گا، کم سے کم پچھا مام کے نزدیک توجائز
ہے۔

ترجمه: ١ مام ابوصنيفًا كى دليل يه به كه شريعت كون كى وجه عرمت ثابت كرناممكن نهيس اس كئ كه كافراس كے حقوق

ايجاب العدة حقاً للزوج لانه لايعتقده بخلاف ما اذا كانت تحت مسلم لانه يعتقده واذا صح النكاح فحالة المرافعة والاسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا العدة لاتنافيها كالمنكوحة اذا وطئت بشبة (٢٤٢١) فاذا تزوج المجوسي امه او ابنته ثم اسلما فرق بينهما

کے مخاطب نہیں ہے اور نہیں ہے عدت کا واجب کرنا شوہر کے تق کے لئے اس لئے کہ کا فرشوہر کے تق کا اعتقاد نہیں رکھتے ، بخلاف جبکہ عورت مسلمان کے تحت میں ہواس لئے کہ مردعدت کا اعتقادر کھتا ہے، اور جبکہ گفر کی حالت میں زکاح صحیح ہے تو مرافعہ اور اسلام کی حالت بھی اور شہادت بقاء کی حالت ہے، اور شہادت بقاء کی حالت میں شرط نہیں ہے، ایسے ہی بقاء کی حالت کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ منکوحہ شبہ سے وطی کرلی جائے۔

تشریح: امام ابوطنیف گی دلیل ہے کہ کفری حالت میں بیٹر طلگائے کہ دوسرے کی عدت میں شادی نہ کرے ، بیا گر شرایعت کے حق کی وجہ سے ہوتو بھی ممکن نہیں کیونکہ وہ شوہر کے حق کی وجہ سے ہوتو بھی ممکن نہیں کیونکہ وہ شوہر کے لئے عدت کا اعتقاد نہیں رکھتے ، اور کفری حالت میں جب نکاح درست ہو گیا کیونکہ وہ اس کی شریعت میں جائز تھا تو اب نکاح کے بقاء کی حالت میں شہادت کی ضرورت نہیں ، بقاء کی حالت میں شہادت کی ضرورت نہیں ، کیونکہ لوگ نکاح کی زندگی گزارتے ہیں اور گواہ مر چکے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عدت بھی حالت بقاء میں منافی نہیں ہے ، مثلا عورت نے بیہ مجھا کہ شوہر مرائیس تھا ، اور دوسر نے تو ہی کہ کو گئی ہوگئی ، [جسکو بالشہ کہتے ہیں ] بعد میں پہلا شاح ہم آگیا تو پہلا نکاح عورت نے بیہ مجھا کہ شوہر مرائیس تھا ، اور دوسر نے شوہر کی عدت گزار نی ہوگی ، تو د کھکے نکاح کے بقاء کی حالت میں عدت واجب ہوئی ، تو معلوم ہوا کہ نکاح کے بقاء کی حالت میں عدت واجب ہوئی ، تو معلوم ہوا کہ نکاح کے بقاء کی حالت میں عدت واجب ہوئی ، تو معلوم ہوا کہ نکاح کے بقاء کی حالت میں عدت منافی نہیں ہے ، اس لئے کا فرکا نکاح اب بقاء کی حالت میں عدت منافی نہیں ہے ، اس لئے کا فرکا نکاح اب بقاء کی حالت میں ہے اس لئے وہ درست معلوم ہوا کہ نکاح کے بقاء کی حالت میں عدت منافی نہیں ہے ، اس لئے کا فرکا نکاح اب بقاء کی حالت میں ہے اس لئے وہ درست معلوم ہوا کہ نکاح کے بقاء کی حالت میں عدت منافی نہیں کہ اس سے گا ، تفر اتن نہیں کرائی جائے گی۔

ا صول : حرمت کی دوشمیں ہیں[ا] ایس حرمت جونکاح باقی رہتے ہوئے ناجائز ہو، مثلاً کفر کی حالت میں بہن سے نکاح کر لینا، یا پانچ عورت سے نکاح کر لینا، تو اسلام کے بعداس کی تفریق کرائی جائے گی[۲] ایس حرمت جو بقاء کی حالت میں ناجائز نہ ہو، جیسے بغیر گواہ کے نکاح کرنا، یا دوسر سے کی عدت میں نکاح کرنا، اسلام کے بعداس کی تفریق نہیں کرائی جائے گی۔

قرجمہ: (۱۲۷۱) اگر مجوی نے اپنی ماں یا بیٹی سے شادی کی پھر دونوں اسلام لائے تو دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گ۔ وجسہ: (۱) اصول گزر چکا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ اسلام لانے کے بعد اس پر بحال رکھنا حرام ہوتو تفریق کر دی جائ گی۔ اب ماں اور بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس لئے اسلام لانے کے بعد تفریق کر دی جائے گی۔ البتہ اسلام لانے سے پہلے ذمیت کی وجہ سے اس کو چھیڑنے کے مجاز نہیں ہیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کے احکام پر چلنا ضروری ہے اس لئے تفریق کی ل لان نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في المعتدة ووجب التعرض بالاسلام فيفرق ع وعنده له حكم الصحة في الصحيح الا ان المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة لانها لا تنافيه

جائے گی (۲) اوپر کی حدیث میں صحابی کے پاس آٹھ ہویاں تھیں جو بہر حال حرام تھیں تو ان میں سے چار کو علیحدہ کرنے کا حکم دیا اور چار کا رکھنا جائز تھا ان کور کھنے کا حکم دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعد جسکا کرنا حرام ہواس کی اصلاح کی جائے گی (۳) آیت میں ہے۔ حسر مت علیک م امھات کم و بنا تکم (آیت ۲۳ سورة النساء ۴) کہ ماں اور بہن سے ثادی کرنا ہر حال میں حرام ہے۔ اس لئے اسلام لانے کے بعد ماں اور بہن سے تفریق کردی جائے گی۔

ترجمه : ا اس لئے کہ ذی رحم محرم سے نکاح خود کفار کے درمیان بطلان کا حکم رکھتا ہے صاحبین کے زویک جیسا کہ ہم نے معتدہ کے بارے میں ذکر کیا،اور اسلام لانے کے بعد تعرض کرناواجب ہو گیااس لئے تفریق کردی جائے گی۔

تشریح: صاحبین گااصول بیتھا کہ ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک کوئی چیز حرام ہوتو کفار پراس کا مانناوا جب ہے، جیسے دوسرے کی عدت کے اندر ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک نکاح کرنا تمام ائمہ کے مدت کے اندر ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک نکاح کرنا تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے اس لئے کفار کو بھی اس کا ماننا ضروری ہے اور اسلام لانے کی وجہ سے تعرض کیا جا سکتا ہے اس لئے اب تفریق کرادی حائے گی۔

ترجمه: ٢ اورامام ابوطنیفه کنزدیک بیتها که می میں نکاح درست ہے کیکن ذی رحم محرم ہونا نکاح کے بقاء کے تنافی ہے اس لئے تفریق کردی جائے گی ، بخلاف عدت کے اس لئے کہ اس میں تنافی نہیں ہے

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کہ کفر کی حالت میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح صحیح ہے لیکن جب مسلمان ہوا اور ابھی نکاح کے بقاء کی حالت ہے تواس وقت بھی رخم مرم سے نکاح حرام ہے، اور نکاح کے تنافی ہے اس لئے اس نکاح کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اس کے برخلاف عدت کے اس لئے کہ بقاء کی حالت میں وہ نکاح کے منافی نہیں ہے اس لئے نکاح نہیں توڑوایا جائے گا۔

اصول: صاحبینُ کااصول میہ کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوتو کفار پراس کا ماننالازم نہیں، اورا گراس چیز کے بارے میں اتفاق ہوتو کفار پراس کا ماننا ضروری ہے، البتہ جب تک ذمی رہے گا تواس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور اسلام لانے کے بعد پہلے کے عقد کا فیصلہ اسلامی طریقے پر کیا جائے گا۔

ا صول: امام ابوصنیفہ گااصول بیہے کہ کفری حالت میں جواس کے لئے جائز ہے اس کے مطابق نکاح جائز ہوگا، البتہ نکاح کے بقاء کی حالت میں حرمت ہوتی ہوتو اب نکاح توڑ دیا جائے گا۔

(١٧٤٤) ثم باسلام احدهما يفرق بينهما وبمرافعة احدهما لا يفرق عنده ﴾ ل خلافا لهما

٢ والفرق ان استحقاق احدهما لايبطل بمرافعة صاحبه اذ لايتغير به اعتقاده اما اعتقاد المصر

ترجمه: (١٦٧٧) پھردونوں میں سے ایک کے اسلام لانے سے دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی ، اور دونوں میں سے ایک کے اسلام لانے سے دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی ۔ سے ایک کے مرافعہ کرنے سے امام ابو صنیفہ کے نزدیک تفریق نہیں کی جائے گی

تشریح: اس مسلے میں اسلام لانے اور مرافعہ کرنے میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ میاں ہوئ میں سے ایک مسلمان ہو چکا ہو، اور مرافعہ کا مطلب ہے کہ وہ دونوں مسلمان تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن کا فررہتے ہوئے دار القضامیں آکر اسلامی شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ صورت مسلم ہیہ ہے کہ، کفر کی حالت میں ماں سے نکاح کیا تھا، اب دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو تفریق کرادی جائے گی۔

وجه: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ اسلام کی حالت میں مال سے زکاح برقر ارر کھنا جائز نہیں ہے اس لئے ایک کے اسلام لانے سے بھی شریعت کا حکم اس پرلا گوہوجائے گا، اور تفریق کرادی جائے گی (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ جومسلمان ہواوہ اعلی ہوا اور جو کفر پر ہے وہ ادنی ہو گیا، اس لئے اعلی کا قانون چلے گا، کیونکہ اسلام بلند ہے مغلوب نہیں ہے۔

دوسرامسکہ بیہے کہ دونوں کفر پر برقر اررہتے ہوئے ان میں سے ایک دارالقصناء میں آ کراسلامی قانون کےمطابق فیصلہ چاہتے ہیں توایک کے کہنے پر فیصلہ ہیں کیا جائے گا، ہاں دونوں آ کراسلامی فیصلہ جا ہیں تو فیصلہ کیا جائے گا۔

**9 جه**: (1) اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دونوں کفر کی حالت میں ہیں، اوراس حال میں امام ابوحنیفہ کے یہاں ماں سے نکاح جائز ہے ، اس لئے ایک کے مرافعہ سے دوسرے پر دبا ونہیں ڈال سکتے ، کیونکہ دونوں کاحق برابر ہے، ہاں دونوں دارالقصناء میں آکراسلامی شریعت طلب کریں تو گویا کہ انہوں نے ہم سے اسلامی شریعت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں نے ہم سے اسلامی شریعت کا مطالبہ کیا ہے۔ شریعت کا مطالبہ کیا ہے۔

ترجمه: إ برخلاف صاحبين كـ

تشریح: صاحبین گیرائے ہے کہ کافررہتے ہوئے دونوں میں سے ایک نے دارالقصناء میں مرافعہ کیا تب بھی نکاح توڑدیا جائے گا،اس کی وجہ سے ہم اس کو چھیٹر نے گا،اس کی وجہ سے ہم اس کو چھیٹر نے کاموقع دیا تو ہم ناجائز ہونے کا فیصلہ دیں گے،اور نکاح توڑوا دیں گے۔

ترجمه : ع اورفرق بيه كان مين سايك كالتحقاق سأتفى كمرافعه سے باطل نہيں ہوتااس لئے كماس سےاس كااعتقاد

بالكفر لايعارض اسلام المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى (١٢٥٨) ولو ترافعا يفرق بالاجماع ﴾ لان مرافعتهما كتحكيمهما (١٢٤٩) لا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ومرتدة ﴾

نہیں بدلے گا، بہرحال کفر پراصرار کرنے والے کا اعتقاد مسلمان کے اسلام کا معارض نہیں ہے، اس لئے کہ اسلام بلندہے مغلوب نہیں ہے۔

تشریح: کافر میں سے کسی ایک کے مرافعہ کرنے سے امام ابوصنیفہ کے نزدیک اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جائے گی، اور دو

نول میں سے ایک کے مسلمان ہونے سے نافذ کر دی جائے گی، اس میں فرق بیہ ہے کہ مرافعہ کی شکل میں دونوں کافر ہیں اس لئے کسی

کا اعتقاد نہیں بدلا اس لئے ایک کے کہنے کی وجہ سے دوسرے کاحق باطل نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے ایک کے کہنے سے دوسرے کے

خلاف فیصلہ نہیں کیا جاسکتا جبکہ دونوں کا اعتقاد پہلے والا ہی ہے۔ اور ایک کے مسلمان ہونے کے بعد اسلامی شریعت کے مطابق

فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ دائمی حرمت کے باوجود نکاح باتی نہیں رہ سکتا ہے، دوسری بات میہ کہ اسلام بلند ہے مغلوب نہیں ہے اس

لئے مسلمان کی بات مانی جائے گا۔

الغت : يعلو: بلند مونا، يعلى: بلند كيا جانا ، مغلوب مونا ـ

ترجمه: (١٦٧٨) اوراگردونول نے مرافعہ کیا توبالا جماع تفریق کردی جائے گی۔

قرجمه: ١ اس كئ كدونول كامرا فعدكرنا قاضى كوهم بناني كى طرح ہے۔

تشریح: کافررہتے ہوئے دونوں نے مرافعہ کیا تو گویا کہ دونوں نے قاضی کو کم بنایا اور دونوں حکم بنائے تو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

وجه: (۱) اس آیت میں ہے۔ ان الله یأمر کم ان تؤدوا الأمانات الی أهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل . (آیت ۵۸ سورة النساء ۲) اس آیت میں ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کریں اور اسلامی شریعت عدل ہوتی ہے اس لئے دونوں نے حکم مانا تو اسلامی شریعت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (۲) و ان أحکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع أهوائهم . (آیت ۲۹ سورة المائدة ۵) (۳) و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون ۔ (آیت ۲۷) آیت میں ہے کہ شریعت ہی کا فیصلہ کرنا ہوگا ، اس کے علاوہ نہیں ۔ (۳) فیان جاء و ک فیاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فیلن یضروک شئیا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین ۔ (آیت ۲۲ سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ فیصلہ کرنا ہوتو اسلامی شریعت ہی کا فیصلہ کریں اس کے علاوہ نہیں۔

ترجمه: (١٦٤٩) مرتد كے لئے جائز نہيں ہے ككسى مسلمان يا كافريا مرتده عورت سے تكاح كرے۔

ل الانه مستحق للقتل و الامهال ضرورة التامل والنكاح يشغله عنه فلايشرع في حقه

(١ ١٨٠) وكذا المرتدة لايتزوجها مسلم ولاكافر في لانهام حبوسة للتامل وخدمة الزوج تشغلها ولانه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه

ترجمه: یا اس لئے کہ بیل کے ستحق ہاورمہات دیناغور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ہاور نکاح کرناغور کرنے سے مشغول کردےگا،اس لئے اس کے حق میں نکاح کرنامشروع نہیں ہے۔

تشریح: ایک آدمی مسلمان ہورکا فرہوجائے تواس سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے درمیان شک وشبہ پیدا ہوتا ہے اس لئے اگر مرد ہے تو سوچنے کے لئے صرف تین دن کی مہلت دی جائے گی ، اگر پھر مسلمان ہوگیا تو چھوڑ دیا جائے گا اور کفر پر جمار ہا تواس کوتل کر دیا جائے گا، اور عورت ہوتو قتل تو نہیں کی جائے لیکن ہمیشہ کے لئے قید میں ڈال دی جائے گی، چونکہ مرد کو تین دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا اس کے اس کو مسلمان یا کا فرہ یا مرتدہ عورت سے نکاح کرنے کی فرصت کہاں ہے، اور اگر عورت ہے تو یہ جیل میں ہوگی اس لئے اس کے پاس بھی نکاح کرنے کی فرصت نہیں ہے۔

وجه: (۱) مرتد كول كياجائ كاس كے لئے يه حديث ہے۔ عن عكر مة قال اتى على بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهى رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله عنظم المرتد والمرتد والمرتد والمرتد واستا بيهم ص٢٠١ نبر ١٩٣٢ / البوداود شريف، باب الحكم فيما ارتد، ص١١٢ ، نبر ١٣٥١ / رتدى شريف، باب ماجاء في المرتد، ص٣٥٨ ، نبر ١٣٥٨ ) اس حديث على ہے كه مرتد كول كياجائ كا فيما ارتد، ص١١١ ، نبر ١٣٥١ / رتدى شريف، باب ماجاء في المرتد، ص٣٥٨ ، نبر ١٨٥٨ ) اس حديث على ہے كه مرتد كول كان يهو ديا فاسلم شهود قال اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث موات فامر به فقتل . (بخارى شريف، باب حكم المرتد والمرتدة واستن تهم ص١٢٠ انمبر ١٩٢٣ / ابوداود شريف، باب الحكم فيما ارتد ، ص١٢١ ، نبر ١٩٣٨ ) اس حديث على باب حكم المرتد والمرتدة واستن تهم ص١٢٠ انمبر ١٩٢٣ / ابوداود شريف، باب الحكم فيما ارتد ، ص١٢٠ ، نبر ١٩٣٨ ) اس حديث على جارت المذين آمنوا شم كفروا شم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليه ديهم هيلا (آيت ١٤٢ اسورة النسام) اس آيت على مرتد كساته الله في كامعا مله كيا ہے۔

لغت: امهال:مهلت دیناتاً مل غور کرنا بینغله عنه: اس می مشغول کردے گالینی اس سے عافل کردے گا۔

قرجمه: (١٦٨٠) ايسى، مرتده سے نه سلمان نکاح كرے اور نه كافر

ترجمه : ل اس لئے که غور کرنے کے لئے وہ قیدی ہے اور شوہر کی خدمت غور کرنے سے مشغول کردے گی۔اوراس لئے بھی

(١٦٨١) فان كان احدالزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك ان اسلم احدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما باسلامه ﴾ له لان في جعله تبعا له نظرًا له

کہ دونوں کے درمیان نکاح کی مصلحت کا نظام نہیں ہوگا،اور عین نکاح مشروع نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے لئے مشروع ہے۔ تشریح: عورت مرتد ہوجائے تواس کو بھی مسلمان یا کا فرسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی

**9 جه** : (۱)، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غور کرنے کے لئے ہمیشہ کے لئے قید کردی جائے گی ، اور نکاح ہوجائے تو اسلام میں غور کرنے سے غافل ہوجائے گی اس لئے نکاح کرتے ہیں کہ عورت سے عافل ہوجائے گی اس لئے نکاح کرتے ہیں کہ عورت سے جماع کیا جائے اور ہمیشہ قید میں رہے گی تو شوہر کو جماع کا موقع کب ملے گاس لئے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۱۲۸۱) اگرمیاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہوتو بچاس کے دین پر ہوگا۔ اورایسے ہی اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا۔ مسلمان ہوگیا اوراس کا چھوٹا بچہ ہے تواس کے مسلمان ہونے کی دجہ سے بچے مسلمان ہوگا۔

قرجمه: ١ اس لئ كهاس كة الع كرن ميس اس كي مسلحت بـ

تشریح: میاں اور بیوی میں ہے ایک مسلمان ہومثلا باپ مسلمان ہواور ماں یہودیہ ہوتو بچہ کو باپ کے تابع کر کے مسلمان شار کیا جائے گا، اسی طرح اگر دونوں میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوجائے تو بچہ اس کے کہ اس کے کا باع کرنے میں بیچے کا فائدہ ہے۔

وجه : (۱) بچكومسلمان ثاركر نے سے اس كافاكدہ ہے كدوہ آخرت ميں جنت ميں جائے گا اور دنيا ميں اس كودار الاسلام كى جانب سے بہت كى سہولتيں مليں گی۔ اس لئے بچكو والد يا والدہ جومسلمان ہواس كتا ہے كر كے مسلمان ثاركريں گر (۲) حديث ميں ہے كہ حضور نے بچه مسلمان والدكوديا۔ عن جدى رافع بن سنان انه اسلم و ابت امر أته ان تسلم فاتت النبى عَلَيْسِ فقالت ابنتى وهى فطيم او شبهه و قال رافع ابنتى فقال له النبى عَلَيْسِ اقعد ناحية و قال لها اقعدى ناحية و اقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية الى ابيها فاضحة ها۔ (ابوداوَ دشريف، باب اذا اسلم احدالا بوين لمن يكون الولد س ٢٢٣٢ من الى شريف، باب اسلام احدالا و بين لمن يكون الولد س ٢٢٣٢ من الى شريف، باب اسلام احدالا و بين و دعا كركے بچى كومسلمان والدكو اللہ سے دلوايا۔ حالا نكه پرورش كاحق مال كاموتا الولد سے دلوايا۔ حالا نكه پرورش كاحق مال كاموتا الحدهما به الولد س ٢٦٥ منبر ١٩٥٣ كاس الله من عمر الخطاب فى نصر انيين بينهما و لد صغير فاسلم احدهما قال احدهما به السمسلم ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب النصر نيان يسلمان لهما اولا وصغار، جرمادس، ص ٢٥ ، نمبر ١٩٩٣ ) اس اثر ميں ہے کے مسلمان الهم ہوكر بچے مسلمان شاركيا جائے گا۔

قرجمه: (١٩٨٢) اگروالدين ميس ايك كتابي مواوردوسرا مجوى موتو يحدكتابي شارموگا

ترجمه: ١ اس كئ كداس مين يح ك مصلحت ب،اس كئ كم محوسيت كتابي سي بهي زياده شريب

تشریح: ماں باپ میں سے ایک کتابی یعنی یہودی یا نصرانی ہواور دوسرا مجوسی ہوتو بچہ کو کتابی شار کیا جائے گا، کیونکہ مجوسی دین کے اعتبار سے بدتر ہے۔ اور یہودی اور نصرانی پھر بھی آسانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔اس کئے بچہ خیر الا دیان کے تابع ہوکر کتابی شار ہوگا۔

ترجمه: ٢ اورامام شافعی اس بارے میں جاری مخالفت کرتے ہیں تعارض کی بنایر۔

تشریح: امام شافعی گی رائے ہے ہے کہ ماں باپ میں سے ایک کتابی ہوا ور دوسرا مجوی ہوتو بچہ کو مجوی شار کیا جائے گا۔ تعارض کی بناپر ، تعارض کا مطلب ہے ہے کہ ، بچے کو کتابی شار کرتے ہیں تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا اور مجوی شار کرتے ہیں تو اس کا ذبیحہ حرام ہوگا ،
کیونکہ وہ کا فر ہے ، اور حرمت اور حلت میں تقابل ہو جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے ، اس لئے یہاں بھی حرمت کو بی ترجیح ہوگی اور بچہ محوی شار کیا جائے گا۔

ترجمه: ٣ اورجم ترجيح كى بناير ثابت كرتي بير

تشریح: حفیہ بچکوکتابی اس کئے شار کرتے ہیں کہ اس میں بچکافائدہ ہے کہ اس کاذبیحہ طلال ہوگا، اس کی لڑکی سے مسلمان نکاح کرسکے گا، اس کئے کتابی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔

ترجمه: (۱۲۸۳) اگر عورت اسلام لائی اوراس کا شوہر کا فرہت قو قاضی اسپر اسلام پیش کرے، پس اگر اسلام لے آئے تو عورت اس کی بیوی رہے گی۔ اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی عورت اس کی بیوی رہے گی۔ اور اگر اسلام سے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی امام ابو حنیفہ اور امام مجم کے نزدیک ۔ اور اگر شوہر اسلام لائے اور اس کے تحت میں مجوسیہ عورت ہوتو عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اور اگر انکار کر دیا تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرائے گا، اور بیفر قت طلاق بائنہ بیس ہوگی۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیفر قت ہوگی بغیر طلاق بائنہ بیس ہوگی۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیفر قت ہوگی بغیر طلاق کے۔

تشریح: عورت اسلام لائی اور شوہر کا فرہے تو قاضی شوہر پر اسلام پیش کرے۔ اگر وہ اسلام لے آیا تو عورت اس کی ہیوی رہے گی۔ اور اسلام لانے سے انکار کردی تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔ یہ تفریق طرفین کے نزدیک طلاق بائنہ کے درج میں ہوگی۔ اور اسلام ابو یوسف کے نزدیک فرقت اور فننج کے درج میں ہوگی۔ اور اگر شوہر نے ایمان لایا اور عورت ابھی تک کا فرہ ہے تو شوہر عورت پر اسلام پیش کرے اور اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کی بیوی بحال رہے گی، اور اگر اسلام نہ لائے تو قاضی دو نوں کے درمیان تفریق کرادے، اور بی تفریق کی خزدیک طلاق بائے نہیں ہوگی، بلکہ فنخ نکاح ہوگا۔

اس عبارت میں تیسری بات یہ کہی گئے ہے کہ شوہر کی جانب سے اسلام لانے کا انکار ہوتو چونکہ شوہر کی جانب سے نکاح توڑنے کا اقدام ہوا ہے اس لئے طرفین ؓ کے نزدیک اس کو طلاق شار کیا جائے گا، کیونکہ طلاق شوہر کی جانب سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کی جانب سے اسلام لانے کا انکار ہوتو اس کو شنخ نکاح شار کیا جائے گا، کیونکہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوتی ،اس لئے صرف تفریق ہوگی۔

ل وقال ابو يوسف لايكون الفرقة طلاقا في الوجهين ل اما العرض فمذهبنا وقال الشافعي لا يعرض الاسلام لان فيه تعرضا لهم وقد ضمنًا بعقد الذمة ان لا نتعرض لهم الا ان ملك النكاح قبل الدخول غير متاكد فينقطع بنفس الاسلام وبعده متاكد فيتاجل الى انقضاء ثلث حيض كما في الطلاق

لغت: فنخ نکاح۔اورطلاق میں فرق ہے کہ [ا] فنخ نکاح عورت کی جانب سے ہوتا ہے اوراس کی جانب سے قاضی فنخ کرتے ہیں، کیونکہ عورت طلاق نہیں دے ستی ،اور مرد کی جانب سے جوتفریق ہوتی ہے وہ عمو ماطلاق ہوتی ہے، چاہے قاضی تفریق کرے۔ [۲] دوسرا فرق ہے ہے کہ اگر طلاق ہوتو اگلے نکاح کے بعد شوہرا کی طلاق کم کا مالک ہوگا ،مثلا ہوی کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے طلاق ہوئی ،اور بعد میں عورت مسلمان ہوئی اور شوہر نے اس عورت سے نکاح کیا تو شوہراب دوہی طلاق کا مالک ہوگا اوراس سے عورت مغلط ہوجائے گی ، کیونکہ شوہر نے ایک طلاق پہلے دے دیا ہے ،اوراگراس کو فنخ نکاح شار کریں تو دوسرے نکاح کے بعد بھی شوہر تین طلاق کا مالک ہوگا ، کیونکہ فنخ نکاح میں صرف عورت مردالگ ہوجاتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ترجمه: ا مام ابو يوسف ففرمايا كمان دونو نصورتون مين فرقت طلاق نهين موكا -

تشریح: امام ابولیسف فرماتے ہیں کہ [ا]عورت اسلام لے آئے اور مرداسلام لانے سے انکار کرے تب بھی اس تفریق کو طلاق شارنہیں کیا جائے گا بلکہ طلاق شارنہیں کیا جائے گا بلکہ صرف فنخ نکاح ہوگا۔

وجه نام ابو یوسف کا قاعده یہ ہے کہ ایسی وجہ سے تفریق ہو جو صرف شوہ ہرکی جانب سے ہو سکتی ہوتو اس سے طلاق ہوگی، اور اسلام سے انکار کرنا دونوں جانب سے ہوتا ہے اس لئے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ شوہ ہیوی کا مالک ہوجائے تب بھی تفریق ہوتی ہے، اب ملک کے سبب سے تفریق دو الک ہوجائے تب بھی تفریق ہوتی ہے، اب ملک کے سبب سے تفریق دو نوں کی جانب سے ہوتی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ نوں کی جانب سے ہوتی ہے تو وہ طلاق نہیں ہے، اسی طرح اسلام لانا دونوں کی جانب سے ہاس لئے یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ فول کی جانب سے ہاس کے میتفریق طلاق نہیں ہوگی۔ النکاح (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن المحسن قبال اذا اسلمت المحرأة قبل ذو جها انقطع ما بینهما من النکاح (۲) دوسری راویت ہے۔ عن عطاء فی النصر انیة تسلم تحت ذو جها قال یفرق بینهم المحرف بینهما اور ما قالوافی المرأة تسلم قبل ذو جها من قال یفرق بینهما جرابع ہیں۔ یفرق بینهما اور انقطع ما بینهما ہیں۔ جن سے یہ چلا کہ دونوں کے درمیان تفریق ہوگی طلاق نہیں ہوگی۔ انقطع ما بینهما ہیں۔ جن سے یہ چلا کہ دونوں کے درمیان تفریق ہوگی طلاق نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٢ بهرحال اسلام پيش كرناتويها را ندب ب، اورامام شافعي فرمايا كه اسلام پيش نهيس كياجائ كا ،اس كئ كه اس

میں اس کوچھٹرنا ہے اور ذمیت کے عقد کی وجہ ہے ہم نے ذمہ داری لی ہے کہ انکونہ چھٹریں ،گرید کہ دخول سے پہلے نکاح مؤکد نہیں ہے۔ اس لئے سرف اسلام لانے سے منقطع ہوجائے گا ،اور دخول کے بعد مؤکد ہو گیا اس لئے تین چیش کے تم ہونے تک تاخیر کی جائے گی جیسا کہ طلاق میں ہوتا ہے۔

تشریح: امام شافعی گامسلک بیہ ہے کہ بیوی یا شوہراسلام لے آئے تو دوسرے پراسلام پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام پیش کرنے سے اس کو چھٹر تا ہے اور ذمہ کے عقد کی وجہ سے بیمعاہدہ ہوا ہے کہ اس کو نہ چھٹر یں اس لئے اس پراسلام پیش کر کے اسلام لانے پرمجور نہیں کیا جائے گا۔ پس اگر عورت سے دخول نہیں ہوا ہے تو ابھی نکاح مؤکد نہیں ہوا ہے اور اس پرعدت گزار نا بھی نہیں ہے اس لئے قورا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دخول ہو گیا ہے تو اس پر تین جیض تک عدت گزرنا لازم ہے اس لئے تین جیض تک انظار کیا جائے گا، اور تین جیض گزر نے سے نکاح بھی ختم ہو گیا اور تفریق ہوجائے گی۔ جس طرح طلاق ہونے کے بعد تین جیض تک اس کی بیوی شار کی جاتی ہوئے گی۔

 س ولنا ان المقاصد قد فاتت فلابد من سبب يبتنى عليه الفرقة والاسلام طاعة لايصلح سببا لها فيعرض الاسلام ليحصل المقاصد بالاسلام اويثبت الفرقة بالااء س وجه قول ابى يوسف أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان فلايكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك في ولهما ان بالاباء امتنع عن الامساك بالمعروف مع قدرته عليه بالاسلام فينوب القاضى منا به فى التسريح كما فى الجب والعنة

کے حوالے کی گئی۔ لیکن وہ عدت میں تھی اس لئے حوالہ کی گئی۔ (۴) و قبال مباهد اذا أسلم فی العدة يتزوجها ۔ (بخاری شريف، باب اذا اسلمت المشر كة اوالنصرانية تحت الذمی اوالحربی ص ۹۲ کنبر ۵۲۸۸) اس اثر میں ہے کہ عدت میں دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔

ترجمه : ع ہماری دلیل بیہ کہ نکاح کے مقاصد فوت ہو گئے اس لئے الیاسب ضروری ہے جس پر فرقت کی بنا ہو سکے ، اور اسلام طاعت ہے وہ تفریق کے سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے اسلام پیش کی بیاجائے گا تا کہ اسلام پیش کرنے سے مقاصد حاصل کیاجائے اور انکار کرنے کی وجہ سے فرقت ثابت کی جائے۔

تشریع: ہماری دلیل کہ ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے نکاح کا جومقصد تھا ساتھ رہناوہ ختم ہوگیا، اس لئے کوئی ایسا سب ہونا چاہئے جس پر تفریق کی بنیا در کھی جائے اور اسلام لا ناطاعت ہے اس لئے اس پر تفریق کی بنیا ذہیں رکھی جاسکتی ، اس لئے اسلام پیش کیا جائے گاتا کہ اس کے انکار کرنے پر اس پر تفریق کی بنیا در کھی جائے گی اور اس سے فرقت ثابت ہوگی۔

ترجمه : مع حضرت امام ابو یوسف ی کقول کی وجہ یہ ہے کہ فرقت ایسے سبب سے ہو کہ میاں ہو کی دونوں شریک ہوں تو وہ طلاق نہیں ہوگی ، جیسے ملک کے سبب سے فرقت ہوئی ہو۔

تشریح: حضرت امام ابویوسف کی دلیل بیہ کہ ایسے سبب سے فرقت ہوئی ہوجوشو ہرکی جانب سے بھی ہوسکتا ہوا ورعورت کی جانب سے بھی ہوسکتا ہوا ورعورت کی جانب سے بھی ہوسکتا ہوتی ، جیسے شوہر جانب سے بھی ہوسکتا ہوتو اس سبب سے طلاق نہیں ہوتی ، جیسے شوہر مالک ہوجائے یاعورت مالک ہوجائے اور اس سے فرقت واقع ہوتو وہ فنخ نکاح ہوتا ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ، اسی طرح اسلام لا نے کی وجہ سے دونوں جانب سے فنخ نکاح ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ باقی دلیل اویرگزرگئی۔

ترجمه: ﴿ طرفین کی دلیل بیہ کہ اسلام سے انکار کرنے سے امساک بالمعروف پر قدرت کے باوجوداس سےرک گیا،اس لئے تسریح بالاحسان کرنے کے لئے قاضی اس کا نائب ہوگا جیسے ذکر کٹا ہوا ہو یا عنین ہو۔

تشريح: اوپرامام ابوحنيفةً ورامام محدُكامسلك يركز راكشو برمسلمان بوجائ اورعورت اسلام لانے سے انكار كردے توعورت

لق اما المرأة فليست باهل للطلاق فلا ينوب منا بها عند اباء ها (١٦٨٢) أمم اذا فرّق القاضي بينهما با بائها فلها المهر ان كان دخل بها [ لتاكده بالدخول ]وان لم يكن دخل بها فلا مهر لها ﴾
 لان الفرقة من قبلها والمهر لم يتاكد فاشبه الردة والمطاوعة

کا نکار کرنافنخ نکاح ہوگا،اور عورت اسلام لے آئے اور شوہرا نکار کرجائے تو شوہر کا انکار کرنا طلاق شار کی جائے گی۔

وجسه: (۱) یودلیل عقلی ہے کہ شوہر کے اسلام لانے سے انکار کرنے کی وجہ سے عورت کو معروف کے ساتھ درو کئے سے دک گیا حالا نکہ اسلام لاکراس کورو کئے کی قدرت تھی پس جب وہ امساک نہ کر سکا تو قاضی اس کو جدا کرنے میں نائب بے گا اور شوہر کی جانب سے قاضی کا جدا کرنا ہوا ہو، یا عورت پر قدرت نہ ہو، یعنی عنین ہوتو قاضی فنح کراتا ہے جو طلاق شار ہوتی ہے ، اس کل دومثالیس دیتے ہیں۔ جیسے کہ ذکر کٹا ہوا ہو، یا عورت پر قدرت نہ ہو، یعنی عنین ہوتو قاضی فنح کراتا ہے جو طلاق شار ہوتی ہے ، اس طرح یہاں شوہر کی جانب سے فنح نکاح طلاق شار ہوگی۔ (۲) اس کی وجہ بیا ثر ہوتو قال ہوتا ہو ۔ عن المحسن قال اذا کان المرجل و امر أته مشر کین فاسلمت و ابی ان یسلم بانت منہ بواحدہ و قال عکر مہ مثل ذلک. (۳) اور دوسری روایت میں ہے . ان المحسن و عمر بن عبد العزیز قالا تطلیقہ بائنہ . (مصنف این ابی ابی شری تال افرانی ان یسلم فی تطلیقہ جی تا ہے ہو گیا کہ شوہر کی جانب این طلاق بائنہ کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لئے طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔ سے تفریق ہوئی۔ اس لئے طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔ سے تفریق ہوئی۔ اس لئے طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔ سے تفریق ہوئی۔ اس لئے طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔

العنت: امساك بالمعروف: معاشرے میں جومناسب طریقہ ہے اس کے اعتبار سے عورت کے ساتھ برتا وَ کر کے رکھنا۔ تسریح باحسان: احسان کے ساتھ عورت کو چھوڑ دینا۔ جب: ذکر کٹا ہوا۔ عنۃ: مردکوذکر تو ہولیکن وطی پر قادر نہ ہواس کو عنین کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ بهرحال عورت تووه طلاق كا المن نهيس ہے اس كے اس كے انكار كرتے وقت قاضى اس كا نائب نهيس بنے گا۔

تشریح: بید صفرت امام ابو یوسف کوجواب ہے، چونکہ عورت طلاق کا اہل نہیں ہے اس کئے وہ اسلام لانے سے انکار کرے تو یہ انکار اس کی جانب سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ فنخ نکاح ہوگا۔

ترجمہ: (۱۲۸۴) پھراگر قاضی نے عورت کے اٹکار کرنے پردونوں کے درمیان تفریق کرایا، پس اگر دخول کیا ہے تو عورت کے لئے مہر نہیں ہوگا۔ حضول کی وجہ سے۔ اور دخول نہیں کیا تو عورت کے لئے مہر نہیں ہوگا۔

ترجمه : ا اس كئے كفرفت عورت كى جانب سے ہے، اور مهر مؤكذ نبيس ہوا ہے تو مرتد ہونے اور شو ہر كے بيٹے كى اطاعت كر نے كے مشابہ ہوگيا۔

تشریح: عورت کے انکار کرنے پر قاضی نے تفریق کرائی، اور حال بیتھا کہ عورت سے صحبت کی جاچکی تھی تو چونکہ عورت نے

(١٦٨٥) واذااسلمت المرأة في دارالحرب وزوجها كافر اواسلم الحربي وتحته مجوسية لم يقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلث حيض ثم تبين من زوجها وهـذا لان الاسلام ليس سببا للفرقة والمعرض على الاسلام متعذر لقصور الولاية ولا بدمن الفرقة رفعا للفساد فاقمناشر طها وهو مضى الحيض مقام السبب كما في حفر البير

ا پناسامان سپر دکر دیا تھااس لئے اس کو پورا مہر ملے گا۔اورا گرصحبت نہیں کی تھی تو چونکہ ابھی مہر مؤکد نہیں ہوا ہے اورعورت کی جانب سے فرقت ہے اس کئے بھی نہیں ملتا، یا شوہر کے بیٹے سے فرقت ہے اس کئے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، یا شوہر کے بیٹے سے زنا کرالیتی جسکی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا اس طرح یہاں عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

وجه: (۱) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الثوری قال اذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم یدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بینهما فان کان قد دخل بها فلها الصداق کاملا. (مصنف عبدالرزاق، باب امر تدین جسالا المعمالا علی المعمالات المعمالات المعمالات کی جوتو پورامبر ملے گا۔ مبر ۱۲۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صحبت نہ کی جوتو کے جمہیں ملے گا اور صحبت کی جوتو پورامبر ملے گا۔

لغت: الردة: عورت مرتد ہوجائے جسکی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے۔مطاوعة: عورت شوہر کے بیٹے سے زنا کرالے جسکی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے اس کوالمطاوعة کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۲۸۵) اگرغورت دارالحرب میں اسلام لائی اوراس کا شوہر کا فرہے، یاحر بی مرد نے اسلام لایا اوراس کے تحت میں مجوسیہ ہے تواس پر فرقت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ تین حیض نہ گز رجائے پھرایۓ شوہر سے بائنہ ہوگی۔

تشریح: دارالحرب میں عورت اسلام لے آئی اوراس کا شوہر کا فرہے، یا شوہر اسلام لے آیا اوراس کی بیوی کا فرہ ہے تو چونکہ یہ لوگ دارالحرب میں بین اس لئے ان پر اسلام پیش نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے انکے انکارکو نکاح توڑنے کا سبب نبایا جاسکتا ہے ، اس لئے عورت کے حض کو نکاح کے ٹوٹے کا سبب بنایا جائے گا، اور تین حیض پر نکاح ٹوٹ جائے گا۔

وجه: (۱) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔

ترجمه : با بیاس لئے ہے کہ اسلام لا نافر قت کا سبب نہیں ہے، اور ولایت کے کم ہونے کی وجہ سے دوسرے پر اسلام پیش کرنا معتذر ہے، اور فساد کو دور کرنے کے لئے فرقت ضروری ہے اس لئے ہم نے شرط کو اس کے قائم مقام کیا اور وہ سبب کے درج میں تین چیض کا گزرنا ہے، جیسے کہ کنوال کے کھودنے میں ہوتا ہے۔

تشریح: اسلام لا نافرقت کاسببنہیں ہوسکتا،اوردارالحرب ہونے کی وجہ سے اس پراسلام بھی پیش نہیں کرسکتے اس لئے تین حیض گزرنے کوتفریق کاسبب بنایا جائے گا، جیسے کہ کنوال میں خود گرنا موت کا سبب ہے، کیکن کنوال کھودنے کوموت کا سبب قرار دیکر

ع ولافرق بين المد خول بها وغير المدخول بها عروالشافعي يفصل كما مر له في دارالاسلام ( ١٩٨٦) واذاوقعت الفرقةوالمرأة حربية فلاعدة عليها وان كانت هي المسلمة فكذلك الله عند ابي حنيفة أ

اس پر دیت لازم کی جائے گی

لغت: حفرالبير: كنوال كھودنا۔

ترجمه: ٢ اور دخول والى عورت اور بغير دخول والى عورت ميں كوئي فرق نہيں كى ۔

تشریح : دارالحرب میں جوعورت ہے جا ہے اس سے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو دونوں صورتوں میں تین حیض گزرنے کے بعد تفریق ہوگی ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بیچیض ہی گزرنے کوتفریق کا سبب قرار دیا جائے گا۔

ترجمه: س امام شافعی فرق کرتے ہیں جسا کددار الاسلام میں گزرا۔

تشریح: امام شافعیؒ کے یہاں یہ ہے کہ اگر عورت سے دخول کیا ہوا ہے تو تین حیض گزرنے پر تفریق ہوگی، کیونکہ وہ اس کی عدت ہے، اور اگر دخول کی ہوئی نہیں ہے تو چونکہ اس پر عدت نہیں ہے اس لئے فور ابی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ ؓ کے یہاں یہی تفصیل دار الاسلام کی عورت میں تھی۔

ترجمه: (١٧٨٦) اگرفرقت واقع بهوئی اورغورت حربیه بے تواس پرعدت نہیں ہے، اوراگروہ مسلمہ بے۔

ترجمه: ل توامام ابوحنيفة كيهال ايسي بى عدت نهيل بـ

تشریح: دارالحرب میں شوہراسلام لایاجسکی وجہ سے فرقت ہوئی اورعورت ابھی تک کا فرہ ہے تواس پرسب کے نزد یک عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت گزارنا اسلامی شریعت ہے اور بیکا فرہ ہے جواسلامی شریعت کونہیں مانتی ہے اس لئے اس پرعدت کیسے ہوگی! اورا گرعورت مسلمہ ہے امام ابو حذیفہ کے نزد یک تب بھی اس پرعدت نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت شوہر کے احترام کے لئے ہے اور اس پر افسوس کے لئے ہے اور شوہر کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کا احترام نہیں ہے اور نہ اس کے ٹوٹے کا افسوس ہے اس لئے اس پر عدت بھی نہیں ہے ۔ (۲) اس آیت میں عدت نہ گزار نے کا اشارہ ہے۔ یہ آیھا المذین آمنو اذا جآء کم المؤمنات مھاجرات فامتحنو ھن اللہ اعلم باء مانھن فان علمت موھن مؤمنات فلا ترجعو ھن الی الکفار لا ھن حل لھم و لا ھم یحلون لھن و ء اتو ھم ما انفقوا و لا جناح علیکم ان تنکحو ھن اذا ء اتیتمو ھن أجور ھن ۔ (آیت اسورة اُمتحنة ۲۰) اس آیت میں ہے کہ عورت ہجرت کر جناح علیکم ان تنکحو ھن اذا ء اتیتمو ھن اور کہ اس پرعدت نہیں ہے۔

ع خلافا لهما وسيأتيك انشاء الله تعالىٰ (١٢٨٤) واذا اسلم زوج الكتابية فهما علىٰ نكاحهما ﴾ ل لانه يصح النكاح بينهما ابتداء فلان يبقى اولىٰ (١٢٨٨) قال واذا خرج احدالزوجين الينا من دارالحرب مسلما وقعت البينونة بينهما

قرجمه: ٢ خلاف صاحبين كيداوران شاءاللهاس كاذكرات كار

تشریح: صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ بیٹورت مسلمہ ہے اور شوہر سے تفریق ہوئی ہے اس لئے شریعت کا حکم اس پرلا گوہوگا، یعنی عدت لازم ہوگی، چاہے شوہر کا فرہو۔

ترجمه: (١٦٨٧) اگركتابيكاشوبرمسلمان بوجائة وونون ايخ نكاح ير بحال رئيل گـ

قرجمه: باس لئے کهان دونوں کے درمیان ابتداء میں بھی نکاح درست ہے، اس لئے نکاح باقی رہے بیزیادہ بہتر ہے۔ قشریح: کتابیا یعنی یہود بیاور نفرانیکا شوہر مسلمان ہو گیا تو مسلمان کے تحت میں نفرانیاور یہودیہ ہوئیں۔اور مسلمان کے تحت میں کتابیہ ہوتو نکاح شروع سے جائز ہے۔اس لئے ریبھی جائز ہوگا۔اس لئے دونوں کا نکاح بحال رہےگا۔

وجه: (۱) اس آیت بین ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیت موھن اجورھن (آیت ۵سورة المائدة ۵) اس آیت بین کتابیئورتوں نے نکاح کرنا طال قرار دیا گیا ہے۔ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحکم ان ھانی بن قبیصة قدم المدینة فنزل علی ابن عوف و تحته ادبع نسوة نصرانیات فاسلم واقرھن عمر معه۔ (سنن للیہقی، باب الرجل یسلم وتحة نصرانیة ، ج سابع ، ۱۹۰۰) اس اثر سے پتہ چلاکہ نصرانی مسلمان ہوجائے تواس کے تحت میں نصرانی یا یہود بیرہ سکتی ہیں۔

ترجمه: (۱۲۸۸) اگرمیال بیوی میں سے ایک دارالحرب سے ہماری طرف مسلمان ہوکرآئے تو بینونت واقع ہوجائے گا۔ تشریح: بیوی شوہر میں سے ایک مسلمان ہوکر دارالحرب سے دارالاسلام آجائے تو دارالاسلام داخل ہوتے ہی جدائے گی واقع ہوجائے گی۔اور بیوی نہیں رہے گی۔

**944**: (ا) یا ایھا الندین آمنوا اذا جاء کم المومنات مھاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الی الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الی الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. (آیت اسرة المحت ۱۰ اس آیت یک علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. (آیت اسرة المحت ۱۰ اس آیت یک اس آیت میل مولی کا کاح اورمومنه ورت مشرک کے لئے حلال نہیں ہیں ۔ یہ کی دونوں کا کار دونوں کا اورمومنه ورت مشرک کے لئے حلال نہیں ہیں ۔ یہ کی درلی ہے کہ دونوں کا

ل وقال الشافعي لاتقع (١٢٨٩) ولوسبي احدالزوجين وقعت البينونة بينهما بغير طلاق وان سبيا معالم يقع البينونة ﴾

نکاح ٹوٹ گیا(۲) اثر میں ہے عن ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ،وقال داؤد عن ابراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأته ؟ قال لا، الا ان تشاء هي بنكاح جديد و صداق \_ (بخارى شريف، باب اذااسلمت المشركة اوالنصرانية تحت الذى اوالحربى لا، الا ان تشاء هي بنكاح جديد و صداق \_ (بخارى شريف، باب اذااسلمت المشركة اوالنصرانية تحت الذى اوالحرب سے دار ١٩٥ نمبر ١٩٥٨ ) اس اثر میں ہے كه نصرانى كى بيوى مسلمان موجائے تو فورا نكاح لوٹ جائے گاتو جب وہ دار الحرب سے دار الاسلام ہجرت كركة كے گاتو بدرج اولى نكاح لوٹ جائے گا۔

نوك: اس معلوم مواكراختلاف دارين سے نكاح لوث جائے گا۔

قرجمه: ل امام شافعی فرمایا کفرفت واقع نهیں ہوگ۔

تشریح: امام شافعیؓ نے فرمایا کہ عورت ہجرت کر کے دارالاسلام آئی تواس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا بلکہ تین حیض تک انتظار کیا جائے گا،اور تیسری حیض سے نکاح ٹوٹے گا۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے۔ عن ابن عباس... فکان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتی تحییض و تطهر فاذا طهرت حل لها النکاح فان هاجرزوجها قبل ان تنکح ددت الیه ۔ (بخاری شریف،باب نکاح من اسلم من المشر کات وعرض، ص ۹۳۳، نمبر ۵۲۸۹) اس مدیث میں ہے کہ اهل حرب کی بیوی عدت گزرنے سے بائنه ہو گی۔ (۲) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن الزهری ان امرأة عکرمة بن ابی جهل اسلمت قبله ثم اسلم وهی فی العدة فردت الیه و ذلک علی عهد النبی علی الله النبی علی علی عهد النبی علی الله و ذلک علی عهد النبی علی الله و کما تالوافیه از اس کی بیوی رہے گی۔ اور احت بھاح رابع ہی ااا، نمبر ۱۱۸۱۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عدت میں شوہر مسلمان ہوجائے تو عورت اس کی بیوی رہے گی۔ اور عدت گزرجائے تو تفریق ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۲۸۹) اگرمیاں بیوی میں سے ایک قید ہوکر دارالاسلام آیا تو دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے بینونت ہوجائے گی،اور دونوں قید ہوکر آئے تو بینونت نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) میاں بیوی میں سے ایک قید ہوکرآیا تو اختلاف دار ہوگیا۔ ایک دار الحرب میں رہااور ایک دار الاسلام میں آگیا۔ اب زوجیت کی مصلحت باقی نہیں رہی اس لئے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گاتا کہ نیا نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکے (۲) اگر عورت قید ہو کر آئی تو وہ آقا کی باندی بن گئی اس لئے آقا کے لئے صحبت کرنا جائز ہوگیا۔ اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب پہلا نکاح ٹوٹ

## ل وقال الشافعيُّ وقعت

**9 جه**: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ دارتو ایک ہے اس لئے اگر مالک اجازت دیتو دونوں وطی کر سکتے ہیں اس لئے مصلحت زوج باتی رہ سکتا ہے، اور دونوں امن کیکر داراالاسلام میں آئے تو دونوں وطی کر سکتے ہیں، اس لئے نکاح تو ٹوٹے کا مداراختلاف دارین ہے، اور یہاں دونوں کا دارایک ہے اس لئے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔

ا بغیرطلاق: کامطلب بیہ کہ اسلام لانے کی وجہ سے بیفرقت فنخ نکاح ہے طلاق نہیں ہے۔

ترجمه: المام شافع كفرمايا كه ذكاح لوث جائكا-

تشریح: امام شافعی نفر مایا که میان بیوی دونون قید موکر آئے تب بھی نکاح انوٹ جائے گا۔

وجه : (۱) انکی دلیل بیہ کہ جس نے قید کیا ہے اسکوگردن کی ملکیت بھی چاہئے اور وطی کی ملکیت بھی چاہئے ،اوراس وقت ہوسکتا ہے جب شوہر سے نکاح ٹوٹ جائے اور وطی خالص مالک کے لئے ہوجائے ،اس لئے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (۲) اس حدیث کے اشارة النص سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ عن ابی سعید الخدری دفعہ انہ قال فی سبایا او طاس لا تو طأ حامل حتی تصنع و لا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة . (سنن للیہ تی ، باب استبراء من ملک الامة ، ج سابع ، ص ۲۳۸،

ع فالحاصل ان السبب هو التباين دون السبى عند نا وهو يقول بعكسه له على ان التباين اثره في انقطاع الولاية وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربيّ المستامن والمسلم المستامن اما السبى فيقتضى الصفاء للسابى ولا يتحقق الابانقطاع النكاح ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبيّ

نمبر ۱۵۵۸ ردار قطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ، ص ۱۸۰ نمبر ۳۵۹۸) اس حدیث میں ہے کہ قیدی عورتوں سے وطی کرسکتا ہے اور پیفر قنہیں کیا کہ شوہر ساتھ ہویا نہ ہواس لئے ساتھ ہوتب بھی وطی کرسکتا ہے ، جس کا مطلب پیڈکلا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا تب ہی تو مالک وطی کر سکے گا۔

ترجمه: ٢ حاصل يه على كتفريق كاسب مار عزد يك تبائن دار جة قيد مونانهيں ہے۔اورامام ثافعی اس كالے ك قائل میں۔

تشریح: دونوں حضرات کے اصول کا حاصل ہے ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں قیدی میاں ہوی کے تفریق کا سبب دارالحرب کا اختلاف ہونا ہے، صرف قید ہونا نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں دارالگ الگ ہو گئے تو ہوی شوہر کی مصلحت باقی نہیں رہ سکتی اس لئے نکاح تو ڑوانا ضروری ہے۔ اور امام شافعی کا اصول قید ہونا ہے، اختلاف دار ہونا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قید کرنے والا مالک وطی کرنا جائے گا۔

ترجمه: على امْ الله المَّافِقُ كَى دليل بيه به كه تباين كالثر ولايت كانقطاع مين به اور بيفرقت مين اثر اندازنهين به ، جيسه امن ليخ والامر في اورامن ليخ والامسلمان ، بهر حال قيدى توقيد كرنے والا اپنے لئے خالص جا ہتا ہے اور نكاح كے انقطاع كے بغيريه مخقق نهيں ہوگا اسى لئے قيد شده كے ذم سے كفار كاقر ضه ساقط ہوجا تا ہے۔

تشریح: امام شافع گی دلیل بیہ کہ تبائن دار سے ولایت ختم ہوجاتی ہے، یعنی اگرایک دارالحرب میں ہواوردوسرادارالاسلام میں ہوتو ایک دوسرے پرولایت نہیں رہتی ، لیکن ولایت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح توڑ نا ضروری نہیں ہے، جیسے حربی آدمی امن لیکر دار الاسلام چلا آئے اور بیوی دارالحرب میں رہے تو ولایت نہیں رہی لیکن نکاح برقر اررہ سکتا ہے، اسی طرح مسلمان مردامن لیکر دار الحرب چلا جائے تو بیوی پرولایت باقی نہیں رہے لیکن نکاح توڑ نے کی ضرورت نہیں ہے، جب واپس جائے گا تو میاں بیوی بن کر رہیں گے اس لئے تباین دار سے نکاح نہیں ٹوٹنا چاہئے، البتہ قید ہونے کے بعد قید کرنے والا بیچاہئے گا کہ قید شدہ مورت سے وطی کر نے کا پوراحق ہو، اوراسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ نکاح توڑ وایا جائے ، اس لئے قید ہونا ہی نکاح ٹوٹے کا سبب ہے، اس لئے میاں بیوی دونوں ساتھ قید ہوئے ہوں تب بھی نکاح ٹوٹے جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ قید ہونے کے بعد دار الحرب والے بیوی دونوں ساتھ قید ہوئے ہوں تب بھی نکاح ٹوٹے جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ قید ہونے کے بعد دار الحرب والے کا فرکا قرضہ اس سے ساقط ہوجا تا ہے تا کہ مالک کو اس کے قرضے میں بی بینا نہ پڑے اور پوراغلام مالک کو ملے ، اس لئے یہاں بھی

 $\frac{\gamma}{2}$ ولنا ان مع التباين حقيقة وحكما لاينتظم المصالح فشابه المحرمية والسبى يوجب ملك الرقبة وهو لاينافى النكاح ابتداءً فكذلك بقاء فصار كالشراء ثم هو يقتضى الصفاء فى محل عمله وهو المال لا فى محل النكاح

نکاح توڑوا کروطی کا پوراحق قید کرنے والے کوملنا جا ہے۔

الغت: سبی: قید کیا ہوا آ دمی ،اسی سے ہے سانی ، قید کرنے والا ،اسی سے ہے مسی : قید کیا ہوا غلام ۔مستامن: امن کیکررہنے والا۔ صفاء: صاف ہوجائے ، مالک کے لئے خالص ہوجائے۔

ترجمه: ٣ ہماری دلیل بیہ کہ تباین دار حقیقة ہویا حکما مصلحت کا انتظام نہیں ہوسکتا، اس لئے ذی رحم محرم کے مشابہ ہوگیا۔
تشکر ایسے: ہماری دلیل بیہ کہ حقیقت میں دونوں کا دارا لگ ہوجائے یا حکمی طور پر بھی الگ ہوجائے تو اس سے بیوی شوہر کا
انتظام نہیں ہوسکتا، اور وطی وغیرہ نہیں ہوسکتی، اس لئے جس طرح ذی رحم محرم سے نکاح ہوجائے تو وطی نہیں ہوسکتی اس لئے نکاح
تو ٹروانا ضروری ہے، اسی طرح حکمی طور پر دونوں کا دارا لگ الگ ہوجائے تو زکاح تو ٹروانا ضروی ہے، اس لئے تباین دار تفریق کا
سبب ہوگا۔

المغت: تباین دار حقیقة: مسلمان امن کیکر دارالحرب چلاجائے، یاحر بی امن کیکر دارالاسلام چلاجائے اور وہاں رہنے کی نیت نہ ہوتو محقیقی طور پر تباین دار ہے کی کہ اور مسلمان دارالاسلام کا ہے۔اور حربی دارالاسلام میں رہنے کی نیت کر لے تو تھم کے اعتبار سے بھی اس کی بیوی اور اس کے درمیان تباین دار ہو گیا، اس کو تھمی تباین دار کہتے ہیں۔

ترجمه : ۵ قید ہونا ملک رقبہ کو واجب کرتا ہے اور وہ ابتدائی طور پرنکاح کے منافی نہیں ہے ایسے ہی بقاء کے طور پرنکاح کے منافی نہیں ہے، اس لئے وہ خریدنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح: بیام مثافی گوجواب ہے، کہ قید کرنے کا اصلی مقصد بیہ ہے کہ قیدی کے گردن کا مالک ہووطی کا مالک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے عورت کا نکاح برقر اررہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسکی مثال بیہ ہے کہ ایسی باندی کوخرید ہے جس کا نکاح کسی سے ہوا ہوتو خرید نے والا باندی کا مالک بنے گالیکن اس سے وطی نہیں کرسکے گا، اسی طرح میاں بیوی دونوں قید ہوکر آئے ہوں تو اسکی گردن کا مالک بنے گالیکن اس سے وطی کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

ترجمه: لع پھرقید ہوناخالص ہونے کا تقاضا کرتا ہے اپنے کل میں اوروہ مال ہےنہ کہ نکاح کے کل میں۔

تشریح: یہ بھی امام شافعی گوجواب ہے انہوں نے کہاتھا کہ قید کا مطلب یہ ہے کہ وطی کا بھی حق ہو، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ قید کا تقاضا یہ ہے کہ ما لک قید کی گردن کا مالک ہے اور وہ اس کے لئے خاص ہووطی کا حق ہونا کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ شادی شدہ

كوفى المستامن لم يتباين الدارحكمالقصده الرجوع (١٩٩٠) واذاخرجت المرأة الينا مهاجرة جازان تتزوج ولاعدة عليها العدة لان الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الاسلام فيلزمها حكم الاسلام

باندی کوخرید ہے تواس کی گردن کا مالک ہوتا ہے،اس میں وطی کاحق نہیں ہوتا۔

الغت: یقتضی الصفا فی محل عمله و هو المال لا فی محل النکاح: اس عبارت کا مطلب بیہ کہ قید ہونا بیہ تقاضا کرتا ہے کہ قید کے مل میں وہ خالص ہو یعنی جس کے لئے قید کیا ہے وہ چیز مالک کوخالص مل جائے، اور قید کیا ہے گردن پر ملکت کے لئے اس لئے گردن کی ملکت اس کوئل جائے۔ نکاح کا جو کل ہے یعنی وطی کرنا اس کا ملنا ضروری نہیں، اس لئے شوہر سے نکاح توڑوانا بھی ضروری نہیں۔

ترجمه: ع اورامن لين والي مين حكما دارالك الكنهين مواوالس لوث كارادكي وجب -

تشریح: یکھی امام شافعی گوجواب ہے کہ امن کیکر داخل ہوا تو واپس اپنے ملک میں جانے کا ارادہ ہے اس لئے تکم کے اعتبار سے تباین دارنہیں ہوااس لئے نکاح توڑوانے کی ضرورت نہیں۔

ا صول: حکمی طور پرتاین دار ہوتب ہی نکاح توڑوانے کی ضرورت ہے۔

ترجمه: (١٦٩٠) اگرعورت دارالاسلام کی طرف ججرت کرے آئی تواس کے لئے جائز ہے کہ فی الحال شادی کرے۔

قرجمه: اورامام ابوهنیفه کنزد یک اس پرعدت نهیں ہے۔

وجه: (۱) آیت میں ہے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوا هن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. (آیت اسرة المحقة ۲۰) اس آیت میں ہے کہ مہرادا کروتو مہاجرہ عورت سے شادی کر سکتے ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ فوری طور پراس سے شادی کر سکتا ہے (۲) ہے عورت ہجرت کر کے دارالاسلام آئی ہے۔ یہاں اس کا کوئی ذی رحم محرم نہیں ہوگا اس لئے یواگر شادی کر کے شوہر نہ بنائے تو کسے اجبنی کے پاس رہے گی۔ اس لئے شریعت نے عدت گزار بیغیر شادی کو جائز قرار دیا (۳) عدت پہلے شوہر کے احترام کے لئے ہے۔ اور پہلا شوہر کا فراور حربی ہے اس لئے اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اس لئے اسی عورت پر عدت ہی نہیں ہے۔

ترجمه: ع صاحبین فضر مایا که اس پرعدت ہے اس لئے که فرقت دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد واقع ہوئی ہے اس لئے اس کو اسلام کا حکم لازم ہوگا۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد زکاح ٹوٹا ہے،اس کئے اسلامی شریعت کا حکم یعنی عدت

س و لابى حنيفة انها اثر النكاح المتقدم وجبت اظهارا لخطر ه و لاخطر لملك الحربى ولهذا لاتجب العدة على المسبية (١٩٩١) وان كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها

لازم ہوگی۔

وجه: (۱)اس مدیث میں ہے مہا جرہ پرعدت لازم ہے ۔عن ابن عباس... فکان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتی تحیض و تطهر فاذا طهرت حل لها النکاح فان هاجرزوجها قبل ان تنکح ردت الیه الحرب لم تخطب حتی تحیض و تطهر فاذا طهرت حل لها النکاح فان هاجرزوجها قبل ان تنکح ردت الیه در بخاری شریف، باب نکاح من اسلم من الممشر کات وعدت میں میں ۱۸۳۸ میں میں ہے کہ اصل حرب کی بیوی عدت گزرنے سے بائند ہوگی۔ (۲) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن النوه سری ان امر أق عکرمة بن ابسی جهل اسلمت قبله ثم اسلم و هی فی العدة فردت الیه و ذلک علی عهد النبی عالیہ در مصنف ابن الی شیبة ۱۸ ما قالوا فی اذا اسلم و هی فی عدت الی مواحق بھاج رابع میں الا انہ برا ۱۸۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عدت میں شو ہر مسلمان ہوجائے تو قورت اس کی بیوی رہے گی۔اورعدت گزرجائے تو تفریق ہوجائے گی ،جس سے معلوم ہوا کہ عورت پرعدت لازم ہے۔

قرجمه : سے امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ کہ عدت گزار نا پہلے نکاح کا اثر ہے جواحتر ام ظاہر کرنے کے لئے واجب ہوئی ہے اور حربی کی ملک کے لئے کوئی احتر ام نہیں ہے (اس لئے اس پر عدت واجب نہیں) اسی لئے قید شدہ عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔

تشریح: امام ابوطنیفه کی دلیل عقلی میہ کہ بیعدت پہلے شوہر کے احترام کے لئے ہے اور پہلا شوہر کا فرہاس لئے اس کا کوئی احترام نہیں ہے اس لئے ہجرت کر کے آنے والی عورت پر کوئی عدت بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قید شدہ عورت پر استبراءرحم کے لئے ایک چین ہے، اس پر شوہر کی عدت لازم نہیں ہے۔

لغت: فطر: هنگنا، دل مین هنگتی هوئی بات، احترام ـ

قرجمه: (۱۲۹۱) پس اگروه حامله بے توشادی نه کرے یہاں تک کے حمل نه جن لے۔

تشریح: دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام آنے والی عورت پہلے شوہر سے حاملہ ہے تو حمل کی حالت میں ایک روایت ہے کہ زکاح بھی نہیں کرسکتی ،اور دوسری روایت ہیہے کہ زکاح تو کرسکتی کیکن صحبت نہ کرائے۔

**وجه**: (۱) کیونکہ پہلے شوہر کاحمل موجود ہے تو دوسرے شوہر سے صحبت کرانے سے دوسرے آدمی سے پہلے کی گھیتی کوسیراب کرنا لازم آئے گا۔ اور پیتنہیں چلے گا کہ کس کا بچہ ہے۔ اس لئے حمل جننے تک نئے شوہر سے صحبت نہ کرائے (۲) او پر حدیث گزر چکی ہے۔ عن ابی سعید الحدری رفعہ انہ قال فی سبایا او طاس لا تو طأ حامل حتی تضع و لا غیر ذات حمل حتی ل وعن ابى حنيفة انه يصح النكاح ولايقربها زوجها حتى تضع حملها كما فى الحبلى من الزنا وعن ابى حنيفة انه يصح النكاح و ولايقربها زوجها النسب يظهر فى حق المنع من النكاح وجه الاول انه ثابت النسب فاذا ظهر الفراش فى حق النسب يظهر فى حق المنع من النكاح احتياطا (٢٩٢) قال واذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق

تحییض حیضة . (ابوداودشریف،باب فی وطءالبایا، اس ۱۲۱۵/سنن للیه قی ،باب استبراء من ملک الامة ،ج سابع ، ص ۲۳۸، نمبر ۱۵۵۸/دارقطنی ، کتاب النکاح ، ج ثالث ، ص ۱۸۰ نمبر ۳۵۹۸) اس حدیث میں ہے کہ حاملہ عورت سے وضع حمل سے پہلے صحبت نہ کرے۔

ترجمه: ا امام ابو حنیفه سے دوسری روایت بیہ کہ نکاح کرنا سی ہے کہ نکاح کرنا سی ہے ہے۔ اس کا شوہراس سے سحبت نہ کرے یہاں تک کہ وضع حمل ہوجائے، جیسے کہ زنا سے حاملہ عورت میں ہوتا ہے۔

تشریح: زناسے حاملہ ہوئی ہوتو وہ نکاح کرسکتی ہے لیکن بچہ جننے تک وہ عورت صحبت نہ کرائے تا کہ دوسرے کی کھیتی کواپنے پانی سے سیراب کرنا نہ لازم ہو۔

وجه: (۱) اس كے لئے مديث بيہ عن رويفع بن ثابت الانصارى قال قام فينا خطيبا قال اما انى لا اقول لكم الا ما سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول يوم حنين ،قال لا يحل لامرى ۽ يؤمن بالله و اليوم الاخر ان يسقى ماء ٥ زرع غيره ، يعنى اتيان الحبالى \_(ابوداود شريف، باب في وطءال بايا، ص الا ، نم بر ٢١٥٨) اس مديث عن مورد عني ما ماء ٥ ورم كى حامل عورت سے وطى نه كر \_\_

ترجمه : ٢ پہلے قول ( نکاح کرنا ہی جائز نہیں ) کی وجہ رہے کہ بیمل ثابت النسب ہے پس جب نسب کے قق میں فراش ظاہر ہوا تو احتیاطا نکاح سے روکنے کے قق میں بھی ظاہر ہوگا۔

تشریح: امام ابوصنیفهٔ گاپہلاقول بیتھا کہ ہجرت کر کے آئی ہوئی حاملہ عورت سے نکاح ہی جائز نہیں اس کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ اس حمل کا نسب کا فرشو ہر سے ثابت ہے جسکی وجہ سے بیعورت ابھی اس کی فراش یعنی بیوی ہے، اس لئے احتیاط کا تقاضا بیہ ہے کہ اس سے نکاح بھی جائز نہ ہو۔

ترجمه: (۱۲۹۲) اگربیوی شوہر میں سے ایک اسلام سے مرتد ہوجائے تو دونوں میں بینونت واقع ہوگی۔اور فرقت دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے ہوگی

تشریح: بیوی اور شوہر میں سے کوئی نعوذ باللہ مرتد ہوجائے تو فور ابینونت ہوجائے گی۔اور امام ابوحنیفہ کے نزد یک بیجدا کیگی فنخ نکاح شار ہوگی۔ ل وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف آي وقال محمد أن كانت الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق هو يعتبر بالاباء والجامع ما بيناه

وجه: فورا نکاح ٹوٹے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کا فرہو گیا اور کا فرکا نکاح مسلمان کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو اسلام کے بعد اور تمام باتیں سمجھنے کے بعد مرتد ہوا ہے اس لئے یہ اشد کا فرہے۔ اس لئے اس کا نکاح فورا ٹوٹے گا، اس میں سمجھانے کی اسلام پیش کرنے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور نہ تین چیض گزرنے کا انتظار کیا جائے گا، مرتد ہوتے ہی فورا فنخ نکاح ہوجائے گا۔

(۲) آیت میں ہے لاھن حل لھم ولاھم یحلون لھن۔ (آیت اسورۃ الممتحنۃ ۲۰) کہنہ سلمان عورتیں کافر کے لئے حلال بیں اور نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لئے حلال بیں (۳) عن ابن عباس اذا اسلمت النصرانیۃ قبل زوجھا بساعة حرمت علیه (بخاری شریف، باب اذااسلمت المشركة اوالنصرانیۃ تحت الذی اوالحر بی ص ۹۲ کنبر ۵۲۸۸) اس اثر میں ہے کہ نفرانیہ مسلمان ہوجائے تو وہ عورت پرحرام ہوجائے گی۔ اس طرح مسلمان مرتد ہوجائے تو وہ عورت پرحرام ہوجائے گا۔

ترجمه: ل اوريفرقت امام ابوصنيفه كنزد يك طلاق نهين مولى (بلكه فنخ تكاح موكا)

**9 جه** : اس کئے کہ ارتداد میں احترام نہیں رہتا۔ اور طلاق قرار دینا احترام کی دلیل ہے۔ اس کئے فنخ نکاح ہوگا (۲) اثر میں ہے عن عطاء فی النصر انیة تسلم تحت زوجها قال یفرق بینهما (مصنف ابن ابی شیبة ۸۳ ما قالوافی المرأة تسلم قبل زوجها من قال یفرق بینهما قرق بینهما جمل ان میں ہے کہ قرقت ہوگا یعنی فنخ نکاح ہوگا من قال یفرق بینهما جمل اور نہیں۔ طلاق نہیں۔

ترجمه: ٢ امام مُرِدٌ نے فرمایا که اگر مرتد ہونا شوہر کی جانب سے ہوتو بیفر قت طلاق ہوگی، وہ قیاس کرتے ہیں اسلام سے انکار کرنے پر۔ اور دونوں کے اندر مجموعی دلیل وہ ہے جوہم نے بیان کیا

تشریح: مسکنمبر۱۲۸۳) میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد دونوں کا مسلک بیان کیا ہے کہ شوہرا سلام لانے سے انکار کرد ہوتا ہے اور فرقت طلاق ہوگا ، اور بیوی اسلام لانے سے انکار کرد ہوتا ہے فرقت فنخ نکاح ہوگا ۔ کیونکہ شوہر کی جانب سے طلاق ہوتی ہے اور عورت کی جانب سے جو نکاح ٹوٹنا ہے وہ فنخ نکاح ہوتا ہے ۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں شوہر مرتد ہوگیا تو گویا کہ اس نے نکاح تو ڑااس لئے اس کا تو ڑا طلاق ہوگی ۔

وجه: (۱) امام محمر فرماتے ہیں کہ شو ہر مرتد ہوا ہے جس کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے تو چونکہ شو ہر کی جانب سے فرقت کی ابتدا ہوئی اس لئے وہ طلاق کے در جے میں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اھیم قال کل فرقة کانت من قبل الرجل فھی طلاق . (مصنف ابن ابی شیبة ۸۹ من قال کل فرقة تطليقة جر رابع مسالا، نمبر ۱۸۳۳ ) اس اثر میں ہے کہ اگر شو ہر کی جانب سے فرقت

س وابو يوسف مر على مااصلنا له في الااء س وابو حنيفة فرق بينهما ووجهه ان الردة منا فية للنكاح لكونها منا فية للعصمة والطلاق رافع فتعذر ان تجعل طلاقا بخلاف الاباء لانه يفوت الاساك بالمعروف فيجب التسريح بالاحسان على ما مر ولهذا تتوقف الفرقة بالاباء على القضاء ولاتتوقف بالردة

ہوئی ہوتو وہ طلاق شار ہوگی۔ (۳) اور دوسری روایت میں ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة فھی تطلیقة بائن۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۸۹ من قال کل فرقة تطلیقة ج رابع بس۱۱، نمبر ۱۸۳۴) اس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق بائند ہوگی۔

ترجمه: ٣ اورامام ابولوسف اس اصول پر گزرے جواسلام سے انکار کرنے میں اصول بیان کیا گیا۔

تشریح: مسکدنمبر ۱۶۸۳) میں امام ابو یوسف گامسلک گزرا کہ چاہے شوہرا سلام لانے سے انکار کرے یاعورت انکار کرے دو نوں صورتوں میں بیتفریق طلاق نہیں ہوگی ، بلکہ فنخ نکاح ہوگا۔ اسی قاعدے کے مطابق یہاں بھی ہے کہ شوہر مرتد ہوجائے یا بیوی مرتد ہوجائے دونوں صورتوں میں بیتفریق فنخ نکاح ہوگا طلاق نہیں ہوگی۔ وہ یہاں بھی اینے پہلے اصول پر برقر اررہے۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه فی نے دونوں کے درمیان فرق کیا ، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے اس لئے کہ وہ عصمت کے منافی ہے، اور طلاق نکاح کواٹھانے والی ہے اس لئے متعذرہے کہ اس کو طلاق قرار دیا جائے۔

تشریح: مسئلہ نمبر۱۱۸۳) میں امام ابوضیفہ گا مسلک بیان کیا ہے کہ شو ہراسلام لانے سے انکار کرد ہے تو یہ فرقت طلاق ہوگی ، الدوریہاں یہ بیان کیا کہ شوہ رمر تد ہوجائے تب بھی وہ طلاق نہیں ہوگی ، بلکہ فنخ نکاح ہوگا، تو گویا کہ وہاں اور یہاں کے مسئلے میں فرق کیا ، تواس کی وضاحت فر مارہے ہیں۔اس فرق کا قاعدہ یہ ہے کہ میاں یا ہوی کے اسلام لانے کے بعددوسرے پر اسلام پیش کرنے تک نکاح کو برقر اررکھا جا تا ہے اور اس درمیان یہ ہوی رہتی ہے اس لئے طلاق دینے کا موقع ہے ،اس لئے شوہ راسلام لانے سے انکار کرے تو اس کو طلاق شار کی جاسمتی ہے ، اس لئے وہاں طلاق شار کیا ۔اور مرتد ہونے کی شکل میں مرتد ہوتے ہی نکاح ٹوٹ گیا اس لئے اس کو فنخ نکاح شار کیا جا دور مرتد ہونے کی شکل میں مرتد ہوتے ہی نکاح ٹوٹ گیا اس لئے اس بات کو لم انداز میں اس لئے اس بات کو لم انداز میں بیان کیا ہے ۔وہ یہ کہ مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے ، کیونکہ یہ عصمت اور حفاظت عزت کے بھی منافی ہے اس لئے جیسے ہی مرتد ہوا اس طلاق نکاح گیا ، مدت گزرنے کا ،اور اسلام پیش کرنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اس لئے فورا فنخ نکاح ہوجائے گا۔اور طلاق قرار دینا معتعد رہے ، اس لئے طلاق نکاح کو اللی تھا ہے گی اس لئے اس کو طلاق قرار دینا معتعد رہے ، اس لئے طلاق نکاح کو اللے قالی ہے گیاں اب نکاح ہی باقی نہیں ہے تو کسکو اٹھائے گی ،اس لئے اس کو طلاق قرار دینا معتعد رہے ، اس لئے اس کو طلاق قرار نہیں دی جائے گی۔

ترجمه: بخلاف اسلام سے انکار کرنے کواس لئے کہ امساک بالمعروف فوت ہوگیا تو تسری بالاحسان واجب ہوا جیسا کہ گزر

(١ ٢٩٣) ثم ان كان الزوج هو المرتد فلها كل المر ان دخل بها ونصف المهر ان لم يدخل بهاوان كانت هي المرتدة فلها كل المهر ان دخل بها وان لم يدخل بها فلامهر لها ولانفقة الله النه الفرقة من قبلها

گبا۔

تشریح: اسلام سے انکار کرنے کے بعد بھی قاضی کے فیصلے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور انکار کر کے امساک بالمعروف کوفوت کر دیا تو قاضی اس کی جگہنا ئب بن کر تسریح بالاحسان کر ہے گا، اور شوہر کی جانب سے قاضی تسریح بالاحسان کر بے قاس کو طلاق قرار دیا جائے گا، اس لئے شوہر کا اسلام سے انکار کی شکل میں طلاق قرار دی جاسکتی ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه: اسى كئا اكارى وجد سفرقت فيطير موتوفهوتى ب،اورمرتد هوئيكى وجدس فيصله ير موتوف نهيس موتى بـ

تشریح: اس عبارت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے انکار کرے تب بھی فیصلے تک نکاح باقی رہتا ہے اور قاضی کے فیصلے کے بعد نکاح ٹوٹنا ہے، اس لئے شوہر کی جانب سے قاضی کے توڑنے کوطلاق قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور مرتد ہونے کی شکل میں فورا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے وہ فنخ نکاح ہی ہوگا۔

وجه: اس اثر میں ہے کہ مرتد ہونے سے فورا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عن الحسن قال اذا ارتد المرتد عن الاسلام، فقد انقطع ما بینه و بین امراته (مصنف عبرالرزاق، باب المرتدین جسالح ص ۱۲ ۱۲۸۸) اس اثر میں ہے کہ مرتد ہونے سے فورا نکاح ٹوٹ جائے گا۔

اصول: اسلام سے انکار کی صورت میں قضاء قاضی تک نکاح باقی رہتا ہے اور مرتد ہونے کی شکل میں فورا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ترجمہ: (۱۲۹۳) اگر شوہر مرتد ہوا تو عورت کے لئے پورا مہر ہے اگر اس سے دخول کیا ہو، اور آ دھا مہر ہے اگر دخول نہیا ہو۔ اورا گرعورت مرتد ہوئی ہے تو اس کو پورا مہر ملے گا اگر اس سے دخول کیا ہے اورا گر دخول نہیں کیا ہے تو اس کے لئے پھے مہز نہیں ہے اور نہاں کے لئے نفقہ ہے۔

ترجمه: ١ اس ك كفرنت اس كي جانب سے ب

تشریح: شوہر مرتد ہوگیا تو عورت کی کوئی خلطی نہیں ہے شوہر ہی نے نکاح توڑا ہے اس لئے اگر وطی کیا ہے تو اس کو پورا مہر ملے گا،
اورا گروطی نہیں کیا ہے تو اس کو آدھا مہر ملے گا۔ اورا گرعورت مرتد ہوئی ہے تو عورت کی خلطی ہے، اس نے ہی نکاح تو ڈا ہے، اس لئے
اگر وطی کی ہے تو اس کو پورا مہر ملے گا کیونکہ اس کا مال پورا وصول کر چکا ہے، اورا گروطی نہیں کی ہے تو عورت کو نہ مہر ملے گا اور نہ نفقہ ملے
گا، کیونکہ خلطی اس کی ہے۔

(۱۲۹۳) قال واذا ارتدامعا ثم اسلما معا فهما على نكاحهما كل استحسانا عوقال زفر يبطل لان ردة احدهما منا فية وفي رد تهما ردة احدهما ولنا ما روى ان بنى حنيفة ارتدوا ثم اسلموا ولم يأمر هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بتجديد الانكحة والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ (۱۲۹۵) ولواسلم احدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهما \*

وجه: (۱) چونکه عورت کامال وصول کرچکا ہے۔ اس لئے اگر صحبت کرچکا ہوتو پورامہر ملے گا(۲) اثر میں ہے۔ عن الشوری قال اذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما فان کان قد دخل بها فلا اذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما فان کان قد دخل بها فلها الصداق کاملا (مصنف عبدالرزاق، باب المرتدين جمايع ص ۱۵ انمبر ۱۲۲۹ اس اثر معلوم ہوا کہ صحبت کی ہوتو عورت کو پورامہر ملے گا۔ اورعورت مرتد ہوئی ہواور صحبت نہ کی گئی ہوتو اس کو پھنہیں ملے گا۔

ترجمه: ال ۱۲۹۴) اگردونوں ساتھ مرتد ہوئے ہوں پھردونوں ساتھ مسلمان ہوئے تو دونوں نکاح پر بحال رہیں گے۔ ترجمہ: ال استحسان کا تقاضا یہی ہے۔

**9 جبه** : (۱) بنی حنیفہ کے لوگ حضرت ابو بکر ؓ کے زمانے میں ایک ساتھ مرتد ہوئے تھے اور ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے تو صحابہ نے کسی کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا بلکہ پہلے نکاح پر بحال رکھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ دونوں ایک ساتھ مرتد ہوئے ہوں اور ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہوں تو نکاح بحال رہے گا۔

ترجمه: یا ام زفر نفر مایا که نکاح باطل بوجائے گا، اس کئے که ایک کامر تد بونا نکاح کوتو رُنے والا ہے تو دونوں کے مرتد ہونے میں ایک کامر تد بونا ہے۔

تشریح: امام زفر نے فرمایا کہ میاں ہوی میں سے ایک مرتد ہوجائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں تو دونوں مرتد ہوئے ہیں اس لئے اس میں ایک کامرتد ہونا ضروریایا گیااس لئے بدرجہ اولی نکاح ٹوٹ جانا چاہئے۔

ترجمه : سے اور ہماری دلیل ہے ہے کہ بنو صنیفہ کے لوگ مرتد ہوئے پھر مسلمان ہوئے اور صحابہؓ نے انکونیا نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا، اور انکام تد ہونا ساتھ ہوا تھا تاریخ کی جہالت کی وجہ ہے۔

تشریح: ہماری دلیل ہے کہ بنوضیفہ کے لوگ حضرت ابو بکڑے زمانے میں ایک ساتھ مرتد ہوئے تھے اور ایک ساتھ پھر مسلمان ہوئے تھے اور ایک ساتھ پھر مسلمان ہوئے تھے اور صحابہ ٹے کئی کو ذکاح کی تجدید کا حکم نہیں دیا جس معلوم ہوا کہ سب کا ذکاح جائز رہ گیا، دوسری بات ہے کہ میاں بیوی میں سے کون پہلے مرتد ہوا اور کون پہلے مسلمان ہوا اس کاعلم نہیں ہے اس لئے ذکاح توڑنا مشکل ہے۔ توجمہ : (۱۲۹۵) اور اگر مرتد ہونے کے بعد ان میں سے ایک نے اسلام لایا تو ذکاح فاسد ہوجائے گا۔

### ل الاصراراالأخر على الردة الانه منا ف كابتدائها

ترجمہ: اے دوسرے کاار تداد پراصرار کرنے کی وجہ سے اس لئے کہ اصراراد شروع میں مرتد ہونے کی طرح منافی ہے۔
تشریع : میاں ہوی ساتھ میں مرتد ہوئے سے لیکن بعد میں ایک مسلمان ہوگیا اور دوسراار تداد پر باقی رہا تو اب نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شروع میں دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہوجائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے مرتد ہونے کے بعد کوئی ایک مسلمان ہوجائے اور دوسراار تداد پر برقر اررہے تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔

### ﴿باب القسم

(۱۲۹۲) واذا كان لرجل امرأتا نحرتان فعليه ان يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا او ثيبين او احداما بكر او الاخرى ثيبا الله عليه السلام من كانت له امرأتان ومال الى احدهما في القسم جاء يوم القيمة وشقه مائل عوعن عائشة رضى الله عنها ان النبي عليه السلام كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تواخذ ني فيما لا املك يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا

# ﴿ بارى كابيان ﴾

ترجمه : (۱۲۹۲) اگرآ دی کے پاس دوآ زاد ہویاں ہوں تواس پر واجب ہے کہ باری میں انصاف کرے، دونوں باکرہ ہوں یا دونوں ثیبہ ہو۔ یا دونوں ثیبہ ہوں ، یا دونوں میں سے ایک باکرہ ہوا ور دوسری ثیبہ ہو۔

ترجمہ: اے حضور کے قول کی وجہ سے کہ جس کے پاس دو ہیویاں ہوں اور وہ باری میں دونوں میں سے ایک کی طرف مائل ہوا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جھا ہوا ہوگا۔

تشریح: آدمی کے پاس سب آزاد ہویاں ہی ہوں تو تمام کے حقوق برابر ہیں۔اس لئے سب کی باری برابر ہوگی۔اور باکرہ اور ثیبر کی وجہ سے کسی کوزیادہ دن اور کسی کو کم دن نہیں ملے گا۔

وجه: (۱) برابری کی دلیل بیآیت ہے۔ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة. (آیت ۲۹ اسورة النساء ۹) (۲) مدیث میں ہے جسکوصا حب ہدایی نے پیش کی ہے۔عن ابی هریرة عن النبی علیہ اللہ قال من کانت له امرأتان فمال الی احداهما جاء یوم القیامة و شقه مائل ۔ (ابوداوَ دشریف، باب فی القسم بین النساء ص ۲۹۷ نمبر ۲۱۳ بر ۱۲ مرز فی شریف، باب ماجاء فی التسویة بین الضرائر ص ۲۱۲ نمبر ۱۱۳۱) ااس آیت اور مدیث سے معلوم ہوا کے ورتوں کی باری میں برابری کرنی جائے۔

ترجمه: ع حفرت عائش سے روایت ہے کہ حضور عورتوں کے درمیان باری میں انصاف کرتے ، اور فرماتے ائے اللہ جس کا میں مالک ہوں اس میں میری یہ تقسیم ہے ، پس جس چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی زیادت محبت کا اس میں مواخذہ نہ فرمائیو۔ اور اس حدیث میں باکرہ اور ثیبہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ (اس لئے سب کی باری برابر ہوگی)

وجه: عن عائشة قالت كان رسول الله عُلَيْكَ يقسم فيعدل و يقول اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك و لا املك. قال ابو داود يعنى القلب (ابوداوَوشريف، باب في القسم بين النماء ١٠٠٨ ، نبر

(١٢٩٤) والقديمة والجديدة سواء لاطلاق ماروينا ولان القسم من حقوق النكاح ولاتفاوت بينهن في ذلك والاختيار في مقدار الدور الى الزوج لان المستحق هو التسوية دون

طريقها م والتسوية في البيتوتة لا في المجامعة لانها تبتني على النشاط

۲۱۳۴ رتر مذی شریف، باب ماجاء فی التسویته بین الضرائز، ص ۲۱۲، نمبر ۱۱۴۰) اس حدیث میں بغیر کسی تفریق کے با کرہ ثیبہ سب کو برابر باری دی ہے اس لئے سب کے لئے برابر باری ہوگی۔

فائدہ: بعض ائمہ کی رائے ہے کہ ثادی کر کے لایا ہوتو پہلے باکرہ کوسات دن دے اور ثیبہ ہوتو تین دن دے۔ پھرسب کے درمیان باری تقیم کرے۔

وجه: (۱) ان کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن انس ولو شئت ان اقول قال النبی عَلَیْتُ ولکن قال السنة اذا تزوج البحر اقام عندها شلافا. (بخاری شریف، باب اذا تزوج الثیب س۵۸۵ نمبر ۱۳۵۸ مرتز فی الله عندها شلافا. (بخاری شریف، باب اذا تزوج الثیب س۵۸۵ نمبر ۱۲۳ نمبر ۱۳۳۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باکرہ کوشادی کر کے لائے تو اس کو تین دن ملیں گے۔ پھرسب کے لئے باری مقرر ہوگی۔ تو پہلے اس کوسات دن ملیں گے۔ اور ثیبہ کوشادی کر کے لائے قواس کو تین دن ملیں گے۔ پھرسب کے لئے باری مقرر ہوگی۔

قرجمه: (۱۲۹۷) اور پرانی اورنی برابریں۔

ترجمه: ل اس مديث كمطلق مونى ك وجرس جوبم فروايت كي

تشریح: کوئی بیوی ابھی شادی کرے آئی ہواس کے لئے پہلے تین دن پاسات نہیں ملے گا، بلکہ سب کے لئے برابر باری ہوگی، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اوپر والی حدیث میں باری میں کوئی فرق بیان نہیں کیا، وہ حدیث مطلق ہے۔

ترجمه: ٢ اوراس كئے كہ بارى باندھنا نكاح كے حقوق ميں ہے اور نكاح كے بارے ميں ان عورتوں ميں كوئى فرق نہيں ہے (اس كئے سب كى بارى برابر ہوگى)

تشریح: یددیل عقل ہے کہ باری باندھنا یہ نکاح کے حقوق میں سے ہاور نکاح کے اعتبار سے سب بیویاں برابر ہیں اس کئے سب کے لئے برابر باری ہوگی۔

ترجمه: سے اور دور کی مقدار میں اختیار شوہر کو ہے اس لئے کہ سخق وہ برابری ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے۔

تشریح: ایک ساتھ ایک ایک دن کی باری رکھے گایا دودودن کی باری رکھے گااس کا اختیار شوہر کو ہے، کیونکہ عورت کا حق صرف اتناہے کہ سبو برابر دن دے کیکن کتنے دنوں کا دور بنائے اس کا حق عورت کونہیں ہے۔

ترجمه: سے رات گزارنے میں برابری کرے وطی میں برابری ضروری نہیں ہے اس کئے کہاس کا مدار نشاط پر ہے۔

(١٩٩٨) وإن كانت احدهما حرة والاخرى امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث ﴾

ا بذلك ورد الاثر ع ولان حل الامة انقص من حل الحرة فلابد من اظهار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة وام الولد بمنزلة الامة لان الرق فيهن قائم

تشریح: رات میں سونے میں عورت کے ساتھ برابری کرنا ضروری ہے، کیکن سب کے ساتھ برابر برابر وطی کرے بیضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کامدار نشاط اور جذبے پر ہے، کیکن بیضروری ہے کہ ایک کے ساتھ ہمیشہ وطی کرے اور دوسری کے ساتھ جان کر بہت کم وطی کرے بیجا ئرنہیں۔

ترجمه: (۱۲۹۸) اگر بیویوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری باندی ہوتو آزاد کے لئے دوتہائی ہے باری میں سے اور باندی کے لئے ایک تہائی ہے۔ کے لئے ایک تہائی ہے۔

ترجمه: ار میں ایبابی وارد ہواہے۔

تشریح: چونکه باندی کاحق آزاد سے آدھا ہے اس لئے تمام حقوق میں باندی کو آزاد کا آدھا ملے گا۔اور باری میں بھی آزاد کودو دن ملیں گے توباندی کوایک دن ملے گا

وجه: (۱) صاحب بدایه کااثریه ہے۔ عن علی قال اذا تزوجت الحرة علی الامة قسم لها یومین وللامة یوما۔ (دارقطنی ،کتاب النکاح ، ج ثالث، ص ۱۹۸ ،نمبر ۱۹۸ سنن للبیم قی ،باب الحریکی حرة علی الامة میشام لحرة یومین وللامة یوما، جسابع ،ص ۴۸۹ ،نمبر ۱۵۷۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کوآزاد کا آدھا ملے گا۔

ترجمه: ٢ اوراس لئے کہ باندی کا حلال ہونا آزاد کے حلال ہونے سے کم ہاس لئے حقوق میں نقصان کا اظہار ضروری ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ آزاد عورت کی طاقت نہ رکھتا ہوتب باندی سے نکاح کرنا جائز ہے اس لئے باندی کی حلت کم ہے اس لئے اس کے حق میں نقصان کا اظہار ہونا چاہئے اس لئے اس کو آزاد کی باری کا آدھا ملے گا۔

**وجه**: باندی کی حلت کم ہے اس کی دلیل ہے آیت ہے۔ و من لم یستطیع منکم طولا ان ینکع المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المؤمنات (آیت ۲۵، سورة النساء ۴۷) اس آیت میں ہے کہ آزاد عورت کی طاقت نہ رکھتا ہوتب باندی سے نکاح کرے۔

ترجمه: سے مکا تباور مدبرہ اورام ولد عورت باندی کے درج میں ہے اس لئے کہ ان سب میں غلامیت قائم ہے۔ تشریح: جس باندی کو مال کتابت اداکرنے کی شرط پر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہو، اس کو مکا تبہ باندی کہتے ہیں۔ مالک نے کہا (١٩٩٩) قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولى ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها في وقال الشافعي القرعة مستحقة لماروى ان النبي عليه السلام كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه لل الاانا نقول ان القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب وهذا لانه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج الايرى ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له ان يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة

ہوکہ میرے مرنے کے بعدیہ باندی آزاد ہے اس کومد برہ باندی کہتے ہیں۔جس باندی سے آقانے بچہ پیدا کیا ہواس کوام ولد کہتے ہیں، پیسب ابھی آزادنہیں ہوئے ہیں ان میں غلامیت کا اثر باقی ہے،اس لئے آزادعورت سے ان کی باری آدھی ہوگی۔

ترجمہ: (۱۲۹۹) ان کے لئے حق نہیں ہے باری میں سفر کی حالت میں۔اس لئے شوہر سفر کرے گاان میں سے جن کے ساتھ حا۔اور زیادہ بہتریہ ہے کہ انکے درمیان قرع ڈالے اور جن کا قرع نگلے اس کے ساتھ سفر کرے۔

تشریح: سفری حالت میں عورتوں کی باری ساقط ہوجائے گی اور شوہر جس کے ساتھ جاہے سفر کرے۔اوران دنوں کا حساب بھی نہیں کیا جائے گا۔البتہ بہتریہ ہے کہ قرع ڈال لے اور جسکا قرع نظاس کے ساتھ سفر کرے تا کہ باقی عورت کواطمینان ہو۔

وقت قرع ڈالنے کا ثبوت ہے جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عائشہ ان النبی علیہ کان اذا اراد سفوا اقوع بین وقت قرع ڈالنے کا ثبوت ہے جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عائشہ ان النبی علیہ کان اذا اراد سفوا اقوع بین نسسائے (بخاری شریف، باب القرعة بین النساءاذ ااراد سفراص ۸۸ کنمبر اا ۵۲ مسلم شریف، باب فی حدیث الافک وقبول توبة القاذف، کتاب التوبة ص ۲۸ سمنم مرد کے کہ سفر کا رادہ کر بے قرع ڈالے۔

ترجمه: ل امام شافعیؓ نے فرمایا کرقرع ڈالناواجب ہے اس روایت کی وجہ سے کہ بی آئیگی جب سفر کا ارادہ کرتے تواپنی بیویوں کے درمیان قرع ڈالتے۔

تشریح: اوپرمیں حضرت عائشہ گی حدیث گزری جسکی بناء پر حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ سفر کے وقت قرع ڈالنا ضروری ہے۔

قرجمه : ٢ مرجم كہتے ہيں كەحضور كا قرع دانا ہيو يوں كے دل كے اطمينان كے لئے تھااس لئے بياستحباب كے درجے ميں ہو گا،اس كى وجہ بيہ ہے كہ شوہر كے سفر كرتے وقت عورت كو بارى كاحق نہيں ہے، كيا آپنہيں د كيھتے ہيں كہ شوہر كے لئے جائز ہے كہ بيو يوں ميں سے كسى كوساتھ نہ ليجائے، ايسے ہى اس كے لئے جائز ہے كہ ان ميں سے كسى ايك كوسفر ميں ليجائے، اور بيمدت اس پر نہيں گئی جائے گی۔ وان رضيت احدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز لان سودة بنت زمعة رضى الله عنها سؤوان رضيت احدى الله عنها سألت رسول الله عليه السلام ان يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشةٌ عنها سؤولها ان ترجع في ذلك لانها اسقطت حقا لم يجب بعد فلايسقط.

تشریح: ہم اوپر والی حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور گرقرع ڈالناواجب نہیں تھا پیصرف ہویوں کی دلجوئی کے لئے تھااس لئے قرع ڈالنامستحب ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ شوہر کے لئے جائز ہے کہ کسی ہوی کو بھی سفر میں ساتھ نہ لیجائے تواس کے لئے یہ بھی ہے کہ ایک کوساتھ لیجائے، اور جتنے دنوں تک ایک کوساتھ لے گیا باری میں اس کا حساب نہیں ہوگا، جب گھر آئے گی تو شروع سے سب کی باری برابر ہوگی۔

ترجمہ: سے اگر راضی ہوجائے کوئی بیوی اپنی باری چھوڑنے پر اپنی سوکن کے لئے توجا ئز ہے۔اس لئے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ نے حضور سے کہا تھا کہ اس سے رجعت کر لین اور اسکی باری حضرت عائش کے لئے کر دیں۔

ترجمہ: ع اورعورت کے لئے جائز ہے کہ باری کو واپس لے لے، اس لئے کہ اس نے ایباحق ساقط کیا تھا جوابھی تک واجب نہیں ہوا تھا۔

تشریح: اپنی باری ساقط کرنے کے بعد جب واپس لینا چاہے واپس لے بھی ہے۔اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ آیندہ کی باری ساقط کی ہے، حالا نکہ وہ ابھی تک واجب ہی نہیں ہوئی ہے اس کو ابھی کیسے ساقط کرے گی ماس لئے آیندہ کی باری ساقط نہیں ہوئی۔

**وجه:** (۱) کیونکہ ہمیشہ کے لئے ساقط نہیں کی (۲) ہے ہبہ کی طرح ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ ہبددینے کے بعدوالیس لے سکتا ہے اس لئے اپنی باری بھی واپس لے سکتی ہے (۳) اثر میں ہے حضرت علی کے لمبے قول کا ٹکڑا ہے ہے۔ ف ماطابت به نفسها فلا بأس

## ﴿ كتاب الرضاع ﴾

#### ( • • ) قال قليل الرضاع و كثيره سواء اذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم

به فان رجعت سوی بینهما ۔ (سنن للیہ قی، باب المرأة ترجع فیماوهبت من یومهاج سابع، ص ۴۸۵، نمبر ۱۴۷۲۷) اس اثر میں فان رجعت سوی بینهما ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ باری واپس لے لے تو برابری کی جائے گی۔

# ﴿ كتاب الرضاع ﴾

فسروری نوف: رضع کامعنی ہے دودھ پلانا، ڈھائی سال کے اندردودھ پلانے کورضاعت کہتے ہیں۔ اس سے بھی ویسے ہی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسے نسب سے۔ (۱) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ وامھات کے مالتہ التہ ارضعنکم واخوات کم من البرضاعة ۔ (آیت ۲۳ سورة النساء ۲۳) (۲) دوسری آیت میں مدت رضاعت کا تذکرہ ہے۔ والموالدات برضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم المرضاعة. (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) ان دونوں آیتوں سے رضاعت کا ثبوت ہوا۔ ترجمه : (۱۷۰۰) تھوڑ ادودھ پلانا اورزیادہ دودھ پلانا برابرہ اگر حاصل ہورضاعت کی مدت میں تواس سے حرمت ثابت ہوگی۔

 ا وقال الشافعي لايثبت التحريم الا بخمس رضعات لقوله عليه السلام لاتحرّم المصّة ولاالمصتان ولاالا ملاجة ولاالا ملاجتان

شریف، باب بحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب ،ص ۲۹۷، نمبر ۲۰۵۵) اس سے ثابت ہوا کہ نسب کی وجہ سے جن عور توں سے نکاح حرام ہے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوگا۔ اور تھوڑ اسابھی دودھ ہواس سے حرمت ثابت ہوگی اس کی دلیل ہیہے۔

وجه: ان علیا وابن مسعود کانا یقولان یحرم من الرضاع قلیله و کثیره \_(نسائی شریف،القدرالذی بحرم الرضاعة بس ۲۵۷ ، نمبر ۱۳۳۱ رواقطنی ، کتاب الرضاع ، جرائع ، ساه ا، نمبر ۱۳۳۱ رسن للبهقی ، باب من قال بحرم قلیل الرضاع و الرضاعة بس ۲۵۷ ، نمبر ۱۵۲۱ (۲) ان ابن عباس کان یقول ماکان فی الحولین وان کانت مصة و احدة فی سی تحسوم . (موطاامام محمد ، باب الرضاع ، س ۲۵۲ رمصنف عبدالرزاق ، باب القلیل من الرضاع ، جرمایع ، سر ۱۳۵۰ فی سی تعرمت فابت به وجائے گی (۳) آیت ارضعنکم مطلق ہے ۔ کئی گونٹ کی قیرنہیں ہے اس کے تھوڑ اسا بلانے سے بھی حرمت فابت به وجائے گی (۳) آیت ارضعنکم مطلق ہے ۔ کئی گونٹ کی قیرنہیں ہے اس کے تھوڑ اسا بلانے سے بھی حرمت فابت به وجائے گی (۳) آیت ارضعنگ

ترجمه: ا امام ثافعی فرمایا کرمت نہیں ثابت ہوگی مریا نج گھونٹ میں حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہیں حرام ہوتا ہے ایک مرتبہ پوسنے سے اور نہ دومرتبہ پوسنے سے اور نہ دومرتبہ پلانے سے اور دومرتبہ پلانے سے اور دومرتبہ پلانے سے۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چوسنے یادومرتبہ چوسنے سے رمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ پانچ مرتبہ پلائے گی تب حرمت رضاعت ثابت ہوگ ۔ انکی دلیل حضور کی حدیث ہے جوآ گے آرہی ہے۔ موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔ قسال الشافعی و لو کانت لم تکمل خمس رضعات فحلب لها لبن کثیر فقطع ذالک اللبن فأجر ہ صبی مرتین او ثلاثا حتی یتم خمس رضعات لم یحرم ۔ (موسوعة امام شافعی کتاب الزکاح، فی لبن الرجل والمرا ق می عاشر ، ص منبر ۱۵۲۱) اس عبارت میں ہے کہ چار گھونے پلایا تواس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی

وجه: (۱) ان کا دلیل بیرهدیث ہے۔عن عائشة انهاقالت کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله وهی فیما یقرأ من القرآن ۔ (مسلم شریف، باب التحریم بخمس رضعات، ۱۲۸۸، نمبر ۱۲۰۸۱، ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳۵۹/ ۱۳

T ولنا قوله تعالى وامهاتكم اللاتى ارضعنكم الأية وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل T ولا ن الحرمة وان كانت لشبة البعضية الثابتة بنشور العظم وابنات اللحم لكنه امر مبطن فتعلق الحكم بفعل الارضاع T وما رواه مردود بالكتاب اومنسوخ به

رضعات ص ۲۸۸ نمبر۲۰ ۲۰ رتر مذی شریف نمبر ۱۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کدایک مرتبداور دومرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

ملح مشتق ہے دورھ ملانا۔ املاجہ: کی ہے مشتق ہے دورھ ملانا۔

ترجمه: ۲ اور بهاری دلیل الله تعالی کا قول و امهات کم التی اد ضعنکم و اخواتکم من الرضاعة (آیت ۲۳ سورة النسایم) اور حضورگا قول برضاعت سے وہ سار بے لوگ حرام ہوتے ہیں جونسب سے ہوتے ہیں، بغیر کسی فرق کے۔

تشریح: اوپرآیت گزری جس میں ہے کہ تہماری وہ مائیں جس نے تمکود ودھ پلایا، اس آیت میں یقصیل نہیں ہے کہ ایک گھونٹ پلایا پیزر گھونٹ پلایا ہے جولوگ حرام ہوتے ہیں، اور اس میں یقصیل نہیں ہے ایک گھونٹ میں ہے کہ نسب سے جولوگ حرام ہوتے ہیں، اور اس میں یقصیل نہیں ہے ایک گھونٹ میں ہے کہ نسب ہے جولوگ حرام ہوتے ہیں، اور اس میں یقصیل نہیں ہے ایک گھونٹ پلائے تب حرام ہو نگے ، اس لئے ایک گھونٹ پلانے سے بھی حرام ہونا چاہئے۔ حدیث ہیہ۔ پلائے تب حرام ہونگے یا کئی گھونٹ پلائے تب حرام ہونگے ایک گھونٹ پلائے تب حرام ہونا چاہئے۔ حدیث ہیہ۔ (۲) حدیث میں ہے۔ ان عائشہ زوج النبی عالیہ النبی عالیہ النبی عالیہ میں سے دان عائشہ زوج النبی عالیہ سے سالاے نمبر ۱۳۵۲۸/۱۳۵۲۸ ترزی شریف، نمبر ۱۳۵۲۸/۱۳۵۸ ترزی شریف، نمبر ۱۳۵۲۸ ترزی شریف نمبر ۱۳۵۸۸ ترزی شریف ترزیل ترزی شریف ترزیل ترزیل ترزیل ترزیل تو ترزیل ترزیل

ترجمه : س اوراس لئے كەرمت اگر چەبعضيت كے شبه كى وجهت ہے جو ثابت ہے ہڑى كے بڑھ جانے اور گوشت كے اگانے سے ايكن يه باطن معاملہ ہے،اس لئے حكم دودھ پلانے كفعل كے ساتھ متعلق ہوگا۔

تشریح: یددوده سے بچی ہڑی ہڑی ہے اور سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوده سے بچی کی ہڑی ہڑھتی ہے اور گوشت پیدا ہوتا ہے جسکی وجہ سے بچہ ماں کا جزوبن جاتا ہے اور یہی بعض ہونے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور بعض ہوایا نہیں یہ باطن اور پوشیدہ امر ہے، اس لئے ایک گھونٹ پلانے پر ہی بی تی کم لگا دیا گیا کہ بچہ ماں کا حصہ بن گیا اور بچے سے ماں اور خاندان کی شادی حرام ہوگئی۔ اس لئے ایک گھونٹ پلانے سے بھی بعضیت ثابت کردی گئی اور حرمت ثابت کردی گئی۔

ترجمه: ٧ اورامام شافعی فے جوروایت کی آیت کی وجہ سے وہمردود ہے یامنسوخ ہے۔

تشریح: امام ثافعیؓ نے جو پانچ گھونٹ والی حدیث پیش کی ہے اگروہ آیت سے پہلے ہے تو آیت نے اس حدیث کومنسوخ کر

﴿ وينبغى ان يكون في مدة الرضاع لما نبين (١٠٠) ثم مدة الرضاع ثلثون شهرا عند ابي حنيفة ﴿ وينبغي ان يكون في مدة الرضاع ثلثون شهرا عند ابي حنيفة ﴿ وَقَالًا سَنتَانَ وَهُو قُولَ الشَّافِعِيُ ۗ

دیا، اور اگرآیت پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے تو آیت کے مقابلے میں حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسی کوصاحب ہدایہ نے مردود بالکتاب کہا ہے۔

ترجمه: ٥ اورمناسب ہے کہ یہ پینارضاعت کی مدت میں ہو،اس کی وجہ آ گے بیان کروں گا

**تشریح**: حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ مدت رضاعت میں دودھ پیا ہو،اس کی وجہ آ گے آئے گی۔

قرجمه: (۱۷۰۱) رضاعت کی مرت امام ابوحنیفه کزد کی تیس مهینے ہیں۔

تشریح: امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اصل میں دوسال ہی ہیں البتۃ احتیاط کے طور پر چھماہ زیادہ کردیا ہے تاکہ دوسال کے بعد دودھ چھوڑتے چھواہ نکل جائیں گے۔ چنانچہ موطاامام محمد میں اس کی تصریح ہے۔ وکان ابو حنیفۃ یحت اطبستۃ اشہر بعد الحولین فیقول یحرم ماکان فی الحولین وبعد هما الی تمام ستۃ اشہر وذلک ثلثون شہر اولا یحرم ماکان بعد الحولین۔ (موطاام محمد ، باب یحرم ماکان بعد الحولین۔ (موطاام محمد ، باب الرضاع ص ۲۵۸) اس عبارت سے معلوم ہواکہ حمت کے لئے دوسال اصل ہیں اور مزید چھواہ احتیاط کے لئے ہیں۔

**وجه**: (۱) و حمله و فصاله ثلاثون شهرا \_ (آیت ۱۵ سورة الاحقاف ۴۲) اس آیت میں حمل کی مت بھی تمیں مہینے ہیں۔ اور دودھ پلانے کی مت بھی تمیں مہینے ہیں \_ اور حدیث کی بنیاد پر حمل کی کم سے کم مت جھی مہینے ہوگئ تو دودھ پلانے کی مت تمیں مہینے یعنی ڈھائی سال رہ گئی۔

ترجمه : إ صاحبين ففرمايا كدوسال ب،اوريبي قول امام شافعي كابـ

تشریح: صاحبین اورامام شافعی کا مسلک ہے کہ دوسال تک رضاعت کی مدت ہے اس کے اندراندر دودھ پلائے گی تو حرمت ثابت ہوگی اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوگی ۔ موسوعة میں عبارت یہ ہے۔ قبال الشافعی آ . . . و لا یعوم من الوضاع الا ما تم خمس رضعات فی الحولین ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب رضاعة الکبیر، جاعا شر، ۹۸ ، نمبر ۲ ۱۵۵۷) اس عبارت میں ہے کہ دوسال تک رضاعت کی مدت ہے۔

**وجه**: (۱) اس آیت میں ہے۔والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة۔ (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ دوسال دودھ پلائے (۲) و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ۔ (آیت ۱۵،سورة الاحقاف ۲۳۸) اس آیت میں حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں ملاکر تیس مہینے ہیں، اور حمل کی کم سے مدت چے مہینے ہیں تو

م وقال زفر ثلثة احوال لان الحول حسن للتحول من حال الى حال ولابد من الزيادة على الحولين لما تبين فتقد ربه م ولهما قوله تعالى وحمله وفصاله ثلثون شهرا ومدة الحمل ادنا ها ستة اشهر فبقى للفصال حولان

اب دوده پلانے کی مدت دوسال رہ گئی۔ (۳) و وصینا الانسان ہوالدیہ حملتہ امہ و هنا علی و هن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر ۔ (آیت ۱۳ اس ۱۳ سورۃ لقمان ۱۳) اس آیت میں ہے کہ اسکی دوده پلانے کی مدت دوسال ہے۔ (۴) عن ابن عباس قال دسول الله عَلَیْت الله ماکان فی الحولین. (دارقطنی ، کتاب الرضاع ، حرائع ، مس ۱۰ ابنے ، مس ۱۰ المله عَلَیْت الله عَلیْت الله عَلی دورہ الله عَلیْت عبال کے اندر۔ جس نا مانے میں دودہ سے بھوک دورہ واس زمانے میں دودہ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ لین دوسال کے اندر۔

ترجمه : ۲ اورامام زفر نفر مایا که تین سال -اس کئے که ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بد لنے کے لئے ایک سال بہتر ہے اور جیسے پہلے ظاہر ہواد وسال سے زیادہ ہونا ضروری ہے، اس کئے تین سال متعین فر مایا۔

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت تین سال ہے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ دوسال تورضاعت کے لئے ہے اب دودھ پینے سے کھانے کی طرف عادت لگانے کے لئے کچھ نہ کچھ وفت عابی متال عالت کی طرف بدلنے کے لئے ایک سال بہتر ہے کیونکہ اس میں مختلف موسم آتے ہیں اس لئے دوسال پرایک سال زیادہ کیا جائے تو تین سال مدت رضاعت ہوگی۔

العنت: حول: ترجمه به سال، اسى سے احوال بدلنے والى چيز حولين: دوسال تبين: ظاہر ہو گيا۔ تقدر به: اس سے انداز ه لگايا جائے۔

ترجمہ: سے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کا قول حمل اور دودھ چھوڑ ناتیس مہینے ہیں، اور کم سے کم مدت حمل چھ مہینے ہیں تو دودھ چھڑانے کے لئے دوسال باقی رہے۔

تشریح: صاحبین کی دلیل یآیت ہے۔ و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ۔ (آیت ۱۵، سورة الاحقاف ۲۸)اس آیت میں حمل کی مرت اور دود و پلانے کی مدت دونوں ملا کرتیس مہینے ہیں، اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہیں تو اب دودھ پلانے کی مدت دوسال رہ گئی۔

م وقال النبى عليه السلام لارضاع بعد حولين فوله هذه الأية ووجهه انه تعالى ذكر شيأين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكما لها كالاجل المضروب للدينين الاانه قام المنقص في احداهما فبقى الثانى على ظاهره له ولانه لابد من تغير الغذاء لينقطع الانبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبى فيها غيره فقدرت بادنى مدة الحمل لانها مغيرة فان غذاء الجنين يغاير غذاء

ترجمه: هام ابوحنیفه گی دلیل بھی یہی آیت ہاوراس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالی نے دو چیزیں ذکر کیں ،اور دونوں کے لئے ایک مدت متعین کی اس لئے ہرایک کی مدت پوری پوری ہوگی ، جیسے کہ کوئی مدت دوقر ضوں کے لئے متعین ہو، مگریہ کہ دونوں میں سے ایک میں کم کرنے والی حدیث ل گئی ،اس لئے دوسری اپنے ظاہر پر باقی رہی۔

تشریح: امام ابوطنیفہ جوفر ماتے ہیں کہ رضاعت کی مت ڈھائی سال ہے انکی دلیل بھی بیآیت ہے۔ و حسلہ و فصاله شہرا۔ (آیت ۱۵ سورۃ الاحقاف ۲۳) کیکن انکاطریقہ استدلال بیہ ہے کہ اس آیت میں دودھ پلانے کی مت بھی بیان کی گئی ہے اور حمل کی مدت بھی بیان کی گئی ہے اور دونوں کے لئے تمیں مہینے کہا گیا ہے اس لئے دونوں کے لئے تمیں مہینے مدت ہوگی ہے سال کی مہلت کی مدت ایک سال ہوتو دونوں کے لئے ایک ایک سال کی مہلت ہوجائے گی ، اسی طرح یہاں کی ، جس طرح دو قرضوں کی مہلت کی مدت ایک سال ہوتو دونوں کے لئے ایک ایک سال کی مہلت ہوجائے گی ، اسی طرح یہاں ہوتو دونوں کے لئے ایک ایک سال کی مہلت ہوجائے گی ، اسی طرح یہاں ہوتو دونوں کے لئے ایک ایک سال کی مہلت ہوجائے گی ، اسی طرح یہاں ہوتو دونوں کے لئے ایک ایک مدت اپنی جگہ تمیں مہینے یعنی ڈھائی سال ہی ہوگی۔

لغت: اجل: مترب متعین کرنا منقص: کم کرنے والی چز ۔

ترجمه: لا اوراس لئے کہ غذا کی تبدیلی ضروری ہے تا کہ دودھ سے بڑھنامنقطع ہوجائے اور یہ تغیرالی مدت کی زیادتی سے ہوگا جس میں بچہ دودھ کے علاوہ دوسری غذا کا عادی ہوجائے ، پس ادنی مدت حمل کے ساتھ اس زیادتی کا اندازہ لگایا گیا ہے ، کیونکہ یہ مدت تغیر دینے والی ہے ، اس لئے کہ پیٹ کے بیچ کی غذا دودھ پیتے بیچ کی غذا دودھ چھوڑنے والے بیچ کی غذا سے الگ ہے ، اور دودھ پیتے بیچ کی غذا دودھ چھوڑنے والے بیچ کی غذا سے الگ ہے۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے کہ آیت کی وجہ سے دوسال توطے ہے اس کے بعد دودھ پینے سے کھانے کی عادت بدلنے کے لئے

الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم كوالحديث محمول على مدة الاستحقاق وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب (١٤٠٢) قال واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم القوله عليه السلام لا رضاع بعد الفصال

کچھ وقت ضروری ہے،اس لئے کہ پیٹ کے بچے کی غذااور ہےاور دودھ پیتے بچے کی غذااور ہے،اور دودھ چھوڑنے والے بچے کی غذااور ہے،اس لئے حمل کی جوادنی مدت ہےاس سے انداز ہ لگایا گیااور چھ مہینے اور بڑھا کرتیں مہینے کردئے گئے۔

الغت : تنوعد:عادى بن جائے۔انبات:اگنا، بڑھنا۔جنین: پیٹ کےاندر کا بچہ۔رضیع: دودھ بیتا بچہ۔فطیم: دودھ چھوڑنے والا بچہ۔فصال: دودھ چھوڑنا۔

ترجمه: کے اور حدیث مرت استحقاق پرمحمول ہے، اور اسی پراس آیت کوشل کیا جائے گاجود وسال کے ساتھ مقید ہے۔

تشریح : بیصاحبین گی پیش کر دہ حدیث کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے کہ دوسال تک دودھ پلائے ، اس حدیث میں مدت رضاعت نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ اجرت دیکر دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی ہے، کہ باپ پر اجرت دیکر دوسال تک دودھ پلائے اس میں بھی اجرت دیکر دودھ پلانے کہ دوسال تک دودھ پلائے اس میں بھی اجرت دیکر دودھ پلانے کہ دوسال تک دودھ پلائے اس میں بھی اجرت دیکر دودھ پلائے اور جس آیت میں ہے، اس لئے مدت رضاعت دوسال سے زیادہ ہوسکتی ہے کہ ڈھائی سال کے اندر اندر دودھ پلائے تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن ابن عباس قال دسول اللہ عالیہ الا رضاع الا ماکان فی المحولین . (دار قطنی ، کتاب الرضاع ، جرالع ، ص ۱۰ ہم بر ۱۳۸۸ رسنی سلیم بیا باجاء فی تحدید ذلک بالحولین ، جسالع ، ص ۱۹ ہم بہر ۱۳۸۸ رسنی حولین کاملین لمن اداد ان یتم الرضاعة ۔

(آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ باپ پر دوسال تک دودھ پلانا ضروری ہے۔

ترجمه: (۱۷۰۲) اگررضاعت کی مت گزرجائ تودود هیلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمه: ال حضور كقول كى وجد سے كه دوده چرانے كے بعد حرمت رضاعت نہيں ہے۔

تشریح: اگرمدت رضاعت دوسال یا ڈھائی سال گزرگیااوراس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تواب اس عورت سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے جسکو صاحب ہدایہ نے پیش کیا ہے۔ عن علی قال قال رسول الله علی الله علی

ع و لان الحرمة باعتبار النشووذلك في المدة اذا الكبير لا يتربى به ع ولا يعتبر الفطام قبل المدة الا في رواية عن ابي حنيفة أذا استغنى عنه ووجهه انقطاع النشو بتغير الغذاء

هذا بكذا و كذا و قد قال رسول الله عَلَيْكُ : لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم - (سنن بهق ، باب رضاع الابر، جمالع ، ب 204 ، نمبر 204 ، نمبر

نر جمه: ٢ اس لئے كه حرمت گوشت برا صفى كے اعتبار سے ہے اور بدرضاعت كى مدت ميں ہے اس لئے كه برا دو دھ سے نہيں برا ھتا۔

تشریح: رضاعت کی حرمت کامداراس بات پرہے کہ اسی دودھ سے ہی گوشت اور ہڈی بڑھے، اور بیڈھائی سال کے اندر ہوتا ہے، اس کئے کہ ڈھائی سال کے بعد دودھ پینے سے حرمت عابت نہیں ہوگی۔ ثابت نہیں ہوگی۔

**وجه**: اس اثر میں ہے۔ عن الحجاج بن الحجاج الاسلمی انه استفتی ابا هریرة فقال لا یحرم الا ما فتق الامعاء ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب القلیل من الرضاع، جسابع، ص۳۷۳، نمبر ۱۳۹۸۵) اس اثر میں ہے کہ اس دودھ سے حرمت ثابت ہوگی جس سے آنت بڑھے اور بھوک ختم ہو۔

ترجمه : س مت سے پہلے دودھ چھوڑنے کا اعتبار نہیں ہے گرامام ابوحنیفہ سے ایک روایت میں جبکہ دودھ سے بے پرواہ ہو جائے ،اوراس کی وجہ بیہے کہ غذا کے بدلنے سے اس کی نشونم امتقطع ہوگئی۔

تشریح: کسی بچکوڈ ھائی سال سے پہلے کمل دودھ چھڑا دیا گیااوروہ کممل طور پرغذا پر بھروسہ کرنے لگا اب کسی عورت نے دودھ پلا دیا تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہاں نے دودھ چھوڑ دیا ہے پھر بھی حدیث کے اعتبار سے وہ ابھی مدت رضاعت میں ہے اس کے اس مدت میں دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔البتہ حسن بن زیاد سے امام ابوحنیفہ گی ایک روایت ہے کہ اس کو دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے کمل طور پر دودھ چھوڑ دیا ہے تو اس کے گوشت اور ہڈی

م وهل يساح الا رضاع بعد المدة قد قيل لا يساح لان اباحته ضرورية لكونه جزء الا دمى الدمي الدمي المديث الذي روينا (١٤٠٣) قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

بڑھنے کا مداراب دودھ پرنہیں رہا بلکہ غذا پر ہو گیا ہے اس لئے دودھ پینے سے گویا کہ گوشت اور ہڈی نہیں بڑھی اس لئے اس وقت پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

وجه ، كانه كره ذالك فقالت انه اخى فقال انظرن ما اخواتكن فانما الرضاعة من المجاعة \_ (بخارى وجهه ، كانه كره ذالك فقالت انه اخى فقال انظرن ما اخواتكن فانما الرضاعة من المجاعة \_ (بخارى شريف ، باب لارضاع بعد حولين ، ص١٩٠ ، نمبر١٠٥) اس حديث ميں ہے كہ جودوده بحوك وختم كر اس دوده سے حرمت ثابت بوتى ہوتى ہے ، اوراس بح نے غذا كھانا شروع كرديا ہے اس لئے اس سے بحوك ختم نہيں ہوگى اس لئے اس سے حرمت ثابت نہيں ہوگى \_ \_ (٢) اس اثر ميں ہے ۔ عن الحجاج بن الحجاج الاسلمى انه استفتى ابا هريرة فقال لا يحرم الا ما فتق الامعاء \_ (مصنف عبدالرزاق ، باب القليل من الرضاع ، جرمائع ، ص الحجاج الاسلامى انه استفتى ابا هريرة فقال به يوده سے حرمت ثابت ميں ہوگى جس سے آنت بڑھ اور بحوک ختم ہو، اور اس كا كھانا غذا ہوگيا ہے اس لئے اس سے حرمت ثابت نہيں ہوئى چا ہئے ۔ موگى جس سے آنت بڑھ اور بحوک ختم ہو، اور اس كا كھانا غذا ہوگيا ہے اس لئے اس سے حرمت ثابت نہيں ہوئى چا ہئے ۔

ا فعت: فطام: دوده بینا چهور دینا۔النشو: نشو ونما، گوشت اور ملری برطهنا۔

ترجمه: ۲ دوسال کی مدت کے بعد دودھ پلانا جائز ہے، تو کہا گیا ہے کہ مباح نہیں ہے اس لئے کہ دودھ پینے کی اباحت ضرورت کی وجہ سے ہے اس لئے کہ وہ آ دمی کا جزومے۔

تشریح: یچ برڈھائی سال کی مت گزرچکی ہے، کین بچہ مزید دودھ بینا چاہتا ہے، تو کیااس کو ماں کا دودھ پلانا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مباح نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی کا جزوہ ہے، اور آدمی کا جزوضرورت کی بنا پر حلال کیا گیا ہے، اورڈھائی سال میں ضرورت یوری ہوگئی، اس لئے اب مباح نہیں ہونا چاہئے۔

ترجمه: (۱۷۰۳) اوردوده پلانے سے حرام ہوتے ہیں وہ لوگ جونب سے حرام ہوتے ہیں۔

ترجمه: إس مديث كى بناير جوجم في روايت كى ـ

تشریح: یہاں سے فرمانا چاہتے ہیں کہ جولوگ نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی لوگ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ لیکن کے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جونسب سے تو حرام ہوجائیں گے لیکن رضاعت کی وجہ سے وہ دور کے رشتہ دار ہوجاتے ہیں۔اس لئے وہ لوگ حرام نہیں ہوں گے۔اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

وجه: (۱) حرمت كي دليل بيآيت ب\_وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة (آيت٢٣ سورة النمايم)

(٢٠٠١) وامرأة ابيه او امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز ان يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب

ترجمه: اس لئے که وہ اس کی ماں ہوگی یااس کی باپ کی موطوہ ہوگی ، بخلاف رضاعی بہن کی ماں کے۔

تشریح: رضای بہن کی ماں اجنبیہ ہوگی اس لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اورنسبی بہن کی ماں تو خود کی ماں بن گئی اس لئے اس سے نکاح جائز نہیں اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یا پنی سوتیلی بہن کی ماں سوتیلی ماں ہوگی اور باپ کی مدخول بھا ہوگی اس لئے اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۵۰۵) اوررضاعی بیٹے کی بہن سے جائز ہے نکاح کرنا۔اور نہیں جائز ہے نسبی بیٹے کی بہن سے شادی کرنا۔ وجه: رضاعی بیٹے کی بہن اجنبیہ ہوگی۔اس لئے اس سے نکاح جائز ہوگا۔اورا پے نسبی بیٹے کی بہن اپنی بیٹی ہوگی اس لئے اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه: إسك كه جباس كى مال سے وطى كيا تولئى اس يرحرام ہوگئى، اور بيم عنى رضاعى مين نہيں يائى گئى۔

تشریح: این بیٹی بن گئی،اوراپنی بیٹی سے نکاح جائز نہیں۔[۱] اور دوسری میں[۱] ایک یہ کہ بیٹا تو اپنا ہے کہ این بیٹی سے نکاح جائز نہیں۔[۲] اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹا تو اپنا ہے کین اس کی ماں سے جولڑ کی پیدا ہوئی ہے وہ دوسرے شوہر سے، کین ماں سے جب وطی کیا تو وہ مدخول بہا بن گئی اور مدخول بہا کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سوتیلی بیٹی بن گئی،اس لئے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے،صاحب ہدا یہ نے یہی دلیل بیان کی ہے۔اوراپنے بیٹے کی رضاعی بہن ہے تو باس کے اس سے وطی نہیں کیا ہے اس لئے اس لئے اس لڑکی سے نکاح جائز ہے۔

ترجمه: (۱۷۰۲) اورنہیں جائز ہے نکاح رضاعی باپ کی بیوی سے، یا بیٹے کی بیوی سے ، جسیا کہیں جائز ہے نسبی سے۔

الما روينا روين روينا ر

قرجمه: السحديث كى بناير جوجم في روايت كى -

تشریح: رضاعی باپ کی بیوی کی صورت بہ ہے کہ، مثلا خالد نے عمر کی بیوی کا دودھ پیاجسکی وجہ سے عمر رضاعی باپ بن گیا، پھر عمر نے دوسری بیوی ہندہ سے نکاح کیا، پھر ہندہ کو طلاق دے دی تو خالد کے لئے ہندہ سے ثادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیرضاعی باپ کا مدخول بھا ہے۔ اور رضاعی بیٹے کی بیوی کی صورت بہ ہے عمر کی بیوی نے خالد کو دودھ پلایا جسکی وجہ سے خالداس کا رضاعی بیٹا بن گیا، اب خالد کی بیوی سے عمر کا نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ وہ رضاعی بہو بن گئی۔ جس طرح اپنے نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہوتا۔

وجه: (۱) آیت میں ہے۔وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. (آیت ۳۳ سورة النماء ۴) اس آیت میں اپنے سلبی بیٹے کی بیوی بیٹے کی بیوی نگل گئی۔اس سے شادی کرسکتا ہے۔لیکن رضاعی بیٹے کی بیوی داخل ہے اوراس سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔اس سے متبئی بیٹے کی بیوی نگل گئی۔اس سے شادی کرسکتا ہے۔لیکن رضاعی بیٹے کی بیوی داخل ہے اوراس سے نکاح کرنا حرام ہے (۲) اثر میں ہے۔حدث نبی عمی ایاس بن عامر قال قال لا تنکح من ارضعته امرأة ابنک و لا امرأة ابنک و لا امرأة اخیک . (سنن للبہتی ،باب یحم من الرضاع ما یحم من الولادة وان لبن الفحل یحرم جم الحج میں ۲۲ کے من ۲۲ کے درضاعی بیٹے کی بیوی سے شادی مت کرو۔

ترجمه: ٢ آيت مين صلب كاذ كرمتني كاعتبار كوساقط كرنے كے لئے ہے جيسا كه جم نے بيان كيا۔

تشریح: آیت-وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. (آیت ۲۳سورة النساء ۴) میں اصلاب کا ذکر متبنی بیٹے کی بیوی کوساقط کرنے کے لئے ہے، ورندرضا عی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔

ترجمه: (۱۵۰۷) مرد کے دودھ سے حرمت متعلق ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت دودھ پلائے بگی کوتو حرام ہوجائے یہ بگی اس کے شوہر پراورشوہر کے باپ پراورشوہر کے بیٹوں پراوروہ شوہر جس سے عورت کا دودھ اتر اہے وہ دودھ پینے والی بگی کا باپ ہوگا۔

تشریح: مثلا فاطمہ نے ساجدہ نجی کو دودھ پلایا تو فاطمہ کا شوہر مثلا زیدہے جس کی وطی سے فاطمہ کو دودھ اتر اہے۔ اس شوہر

کے لئے ساجدہ دودھ پینے والی بجی حرام ہوگئی۔ اسی طرح شوہر زید کا باپ بچی کیلئے دادا بن گیا۔ اس لئے زید کا باپ ساجدہ سے شادی نہیں کر سکتی۔

ثادی نہیں کر سکتا۔ زید کانسبی بیٹا خالد ساجدہ بچی کا رضاعی بھائی بن گیا اس لئے ساجدہ اس رضاعی بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔

وجہ سے دودھ اتر اے اس لئے شوہر کا اصول یعنی باپ دادا اور فروع یعنی بیٹا اور یوتا بچی پر حرام ہو

ا وفي احد قولي الشافعيُّ لبن الفحل لا يحرم لان الحرمة لشبهة البعضية و اللبن بعضها لا بعضه

گئے۔ چسے نہیں باپ، دادااور بھائی حرام ہوجاتے ہیں (۲) حدیث میں ہے، جسکوصاحب ہدایہ نے بیش کیا ہے۔ عن عائشہ قالت جاء عمدی من الرضاعة یستأذن علی فابیت ان آذن له حتی استأمر رسول الله علیہ فقال رسول الله علیہ فقال رسول الله علیہ فقال رسول الله علیہ فلیلج علیک فانه عمک فلیلج علیک المرأة ولم یوضعنی الرجل قال فانه عمک فلیلج علیک (ترزی ترزی تریش، باب ماجاء فی لبن افتحل ص ۱۲۸ نمبر ۱۱۸۸ مرااار بخاری تریف، باب لبن افتحل ص ۲۵ مراه مسلم تریف، باب تخریم الرضاع میں المحام مواکدوہ بھی محرم بن گئے۔ اور رضاعی باپ کا جو بھائی تھا جس کورضاعی بچا کہتے ہیں۔ اس سے پردہ نہیں ہے۔ جس سے معلوم ہواکدوہ بھی محرم بن گئے۔ اور رضاع کی بیاب کا اور فروع بھی محرم بن گئے۔ اور مناعی باپ کے اصول اور فروع بھی محرم بن گئے۔ اور عنال میں اور خول له جاریتان ارضعت احداهما جاریة والاخوی علاما ایحل للغلام ان یتزوج الجاریة ؟ فقال: لا، اللقاح واحد۔ (ترزی تریش، باب ماجاء فی لبن افحل ص ۱۸۸ نمبر علی سے محرم من الولادة وان لبن افحل سم حرم تا باب ماجاء فی لبن افحل ص ۱۸۸ نمبر باندیاں تھیں۔ اور دونوں کودودھ بلایا تو چونکہ دونوں کارضاع باندی نے لڑکے کودودھ بلایا اور دوسری نے لڑکی کودودھ بلایا تو چونکہ دونوں کارضاع باندی نے لڑکے کودودھ بلایا اور دوسری نے لڑکی کودودھ بلایا تو چونکہ دونوں کارضاع باندیاں تھیں۔ اس کے یدونوں آبیس میں شادی نہیں کر سے معلوم ہواکہ جس شوم کی صحبت سے دودھاترا ہے حرمت میں الیکا عقبار ہے۔

ترجمه: المحضرت امام شافعی کے دوقول میں سے ایک قول میں بیہے کہ مرد کا دودھ حرام نہیں کرتا اس لئے کہ حرمت بعضیت کے شبہ کی وجہ سے ہے اور دودھ عورت کا جزو ہے نہ کہ شوہر کا،[اس لئے شوہر یعنی باپ سے حرمت نہیں ہونی چاہئے]۔

تشریح: امام شافع گاایک قول بیہ کے کورت کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا شوہر بیگی کے لئے حرام نہیں ہوگا، اس کی وجہ
بیفر ماتے ہیں کہ دودھ کی وجہ سے بی مال کا جزوبن جاتی ہے اس لئے حرمت ہوتی ہے، اور بیدودھ کورت کا ہے شوہر کا تو ہے نہیں اس
لئے بی شوہر کا جزونہیں بنی اس لئے اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہونی چاہئے ۔ لیکن امام شافع گی کا دوسرا قول اصل ہے کہ رضائی
باپ بھی لڑکی کے لئے حرام ہوگا، کیونکہ اس کی وطی سے دودھ اتر اسے، موسوعہ میں عبارت بیہ ہے۔ قال الشافعی آ و اللبن اذا کان
من حمل ۔ و لا احسبه یکون الا من حمل ۔ فاللبن للرجل و المرأة کما یکون الولد للرجل و المرأة . (موسوعہ امام شافع گی، باب فی لبن الرجل والمرأة ، جا عاشر، ص٠٠١، نمبر ١٥٥٨٣) اس عبارت میں ہے کہ دودھ مرداور عورت دونوں کا ہے اس
لئے دونوں سے حرمت ثابت ہوگی ۔

لغت: فخل: سانڈ، وہ شوہر جس نے عورت سے وطی کی ہواوراس سے بچہ پیدا ہوا ہو۔البعضیة: بعض ہونا، جزوہونا۔

يولنا ماروينا والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع يوقوله عليه السلام لعائشة رضى الله عنها ليلج عليك افلح فانه عمك من الرضاعة يولانه سبب لنزول اللبن منها فيضاف اليه في موضع الحرمة احتياطا

ترجمه : ۲ جماری دلیل وه حدیث جوجم نے روایت کی ، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ نسب کے ذریعہ سے حرمت دونوں جانب سے ہے ، پس ایسے ہی رضاعت کے ذریعہ سے ہوگی۔

تشریح: رضای باپ بھی حرام ہونگے اس کے لئے صاحب ہدایہ یہاں سے چاردلیل و سرے ہیں۔[ائیملی دلیل] ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسکوہم نے پہلے روایت کی لینی رضاعت سے وہی لوگ حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں،[۲ دوسری دلیل] اور نسب سے دونوں جانب لینی مال اور باپ دونوں حرام ہوتے ہیں اس لئے حدیث کی وجہ سے رضاعت سے بھی مال اور باپ دونوں حرام ہوتے ہیں اس لئے حدیث کی وجہ سے رضاعت سے بھی مال اور باپ دونوں حرام ہونگے۔ حدیث ہے۔ ان عائشة زوج النبی علیہ النبی علیہ اخبر تھا ... فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم السو لادے (بخاری شریف، باب و بحرم من الرضاعة ما بحرم من الرضاعة علیہ جولوگ حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی وہ لوگ حرام ہونگے۔

ترجمه : م اوراس کئے کہ شوہر عورت کے دودھ اتر نے کا سبب ہے، اس کئے حرمت کی جگہ میں احتیاط کے لئے باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

تشریح : [۴-یه چوهی دلیل عقلی ہے] عورت سے دودھاتر نے کا سبب شوہر ہی ہے اس لئے احتیاط کی جگه میں بچے کوشوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا،اور باپ کا بچیشار کر کے حرمت رضاعت ثابت کی جائے گی۔

(۱۷۰۸) ويجوز ان يتزوج الرجل باخت اخيه من الرضاع ﴿ لِلانه يجوز ان يتزوج باخت اخيه من النسب وذلك مثل الاخ من الاب اذا كانت له اخت من امه جاز لاخيه من ابيه ان يتزوجها

ترجمه: (۸۰۷) اور جائز ہے کہ آ دمی رضاعی بھائی کی بہن سے شای کرے۔

ترجمہ: یا اس کئے کہ جائز ہے کہ بسی بھائی کی بہن سے شادی کرے۔اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے باپ شریک بھائی اس کی ماں شریک بہن سے۔ اس کی ماں شریک بہن سے۔

تشریح: یہاں دومسکے ہیں۔[ا] پہلامسکہ یہ ہے کہ رضاعی بھائی کی اپنی بہن سے شادی کرنا جائز ہے۔ مثلا زیر کارضاعی بھائی خالد تھا۔ان دونوں نے ایک تیسری عورت سے دودھ پیا تھا۔اب خالد کی اپنی بہن تھی جوزید کے لئے اجتبیہ تھی اس لئے زید کے لئے جائز ہے کہ خالد کی اپنی بہن تھی جوزید کے لئے اجتبیہ ہے۔البتہ زیدیا خالد اگر لڑکی ہوتو ان دونوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بددونوں رضاعی بھائی بہن ہیں۔

دوسرامسکاریہ ہے کہ سوتیلے بھائی کی مال شریک بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس نقشہ کودیکھیں۔

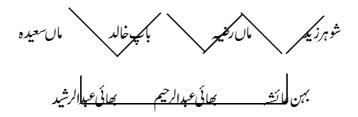

عبدالرشيد كى شادى عبدالرحيم كى مال شريك بهن عائشه سے جائز ہے

قشریج: رضیہ نے پہلی شادی زیدسے کی تھی اس سے عائشہ پیدا ہوئی۔ پھر دوسری شادی خالد سے کی اس سے عبدالرحیم پیدا ہوا۔ جس کی بنا پر عائشہ رحیم کی مال شریک بہن ہوئی۔ ادھر خالد نے ایک اور شادی سعیدہ سے کی جس سے عبدالرشید پیدا ہوا جوعبد الرحیم کا سوتیلا بھائی ہوا۔ اس لئے عبدالرشید کی شادی عائشہ سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عائشہ عبدالرشید کے لئے اجتبیہ ہے۔

ترجمه: (۱۷۰۹) جن دو بچوں نے ایک چھاتی سے دودھ پیاتو نہیں جائز ہے ان دونوں میں سے ایک کے لئے کہ دوسر سے شادی کرے۔

ترجمه: ل يقاعده إس ليح كدونول كى مال ايك بهاوريدونول رضاعى بهائى بهن بير-

تشریح: مثلا خالداور سعیدہ نے ایک عورت سے دودھ پیا چاہے ایک نے چندسال پہلے دودھ پیا ہواور دوسری نے چندسال بعددودھ پیا ہوتو خالد سعیدہ سے شادی نہیں کر سکتا۔

وجه: (۱) کیونکدوونوں رضائی بھائی بہن ہوگئے (۲) عدیث میں ہے کہ حضوراً ورحفزت جزوَّہ نے حضرت تو ہیہ ہے دودھ پیاتھا جس کی وجہ سے دونوں رضائی بھائی ہوگئے سے۔ اور حضرت جزو کی بیٹی رضائی جیٹی ہوگئے تھی۔ اور آپ نے فر مایا تھا کہ حضرت جزو کی بیٹی میرے او پر پیش نہ کر ووہ رضائی جیٹی ہے۔ حدیث کا گلزا ہے۔ ان زیسنب ابنة ابسی سلمة اخبرته ... انها لابنة اخبی من الرضاعة ارضعت ہوں واب سلمة ثوبیة فلا تعرضن علی بناتکن واخواتکن . (بخاری شریف، باب بحرم من الرضاعة ما بحرم من النب ص ۲۷ کے نبرا ۱۵ (۳) ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی توایک عورت نے گواہی دی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اس لئے تہماری شادی اس عورت سے حلال نہیں ہے۔ کیونکہ ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ارضعت کی ما فیا تیت المرأة سو داء فقالت لی انی قد ارضعت کے ما فیات اللہ فیات اللہ فیات تنووجت فلانة بنت فلانة فجاء تنا امرأة سو داء فقالت لی انی قد ارضعت کے ما در بخاری شریف، باب شہادۃ المرضعة ص ۲۲ کنبر ۲۰۱۳) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دولڑ کا لڑکی نے ایک عورت سے دودھ پاہوتو آپس میں نکاح حلال نہیں ہے، کیونکہ بیدونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں۔

كغت: ثدى: پيتان-

ترجمه: (۱۷۱۰) اورنہیں جائز ہے کہ شادی کرے دودھ پینے والی بچی کسی ایسے بچے سے جس کواس کی مال نے دودھ پلایا

اللانه اخوها ولا ولد ولدها لانه ولد اخيها (١١١) ولايتزوج الصبى المرضع اخت زوج المرضعة ﴿ لانها عمته من الرضاع (٢١١) واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وان غلب الماء لم يتعلق به التحريم ﴿ لِ خلافا للشافعي مَّه و يقول انه موجود فيه حقيقة

ے۔

ترجمہ: اس لئے کہ وہ اس کارضاعی بھائی ہے، اور نہ دودھ پلانے والی کے بچے کے بچے سے، اس لئے کہ وہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے۔

تشریح: یہ پہلے ہی مسلے کا اعادہ ہے۔ یعنی مال نے بچی کوبھی دودھ پلایا اور بچے کوبھی دودھ پلایا تو بچی کا نکاح اس بچے سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہوئے۔ اور بیاڑی اس رضاعی بھائی کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کرسکتی، کیونکہ یہ اس کا رضاعی بھتے ابوا۔

قرجمه: (۱۱۷۱)اورنہیں جائز ہےدودھ پینے والے بچکا نکاح دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہن سے۔

ترجمه: ١ اس كئ كدوه رضاعى پهويهي بوئي ـ

تشریح: دودھ پلانے والی ماں کا شوہررضاعی باپہوااوراس کی بہن رضاعی پھوپھی ہوئی ہے اس لئے دودھ پینے والے بچے کا نکاح رضاعی پھوپھی سے جائز نہیں ہے۔

**وجه**: پہلے گزر چکاہے۔ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ( بخاری شریف، نمبر ٥٠٩٩) كەنسب سے جس طرح حرام ہوتا ہے دضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔

ترجمه: (۱۷۱۲) اگردوده کو پانی کے ساتھ ملایا اور دوده غالب ہے تواس کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی۔ پس اگر پانی غالب ہو تواس کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہوگی۔

تشریح: دوده میں پانی ملا کرنچ کو پلایا۔ پس اگر دوده غالب ہو یعنی آدھے پانی سے زیادہ ہوتو جس عورت کا دودھ ہے اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔اوراگریانی غالب ہوتو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

وجه: يہاں اعتبار للا كفر حكم الكل كا ہے۔ اس لئے جوغالب مواس كا عتبار كياجائے گا۔

ترجمه: ل خلاف امام شافعی کے، وہ فرماتے ہیں کہ دودھ اس میں حقیقت میں موجود ہے۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر برتن میں پانچ گھونٹ کے برابر دودھ موجود تھا اور پانی بھی موجود تھا اور اس کو بچے نے پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو تی ہے ، اور اس میں پانچ گھونٹ سے حرمت ثابت ہوتی ہے ، اور اس میں پانچ

٢ ونحن نقول المغلوب غير موجود حكما حتى لا يظهر بمقابلة الغالب كما في اليمين (١٤١١) وان اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وان كان اللبن غالبا عند ابي حنيفة وقالا اذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم في قوله ما فيما اذا لم يمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا لهما

گھونٹ دودھ حقیقت میں موجود تھااس لئے اس کے پینے سے حرمت ثابت ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ اورجم کہتے ہیں مغلوب تکم کے طور پر موجو ذہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ غالب کے مقابلے میں طاہر نہیں ہوگا، جسیا کہ قسم میں ہوتا ہے۔

تشریح: ہم امام شافعی گویہ جواب دیتے ہیں کہ جب دودھ مغلوب ہے تو حکم کے اعتبار سے وہ موجود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پانی جو غالب ہے اس کے مقابلے میں دودھ صاف ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کسی نے قسم کھائی کہ دودھ نہیں ہیوں گا، اور ایسا دودھ پیا جس میں پانی غالب تھا تو اس دودھ پینے حانث نہیں ہوگا ، اس طرح یہاں بھی اس دودھ کے پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۷۱۳) اگردوده کھانے کے ساتھ ل جائے تواس کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہوگی اگر چہ غالب ہوامام ابو حنیفہ کے نزدیک۔اور صاحبین فرماتے ہیں اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی ،اگر دودھ غالب ہو۔

وجه: امام ابوحنیفه کی نظر حدیث کالفظ یا عائشة انظرن من اخوانکن فانما الرضاعة من المجاعة. (بخاری شریف، باب المماوة علی الانساب والرضاع المستفیض والموت القدیم ص۲۲۳ نمبر ۲۲۴۵ مسلم شریف، باب انما الرضاعة من المجاعة ، ص باب الشهاوة علی الانساب والرضاع المستفیض والموت القدیم ص۲۲۳ نمبر ۲۲۳۵ مسلم شریف، باب انما الرضاعة من المجاعة کی طرف گل ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ صرف دودھ سے بھوک ختم ہوتو اس دودھ سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اور دودھ کو کھانے میں ملادیا تو کھانا اصل ہوگیا اس سے بھوک دور ہوگی، اور کھانے سے ہی گوشت اور مدھ گل وشت بڑھے گی، اس لئے اس سے گوشت اور مدردھ تابع ہوگیا اب اس دودھ سے نہ بھوک دور ہوگی اور نہ ہڑی گوشت بڑھے گی، اس لئے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

ترجمه: مصنف نفر مایا که صاحبین کا قول اس صورت میں ہے جبکہ آگ نے نہ چھویا ہو، یہاں تک کہ اگر دودھاور کھانے کو آگ میں یکا دیاجائے توسب کے قول میں اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

تشریح: صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ صاحبین ؑ نے جوفر مایا کہ کھانے میں دودھ ملادیا جائے تو غالب ہوتواس سے حرمت ثابت ہوجائے گی، یہاس صورت میں ہے جبکہ دودھ اور کھانے کو پکایا نہ جائے ، اس لئے کہا گر پکا دیا جائے تو بالا تفاق اس دودھ سے

Tان العبرة للغالب كما في الماء اذا لم يغيره شئ عن حاله Tولابي حنيفة أن الطعام اصل واللبن تعابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لان التغذى بالطعام اذ هو الاصل (T1 D1) وان اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم ولان اللبن يبقى مقصودا فيه اذا الدواء لتقويته على الوصول

حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ اب بیدود دھنہیں رہا بلکہ کھانا ہو گیا۔

ترجمه: ٢ صاحبين گى دليل يه به كه اعتبارغالب كا به جيسے كه پانى ملانے كى صورت ميں جبكه اس دودھ كوكسى چيز نے متغير نه كما ہو۔

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہ کہ جس طرح پانی میں دودھ ملانے سے دودھ کے غالب کا عتبار کیا جا تا ہے اسی طرح کھانے میں دودھ ملانے سے دودھ کی حالت بدلی نہ ہو، کھانے میں دودھ ملانے سے غالب کا عتبار کیا جائے گا، بشر طے کہ کھانے کو پکایا نہ ہواور آگ وغیرہ سے دودھ کی حالت بدلی نہ ہو، کیونکہ آگ میں پکایا ہوتو چاہے دودھ غالب ہو پھر بھی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ اب دودھ سے نشونما نہیں ہوگی ، ایک کے دودھ عالب کہ حرمت کا مدارنشو ونما پر ہے۔

ترجمه: سے امام ابوصنیفہ گی دلیل یہ ہے کہ کھانا اصل ہے اور دودہ مقصود کے حق میں اس کے تابع ہے تو دودہ مغلوب کی طرح ہو گیا اور کھانے سے دودھ کے قطرے ٹیکنے کا اعتبار نہیں ہے امام ابوصنیفہ کے نزد یک مجھے یہی ہے اس لئے کہ غذا حاصل کرنا کھانے سے ہے اس لئے کہ وہ اصل ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کے کہ چاہے دود دھ غالب ہولیکن کھانا میں ملادینے کے بعد نشو ونما کے لئے اور غذا حاصل کر نے کے لئے کھانا اصل ہوگیا اس لئے گویا کہ دود دھ مغلوب ہوگیا اس لئے اس سے حرمت ثابت ہوگی ۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ دودھا تنازیادہ ہے کہ کھانے سے قطرہ قطرہ ٹیک رہاہے پھر بھی امام ابو حنیفه ؓ کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ اس صورت میں بھی کھانا ہی اصل ہے اور اسی سے غذا حاصل کرنا ہے اس لئے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

قرجمه: (۱۷۱۴) اگردودهدوا كساته ال جائ اوردوده غالب بوتو حرمت اس متعلق بوگ ـ

ترجمه: اس لئ كردودهاس مين مقصود باس لئ كردوادوده ينجان مين تقويت ك لئ بـ

تشریح: کسی عورت کے دودھ کو دوا کے ساتھ ملاکر دوسال کے اندر بچے کو پلایا اور دودھ غالب ہوتو بچے کی رضاعت اس عورت سے ثابت ہوجائے گی۔اس کی وجہ بید کہ جب دودھ غالب ہے تو دودھ اصل ہے اور دوا دودھ کے اثر کو تیز کرنے کے لئے ہے اس لئے اس سے حرمت ثابت ہوگی۔اور اگر دوا غالب ہے تو دوا اصل ہے اور دودھ اس کے اثر کو تیز کرنے کے لئے ہے اس لئے اس

ترجمه: (۱۷۱۵) اگرمل گیادوده بکری کے دودھ کے ساتھ اوروہ غالب ہے تو متعلق ہوگی اس سے حرمت ۔ پس اگر غالب ہو گیا بکری کا ددھ تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی ۔

قرجمه: إ غالب كاعتباركرت موع، جبياك ياني مين تعاد

تشریح: عورت کا دوده بکری کے دودھ کے ساتھ ملا دیا اورعورت کا دودھ غالب ہواوروہ اس کوکسی بچے کو پلا دی تواس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

**وجمہ**: عورت کا دودھ غالب ہوتو وہ بھوک دورکرنے میں اصل ہو گیااس لئے اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔اصول اور اس کے لئے حدیث پہلے گزرچکی ہے۔

ترجمه: (۱۷۱۷)اگر دوغورتوں کا دود هملا دیا تو حرمت متعلق ہوگی ان دونوں میں سے اکثر کے ساتھ۔

ترجمه: المام ابو یوسف یخزد یک اس کئے کہ تمام دودھ ایک چیز بن گی اس کئے اس پر علم کی بنا کرنے کے اقل کوا کثر کے تابع کردیا گیا۔

**وجه** : امام ابویوسف ٔ فرماتے ہیں کہ دونوں دودھا یک ہی جنس ہے اس لئے ایک ہی چیز بن گئی ،اس لئے جس عورت کا دودھ زیادہ ہواس سے حرمت رضاعت زیادہ ہے بھوک دور کرنے میں وہ اصل ہو گیا اور دوسرا تا بع ہو گیا اس لئے جس عورت کا دودھ زیادہ ہواس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

ترجمه: ٢ اورامام محمرًا ورامام زفرً نے فرمایا کہ حرمت کاتعلق دونوں عورتوں کے ساتھ ہے اس کئے کہ جنس جنس کے ساتھ غالب

مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود وعن ابى حنيفة في هذا روايتان واصل المسألة في الايمان (212) واذا نزل للبكر لبن فارضعت صبياً تعلق به التحريم و لا طلاق النص

نہیں ہوتا،اس کئے کہ مقصود کے متحد ہونے کی وجہ سے چیزجنس میں مل کرمعدوم نہیں ہوتی۔

تشریح: امام محمد آورامام زفر فرماتے ہیں کہ دونوں عورتوں کے ساتھ حرمت رضاعت ہوجائے گی،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ دونوں عورتوں کے ساتھ حرمت رضاعت ہوجائے گی،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ دونوں عورتوں کا دودھ ایک ہی جائے دونوں عورتوں کا دودھ ایک ہی کہ دونوں ہی اس لئے دونوں ملکر دودھ ہی باتی درج میں رہتو دو دو کیلودودھ ہوجائے گا،اس لئے کسی کا دودھ غالب اور کسی کا دودھ مغلوب نہیں ہوگا، پس جب دونوں ہی ایک درج میں رہتو دو نوں عورتوں سے حرمت ثابت ہوجائے گا۔

قرجمه: س امام ابوحنیفه سے اس بارے میں دوروایتیں ہیں، اور اصل مسلفتم کے باب میں ہے۔

تشریح: امام ابو حنیفه گااس بارے میں دوروایتیں ہیں[ا] ایک روایت امام ابو یوسف کے ساتھ ہے کہ جسکا دودھ غالب ہے اس سے حرمت ثابت ہوگی ۔ اور دونوں اس سے حرمت ثابت ہوگی ۔ اور دونوں اس سے حرمت ثابت ہوگی ۔ اور دونوں کے ساتھ حرمت ثابت ہوگی ۔ اور دونوں کے دلائل وہی ہیں ۔ اور اس کا اصل مدار تتم کے باب میں ہے ۔ کہ ایک آدمی سے تتم کھائی کہ میں ہندہ عورت کا دودھ نہیں پیوں گا، اور دوعور توں کا دودھ ملاکر پیا، تو ایک روایت کے اعتبار سے ہندہ کا دودھ غالب ہویا مغلوب دونوں صور توں میں حانث ہوجائے گا۔ اور دوسری روایت [امام ابویوسف والی ] کے اعتبار سے ہندہ کا غالب ہوگا تو حانث ہوگا، اور اگر مغلوب ہوگا تو حانث نہیں ہوگا۔

ترجمه: (١٤١٧) اگرباكره عورت كودودهاتر اوركسي بيچكويلادياتواس سے حرمت متعلق موگ ـ

ترجمه: ل آیت کمطلق مونے کی وجہ سے۔

تشریح: عورت کودوده دوطرح سے اتر تا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعداور دوسرا کچھ دوائی کھانے سے۔ اس صورت میں صحبت کئے بغیر بھی عورت سے دودھ اتر آئے تو چونکہ عورت سے دودھ اتر آئے تو چونکہ عورت سے دودھ اتر رہا ہے اس کئے اس کا حکم بھی وہی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ اتر ہے۔ یعنی اس کے پینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

**وجه**: آیت میں ہے و امھات کم التی ارضعن کم (آیت ۲۳ سورۃ النساء ۴) آیت میں پلانے والی مال سے حرمت کا ثبوت ہے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مال باکرہ ہویا ثیب، اس لئے دونوں شم کی مال کے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی ، کیونکہ یہ بھی دودھ پلانے والی مال ہی ہے۔

٢ ولانه سبب النشو فيثبت به شبهة البعضية (١٥١) واذا حلب لبن المرأة بعد موتها فاوجر الصبى تعلق به التحريم ﴿ إخلافا للشافعي هو يقول الأصل في ثبوت الحرمة انما هو المرأة ثم تتعدى الى غيرها بواسطتها و بالموت لم تبق محلا لها ولهذا لا يوجب وطيها حرمة المصاهرة

ترجمه: ٢ اوراس كئ كه يددوده نشونما كاسبب باس كئ اس يجمى بعضيت كاشبة ابت موكار

تشریح: ید دوسری دلیل عقلی ہے کہ حرمت کامدار نشو ونما ہے اور اس دودھ سے بھی نشو ونما ہوگی اس لئے اس دودھ کے پینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۱۸) جبکہ دودھ نکالاعورت سے اس کے مرنے کے بعداور ڈال دیااس کو بچے کے حلق میں تو متعلق ہوگی اس سے حرمت۔

تشریح: عورت کے مرنے کے بعداس سے دودھ نکالا اوراس کو بچے کے حلق میں ڈال دیا تواس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔

وجه: اس دوده میں بیچ کی بھوک دور کرنے کی صلاحیت ہے۔اس لئے اس سے رضاعت ثابت ہوگا۔

ا فعت: البكر: وه عورت جس سے وطی نه کی گئی ہو۔ او جر: منه میں دواڈ النا۔

ترجمه: المخلاف امام شافعی کے وہ فرماتے ہیں کہ حرمت کے ثابت کرنے میں اصل وہ ماں ہے پھراس سے اس کے واسط سے دوسروں کی طرف منتقل نہیں ہوگی آ سے دوسروں کی طرف منتقل نہیں ہوگی آ سے دوسروں کی طرف منتقل نہیں ہوگی آسی لئے اس کی وطی سے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوگی۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کے مرنے کے بعددود دونکال کر بچکو پلایا تواس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگ موسوعة میں ہے۔ قال الشافعی و لو رضعها الخامسة بعد موتها او حلب له منها لبن بعد موتها فأجره لم موسوعة میں ہے۔ قال الشافعی و لو رضعها الخامسة بعد موتها او حلب له منها لبن بعد موتها فأجره لم لم يحون للميت فعل له حكم بحال (موسوعة امام شافعی، باب فی لبن الرجل والمرأة، جاشر، ص ١٠٥٥، نمبر يحدود دورود و بابوتواس سے حمت رضاعت ثابت نہيں ہوگا۔

**وجه**: (۱) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ دودھ پینے سے پہلے عورت سے رمت ثابت ہوتی ہے، اوراس کے واسطے سے دوسر بے لوگ حرام ہوتے ہیں، اور عورت مرچکی ہے اس لئے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، اور جب اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی تواس کے واسطے سے دوسر سے بھی نہیں ہوگی۔ کے واسطے سے دوسر سے بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مردہ عورت سے وطی کر بے تواس سے حرمت مصابرہ ثابت نہیں ہوگی۔

ترجمه: ۲ ہاری دلیل بیہ کہ حرمت کا سبب جزئیت کا شبہ ہے، اور بیدودھ میں موجود ہے، کیونکہ گوشت بڑھانے اور ہڑی اگانے کے معنی دودھ میں موجود ہے۔

تشریح: ہماری دلیل ہے ہے کہ حرمت کا اصل سبب دودھ میں گوشت بڑھانے اور ہڈی اگانے کی صلاحیت ہواور ہے مردہ عورت کے دودھ میں بھی موجود ہے، اس لئے اس کے پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔

ترجمه: س اوريرمت مرده عورت كحق مين ظاهر موكى دفن كے لئے اور تيم كرانے كے لئے۔

تشریح: بیام شافعی گوجواب ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیعورت مرچکی ہے تواس سے حرمت رضاعت ثابت کر کے فائدہ کیا ہوگا ،اس کا جواب بیہ ہے کہ ،مثلا اس عورت کا دودھ کسی دوسال کے اندر کی بچی نے پیااوراس کا شوہر موجودتھا، توبیم ردہ عورت شوہر کا رضاعی ساس بن گئی ،اورمحرم بن گئی اس لئے اگر کوئی ذی رحم محرم دفن کرنے والانہ ہوتو بیشو ہر دفن بھی کرسکتا ہے،اورعورت کوئیم کرانے کی ضرورت بڑے تو تیم بھی کراسکتا ہے۔ حرمت رضاعت ثابت کرنے کا بیافائدہ ہوگا۔

ترجمه: ۲ ببرحال وطی میں جزئیت تواس وقت ہوگا کہ چیتی کی جگہ میں وطی کیا ہو،اورموت کی وجہ سے کیبتی کی جگہ ہیں رہی، اس لئے دونوں میں فرق ہوگیا۔

تشریح: یام مثافی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ موت کے بعدوطی کرنے سے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوتی اسی طرح موت کے بعداس کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ حرمت مصاہرہ کی بنیاد بچے پیدا ہونا ہے اور موت کے بعداس کا رحم اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس سے بچے پیدا ہو، اس لئے اس سے وطی کرنے سے نہ بچے پیدا ہو گا اور نہ حرمت مصاہرت ثابت ہوگی ۔ اور حرمت رضاعت کی بنیا داس دودھ سے نشو ونما ہونا ہے ، اور موت کے بعد بھی اس دودھ سے نیچے کی نشو ونما ہونا ہے ، اور موت کے بعد بھی اس دودھ سے بچے کی نشو ونما ہونا ہے ، اور موت کے بعد بھی اس دودھ سے بچے کی نشو ونما ہونا ہے ، اور موت کے بعد بھی اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی ۔ اس لئے دونوں میں فرق ہوگیا۔

لغت: ملاقیا: ملنے کی جگہ محل الحرث: کیتی کی جگہ، بچہ پیدا ہونے کی جگہ۔

قرجمه: (۱۷۱۹) اگریچکودودها هنداگایا تواس سے حرمت متعلق نہیں ہوگ۔

تشریح: پیخانہ کے راستے سے دودھ پہونچانے کوحقنہ کہتے ہیں،اس لئے بیچ کوکسی عورت کے دودھ کا حقنہ لگایا تواس سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی،اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت رضاعت کا مدار گوشت کا نشو دنما ہے اور منہ کے ذریعہ دودھ پینے سے نشونما

الصوم اصلاح البدن ويوجد ذلك في الدواء فاما المحرم في الرضاع معنى النشو و لا يوجد ذلك في الاحتقان لان المغذى وصوله من الاعلى (٢٠١) واذا نزل للرجل لبن فارضع صبيا لم يتعلق به التحريم في الان المغذى وصوله من الاعلى (٢٠٠) واذا نزل للرجل لبن فارضع صبيا لم يتعلق به التحريم في الان اللبن انما يتصور منه الولادة

ہوتی ہے، پیخانہ کے راستے سے داخل کرنے سے نشو ونمانہیں ہوگی اس لئے حقنہ سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی۔

ترجمه: المام مُركى ايك روايت يه بي كرحقنه برمت ثابت موكى جيساس سيروزه فاسرموتا ب

تشریح: امام محرد گی ایک روایت سے کہ حقنہ لگانے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی ، جس طرح حقنہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔، کیونکہ دونوں طریقوں سے دودھ جسم میں داخل ہور ہاہے۔

ترجمه: ٢ ظاہرى طور پرفرق كى وجہ يہ ہے كەروزے ميں فاسد كرنے والى چيز اصلاح بدن ہے، اور يہ دواميں بھى پاياجا تا ہے، اور رضاعت ميں حرام كرنے والى چيزنشو ونما ہے، اور يہ حقنه ميں نہيں پائى جاتى اس كئے كه غذا كا پہو نچنا او پرسے پاياجا تا ہے۔

تشریح: حقنہ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی کیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح بدن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح بدن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جاتے ہا تا ہے، اور چیچے کے راستے سے بھی دودھ بدن میں ڈالے تو اصلاح بدن ہوجائے گا اس لئے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حرمت رضاعت کا مدارنشو ونما ہوگی ، پیچھے کے راستے سے دودھ ڈالے گا تب ہی نشو ونما ہوگی ، پیچھے کے راستے سے دودھ ڈالے گا تب ہی نشو ونما ہوگی ، پیچھے کے راستے سے دودھ ڈالے گا تب ہی نشو ونما ہوگی ، پیچھے کے راستے سے دولہ کے اور اور کی اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۲۰) اگرمردددهاتر جائ اوروهاس كوكسى يج كويلاد يواس عرمت متعلق نهيل موگ -

ترجمه : ا اس لئے کہ تحقیق ہے ہے کہ وہ دودھ نہیں ہے اس لئے اس سے نشونما متعلق نہیں ہوگا، اس لئے کہ دودھ اس سے متصور ہے جس سے بچے پیدا ہونا متصور نہیں اس لئے اس سے دودھ بھی متصور نہیں ہے ]

**9 جه:** (۱) آیت میں۔ امهات کے التی ارضعنکم ۔ کہاہے کہ ماں دودھ پلائے تو حرمت ثابت ہوگی۔ اور بیدودھ براہ راست باپ کا ہوگا اس کے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن جابر عن عامر انهما کانا لایویان لبن الحف کے شیئا ۔ رابع ہے ابن الجامی الم یہ شیئا ۔ رابع ہے ابن الجامی اس اثر سے ثابت ہوا کہ مردک دودھ سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی۔ (۳) صاحب ہدایہ نے دلیل عقلی یہ پیش کی ہے کہ مردکا دودھ حقیقت میں دودھ ہی نہیں ہے ، کیونکہ جس سے بچے بیدا ہونا متصور ہے اسی دودھ اترنا بھی متصور ہے ، اور مردسے بچے بیدا نہیں ہوتا اس لئے اس سے جو

(١٢٢) واذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم ﴿ لانه لا جزئية بين الأدمى والبهائم والبهائم والحرمة باعتبارها (٢٢٢) واذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ﴿ للانه يصير جامعا بين الام والبنت رضاعاً وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا (٢٣٠) ثم ان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها [لان الفرقة جاء ت من قبلها قبل الدخول بها] وللصغيرة نصف

دودھاتراہےوہ دودھ بھی نہیں ہے جس سے نشو ونما ہواس لئے اس کے پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

قرجمه: (۱۷۲۱) اگردو بچول نے بکری کا دودھ پیاتو دونوں کے درمیان رضاعت نہیں ہے۔

ترجمه: اس لئے كه وق اور جانور كے درميان جزئيت نہيں ہے، اور حرمت جزئيت كاعتبار موتى ہے۔

**9 جه:** (ا) رضاعت انسانی اعضاء کی جزئیت سے ہوتی ہے۔ اور بی<sup>ح</sup>یوان کا دودھ ہے اس سے انسان کی جزئیت ثابت نہیں ہوگی ۔ اس لئے اس سے رضاعت نہیں ہوگی اور بکری ماں کا دوھ پلائے تب رضاعت ہوگی اور بکری ماں نہیں ہوگی اس کے دودھ پینے سے رضاعت نہیں ہوگی (۳) بلکہ انسان میں سے مرد ددھ پلائے تو رضاعت نہیں ہوگی ۔ کیونکہ وہ مال نہیں ہے تو بکری کے دودھ سے رضاعت کیسے ثابت ہوگی ۔

**اصول**: بیسکے اس اصول پر ہیں کہ ماں کا دودھ ہوتو رضاعت ثابت ہوگی ورنہ ہیں۔

ترجمه : (۱۷۲۲) اگرآ دمی نے چھوٹی بچی اور بڑی عورت سے شادی کی۔ پس بڑی نے چھوٹی کودودھ پلا دیا تو شوہر پر دونوں حرام ہول گی۔

ترجمه : ا اس لئے کہ بیشوہر ماں اور رضاعی بیٹی کوجع کرنے والا ہوگیا، اور بیر ام ہے جیسے کہ ماں اور نسبی بیٹی کوجع کرناحرام ہے۔ ۔ اس لئے کہ بیشوہر ماں اور رضاعی بیٹی کوجع کرناحرام ہے۔ ۔

تشریح: ایک آدمی نے دوسال کے اندر کی بچی اور بڑی عورت سے شادی کی ۔ پس بڑی عورت نے جھوٹی بیوی کودودھ پلا دیا تو دونوں شوہر پر ترام ہوجائیں گی۔

**946**: دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹی نچی ہڑی ہوی کی رضاعی بیٹی بن گئی۔اس لئے یہم دہاں اور بیٹی کوجمع کرنے والا ہوااس لئے دونوں حرام ہول کی جیسے نہیں ماں اور بیٹی کوجمع کرنا حرام ہے۔ بڑی ہوی اس لئے حرام ہوگئی کہ چھوٹی ہیوی کی ماں بن گئی اور ہیوی کی ماں بن گئی اور ہیوی کی ماں بن گئی اور ہیوی کی ماں سے نکاح حرام ہے۔ ماں سے نکاح حرام ہے۔ اور چھوٹی ہیوی حرام اسلئے ہوئی کہ وہ بڑی ہیوی کی بیٹی بن گئی ،اور ہیوی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ قدر خول سے پہلے بڑی کی تحرجہ میرنہیں ہے۔ [اس لئے کہ فرقت دخول سے پہلے بڑی کی جانب سے بی آئی ہے ] اور چھوٹی کے لئے آ دھا مہر ہے۔

المهر ﴿ لِلان الفرقة وقعت لا من جهتها ٢ والاتضاع وان كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في المهر ﴿ لان الفرقة وقعت لا من جهتها ٢ والاتضاع وان كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في السقاط حقها كما اذا قتلت مورثها (٢٢٠) ويرجع به الزوج على الكبيرة ان كانت تعمدت به الفساد وان لم تتعمد فلاشئ عليها وان علمت بان الصغيرة امرأته ﴿

ترجمه: ١ اس ك كفرقت چهوئى كى جانب سے نہيں آئى ہے۔

تشریح: بڑی سے صحبت نہیں کی اور تفریق واقع ہوئی تواس کوآ دھا مہر ملنا چاہئے ۔لیکن بڑی کے دودھ پلانے سے تفریق واقع ہوئی ہے اس لئے تفریق کا سبب بڑی ہیوی بنی۔اس لئے اس کوآ دھا مہر بھی نہیں ملے گا۔اور چھوٹی کی جانب سے تفریق نہیں ہے اور صحبت سے پہلے تفریق واقع ہوئی ہے اس لئے اس کوآ دھا مہر ملے گا۔

ترجهه : ٢ اوردوده پینااگرچه چھوٹی لڑکی کافعل ہے، کین اس کافعل اپنے حق کے ساقط کرنے میں معترنہیں ہے، جیسے کہ اپنے مورث کوتل کردے۔

تشریح: بیایک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہیہ کہ چھوٹی نے خود سے دودھ پیاہے جسکی وجہ سے نکاح ٹوٹا ہے اس لئے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے بینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کو یا دہی نہیں ہے کہ بیاتی چھوٹی ہے کے اس کے پینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کو یا دہی نہیں ہے کہ میں نے دودھ پیاہے اور میرے پینے سے نکاح ٹوٹا ہے، جیسے یہ چھوٹی اپنے مورث کوٹل کر دے تب بھی اس کی وراثت ملے گی، حالانکہ بڑی ہوتی اور اپنے مورث کوٹل کرتی تو اس کو اس کی وراثت نہیں ملتی ۔ اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ چھوٹی نے خود سے دودھ نہیں پیا، اور اس کے فعل سے نکاح نہیں ٹوٹا اس لئے اس کو آدھا مہر ملے گا۔

ترجمه : (۱۷۲۴) اور شو ہر مہر وصول کرے گابڑی سے اگر جان کر فساد کی ہو۔ اور اگر فساد کا ارادہ نہ کی ہوتو بڑی پر پھھ ہیں ہے، اگر چہ جانتی ہو کہ صغیرہ اس کی بیوی ہے۔

تشریح: بڑی نے نکاح توڑنے ہی کے لئے چھوٹی کودودھ پلایا ہوتو جوآ دھا مہر شوہر نے چھوٹی کودیاوہ بڑی سے وصول کرے گا۔ جان کرتوڑنے کا اردہ اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ یہ شرطیں پائی جا ئیں ۔[1] جبکہ بڑی عورت جانتی ہو کہ اس چھوٹی نجی کا نکاح میر سے شوہر سے ہے[7] دودھ پلا کرنکاح توڑنے کا ہی ارادہ ہو، مثلا بچی بھوک سے روزی ہے، اور اپنا دودھ پلانے کے علاوہ بھوک دورکر نے کی کوئی اورصورت نہیں ہے ایسی صورت میں دودھ پلایا تو سمجھا جائے گا کہ نکاح توڑنے کے ارادے سے دودھ نہیں پلایا ہے، اور اگر بچی کو بھوک نہیں تھی اور بلا دیا تو سمجھا جائے گا کہ نکاح توڑنے کے لئے اور جان بچانے کے لئے اپنا دودھ پلایا ہے، اور اگر بچی کو بھوک نہیں تھی اور بلا دیا تو سمجھا جائے گا ، اور اگر اس گا کہ نکاح توڑنے کے لئے بڑی نے دودھ پلایا ہے۔ [۳] بڑی ہی بھی جانتی ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا ، اور اگر اس مسئلے کو جانے نہیں تھی اور پلا دیا تو سمجھا جائے گا کہ نکاح توڑنے کے لئے نہیں پلایا ہے اس لئے شوہر چھوٹی کو دیا ہوا آ دھا مہر بڑی ہیوی مسئلے کو جانے نہیں پلایا ہے اس لئے شوہر چھوٹی کو دیا ہوا آ دھا مہر بڑی ہیوی

الوعن محمد الله يرجع في الوجهين على الصحيح ظاهر الرواية لانها وان اكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجرى مجرى الاتلاف لكنها مسببة فيه

ہے وصول نہیں کر لیگا۔

**وجه**: کیونکهاس نے جان کرنکاح توڑوایا اورآ دھامہر دلوانے کا سبب بنی اس لئے اس پرچھوٹی کو دیا ہوامہر لازم ہوگا۔ توجهه: یا امام مُحمدٌ سے روایت ہے کہ دونوں صورتوں میں رجوع کرےگا۔

تشریح: امام محری است بیہ کہ جا ہے ہوئی ہوی نکاح تو ڈوانے کے لئے دودھ پلائی ہو یا اصلاح کے لئے پلائی ہو ہر حال میں شوہرکوئی ہے کہ چھوٹی کو دیا ہوا آ دھام ہر ہڑ سے وصول کرے۔ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ بڑی عورت نکاح تو ڈوانے کا سبب ہے،اورسب جان کرکرے یا بھول میں کرے ہرحال میں اس کا ضان دینا پڑتا ہے اس لئے یہاں عورت کو آ دھام ہر دینا ہوگا۔

ترجمه: علی صحیح ظاہر روایت ہے اس لئے کہ بڑی ہوی نے اگر چواس آ دھے مہرکومؤ کدکر دیا جوسا قط ہونے کے قریب تھا،اور بیا تلاف کے قائم مقام ہے لیکن وہ اس میں سبب والی ہے۔

لغت: [ا] ایک ہے سبب، [۲] اور دوسراعلت، [۳] تیسراہے مباشر [۴] چوتھا ہے شرف السقوط - چاروں کو جھیں۔

[ا] سبب: دودھ پلا نازندگی بچانے کے لئے ہے، نکاح توڑنے کے لئے نہیں ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ چھوٹی اور بڑی ایک شوہر کی بیوی ہاس لئے چھوٹی کو دودھ پلانے کی وجہ سے دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا، اور شوہر کو آ دھا مہر دینا پڑا، اور اس نکاح توڑوانے میں بڑی عورت سبب بن گئی، پس ایسافعل جو کئی کام کے لئے ہو، اور اس میں ایک کام ہو کر صفان لازم ہوجائے ، اس کو سبب کہتے ہیں۔

اس میں فساد کے لئے کرے گی تو ضان لازم ہوگا، اور اصلاح کے لئے کرے گی تو ضان لازم نہیں ہوگا۔ [۲] علت: جو فعل ایک ہی کام کے لئے ہواس کو علت کہتے ہیں۔ اس میں فساد کے لئے کرے گی تو ضان لازم ہوگی، اس قبل کرنے کو دیت کی علت کہتے ہیں۔ اس میں فساد کی نیت سے کرے یااصلاح کی نیت سے قبل کرے ہوال میں دیت لازم ہوگی، اس قبل کرنے تو وہ فعل کرے تو اس کو مباشر کہتے ہیں، جلات وہ ہو جا تا اور مہر ساقط ہو جا تا، یا عورت مرتد ہو جاتی تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا اور شوہر سے مہر ساقط ہو جاتا، اس کو زنا کر الیتی تو نکاح ٹوٹ جاتا اور شوہر ساقط ہو جاتا، اس کو بیش نہ استوط ، کہتے ہیں۔ لیکن بڑی نے بھوٹی کو دودھ پلایا تو نکاح ٹوٹا اور شوہر پر آ دھا مہر لازم ہوگیا۔

تشریح: صاحب ہدایہ کی عبارت پیچیدہ ہے۔ اب صورت مسکدیہ ہے کہ، ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ آ دھامہر ساقط ہونے کے قریب تھا، لیکن بڑی ہیوی نے دودھ پلا کراس کومؤ کد کر دیا تو گویا کہ عورت نے ہی شوہر کا اتلاف کیا، اور وہ سبب کے درج میں ہوئی، علت کے درج میں موق اس سے آ دھامہر وصول کیا جائے گاور نہیں۔ ہاں علت کے درج میں

سياما لان الارضاع ليس بافساد النكاح وضعاً وانما يثبت ذلك باتفاق الحال مي او لان فساد النكاح ليس بسبب لا لزام المهر بل هو سبب لسقوطه الا ان نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف لكن من شرطه ابطال النكاح واذا كانت مسببة يشترط فيه التعدى كحفر البير

ہوتی تو ہرحال میں اس سے مہروصول کیا جاتا۔

قرجمہ: ٣ یااس کے کہدودھ پلانا نکاح کوفاسد کرنے کے لئے وضع نہیں کیا گیاہے، یہ توا تفاق حال سے ثابت ہوگیا۔
قشریح : دودھ پلانا نکاح ٹوٹے کا سبب ہے، علت نہیں ہے، اس کی وجہ بتارہے ہیں، کہدودھ پلانا نکاح توڑنے کے لئے وضع نہیں کیا گیاہے، بلکہ وہ تو بھوک دور کرنے کے لئے اور جان بچانے کے لئے ہے، یہ توحسن اتفاق سے دونوں بیوی ایک شوہر کے تحت میں تھی تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لئے بیسب ہے علت نہیں ہے۔

ترجمه: ۳ یااس کئے کہ نکاح کا فاسد ہونا مہر لازم ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ مہر کے ساقط ہونے کا سبب ہے، مگریہ کہ آدھا مہر متعہ کے طریقے پرلازم ہوگیا، جیسا کہ پہلے معلوم ہوالیکن اس کی شرط ہے کہ نکاح باطل کیا ہو، اور جب عورت سبب بنی تو اس میں شرط ہے کہ تعدی کی ہو، جیسے شارع عام پر کنواں کھودا ہوا۔

تشریح: عورت کادودھ پلاناسب ہے علت نہیں ہے اس کے نابت کرنے کے لئے یدوسری دلیل ہے۔ نکاح کا فاسد ہونام ہر کے لازم ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ مہر ساقط ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ مہر ساقط ہونے کا سبب ہے، چنا نچے عورت دخول سے پہلے مرتد ہوجائے اور نکاح ٹوٹ جائے تو شوہر سے مہر ساقط ہوجا تا ہے، البتہ یہاں اس طرح نکاح فاسد ہوا کہ مہر لازم ہو گیا، بلکہ یہاں دخول سے پہلے طلاق ہے اس لئے معد لازم ہونا چاہئے ، لیکن مہر متعین ہے اس لئے اس کی جگہ پر آ دھا مہر لازم ہوا، تا ہم بیفساد مہر لازم ہونے کا سبب ہے، اس لئے اس کی شرط ہے کہ نکاح توڑنے کی نیت سے دودھ پلائی ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ، کنواں میں گرنے کا اصل علت آ دی کا بوجھاور وزن ہے، لیکن کنواں کھودا تو اس بھی کنواں کھودا ہوتو سمجھا جائے گا کہ کھیت کو پانی بلانے کے لئے کھودا تھا، اور اس میں کوئی آ دی گر گیا تو کھود نے والے پر دیت لازم نہیں ہوگی۔ اورا گر سرکاری زمین میں چلنے کے راستے میں کنواں کھودا تو سمجھا جائے گا کہ آ دی گوگرا نے کے لئے کنواں کھودا تھا، اس لئے اب کوئی گر اتو کھود نے والے پر دیت لازم ہوگی۔ حاصل یہ کھودا تو سمجھا جائے گا کہ آ دی گوگرا نے کے لئے کنواں کھودا تھا، اس لئے اب کوئی گر اتو کھود نے والے پر دیت لازم ہوگی۔ حاصل یہ ہو کا سبب ہے اسلئے فساد کی علامت موجود ہوتو اس سے آ دھا مہر وصول کیا جائے گا، اورا گر اصلاح کی علامت ہوتو اس سے آ دھا مہر وصول کیا جائے گا، اورا گر اصلاح کی علامت ہوتو اس سے آ دھا مہر وصول کیا جائے گا، اورا گر اصلاح کی علامت ہوتو اس سے آ دھا مہر وصول کیا جائے گا۔

الغت: معة: فائدها تُلف نے کے لئے عورت کو طلاق کے بعد تین کیڑادیتے ہیں،اس کومتعہ کا کیڑا کہتے ہیں۔تعدی: ظلم کرنا،

ه ثم انما تكون متعدية اذا علمت بالنكاح وقصدت بالارضاع الفساد اما اذا لم تعلم بالنكاح او علمت بالنكاح و والهلاك من الصغيرة دون الافساد لاتكون متعدية لانها مامورة بذلك ل ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لاتكون متعدية ايضاً وهذا منا اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم

حدیے تجاوز کرنا حفر: کنواں کھودنا،حفرالبیر: کنواں کھودنا۔

ترجمه: هے پھرعورت تعدی کرنے والی اس وقت ہوگی ، جبکہ ذکاح کو جانتی ہو، اور دودھ پلا کرفساد کا ارادہ کیا ہو، پس اگر ذکاح کو ہانتی ہو، یا نکاح ہونے کو جانتی ہولیکن بھوک دور کرنے اور چھوٹی کو ہلا کت سے بچانے کا ارادہ کیا ہو، فساد کا ارادہ نہ کیا ہو تو متعدین ہیں ہوگی ، اس لئے کہ اس کا تو تھم دی گئی ہے۔

تشریح: یہاں سے بہتارہے ہیں کتی شرطوں کے بعد سمجھا جائے گا کہ بڑی نے دودھ پلا کرفساد کا ارادہ کیا ہے۔ تو تین شرطوں کے بعد سمجھا جائے گا کہ بڑی ہوکہ اس چھوٹی کا نکاح میر بے شوہر کے ساتھ ہے[7] دودھ پلا کرفساد کا ارادہ کیا ہو، مثلا چھوٹی کو بھوک نہیں تھی اور پلا دیا ، اورا گر بھوک سے رور ہی تھی اور ہلا کت کا خطرہ تھا اورا پنا دودھ پلا نے کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی ، ایسی صورت میں دودھ پلایا تو اس سے جان بچانا سمجھا جائے گا جسکا شریعت تھم دیتی ہے، نکاح توڑنے کا ارادہ نہیں سمجھا جائے گا۔ [۳] اور تیسری شرط بہے کہ بڑی کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ اگر یہ مسئلہ نہیں جانتی ہوتو کیسے کہا جائے گا کہ زکاح توڑوانے کی نہیت تھی!

ترجمه: ٢ اورا گرنكاح موناجانتی موليكن فاسد مونانهيں جانتی موتب بھی تعدى كرنے والى نہيں موگ ۔

تشریح: یہ تیسری شرط ہے کہ نکاح ہونا جانتی ہو اکیکن نہیں جانتی ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہوجا تا ہے تو تعدی کرنے والی نہیں ہوگی اور اس سے مہر وصول نہیں کیا جائےگا۔

ترجمہ: کے بیہ مارے یہاں نہ جانے کا اعتبار فساد کے اراد ہے وہ فع کرنے کے لئے ہے، تکم کود فع کرنے کے لئے نہیں ہے۔
تشریح : بیا یک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ کہ دار الاسلام میں ہرآ دمی کو موٹے موٹے مسئے معلوم ہونا چاہئے ، اس لئے
مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے، اس لئے بڑی بیوی کو نکاح ٹوٹے کا مسئلہ معلوم نہ بھی ہوت بھی اس سے آ دھا مہر وصول کرنا چا
ہے ، اس کا جواب دیا جارہا ہے ، کہ اس کومسئلہ معلوم نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ فساد کا ارادہ نہیں کیا ہے، اس لئے فساد کے ارادے کو
دفع کرنے کے لئے جہل کا اعتبار ہے۔ ہاں تھم کو دفع کرنے کے لئے جہل کا اعتبار نہیں ہے۔

ا خت: دفع قصدالفساد:اس وقت سمجها جائے گا کہ نکاح فاسد کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ اس کومسکلہ معلوم ہو،اورمسکلہ ہی معلوم نہ ہوتو

(۱۷۲۵) ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وانما يثبت بشهادة رجلين او رجل والمرأتين والمرأتين والمرأة واحدة اذا كانت موصوفةً بالعدالة لان الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فاخبره واحد انه ذبحية المجوسي

کیسے سمجھا جائے گا کہ دودھ پلاکر نکاح توڑنے کا ارادہ تھا۔اس لئے فساد کے ارادے کو دفع کرنے کے لئے جہل کا اعتبار کیا جائے گا دفع الحکم: شریعت کا حکم کہیں لا گوہور ہا ہوتو چاہے اس کومسئلہ معلوم نہ بھی ہوتو دارالاسلام میں وہ حکم لا گوہوجائے گا،مثلا آزاد عورت کی شادی بچینے میں کر دی تھی اوراس کومسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے خیار بلوغ ملے گا،اوراس خیار کی وجہ سے نکاح توڑواسکوں گی،اوروہ بالغ ہوگئی اور زکاح نہیں توڑا تو اس کا خیار بلوغ ختم ہوجائے گا،چاہے اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو۔

ترجمه: (۱۷۲۵) اورنہیں قبول کی جائے گی رضاعت میں تنہاعور توں کی گواہی، بلکہ ثابت ہوگی دومر دیا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی ہے۔

وجه: (۱)رضاعت ک ببوت سے حرمت نابت ہوگی اور زکاح فاسر ہوگا جو حقوق العباد ہیں۔اور حقوق العباد ک ببوت ہیں دومرد
یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی درکار ہے۔اس لئے رضاعت ک ببوت کے لئے تنہا دوعورتوں یا چارعورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں
ہے(۲) آیت ہے۔واستشھدوا شھیدین من رجالکم فان لم یکو نا رجلین فرجل وامر أتان ممن توضون من
الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری (آیت ۲۸۱ سورة البقر(۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دومر دہوں
یا ایک مرداوردوعورتیں ہوں۔صرفعورتیں گواہ نہ ہوں (۳) ایک اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ان عمر بن الخطاب اتی فی
امر أة شهدت علی رجل وامر أته انها ارضعتها فقال لاحتی شهد رجلان او رجل وامر أتان۔(سنن للبہقی ، باب
شہادة النساء فی الرضاع ، جسابع ، جسابع ، جس ۲۵ کے بہر ۲۵ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ رضاعت کے لئے بھی دومرد یا ایک مرداوردو

ترجمہ: امام مالک نفر مایا کہ ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت ہوگی ، جبکہ وہ عادل ہو، اس لئے کہ حرمت شریعت کے حقوق میں سے ہاس لئے ایک کی خبر سے ثابت ہوگی ، جیسے کہ سی نے گوشت خریدااور ایک آ دمی نے خبر دی کہ وہ مجوسی کا ذرج کیا ہوا ہے [ تو گوشت حرام ہوگا ]

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر عورت عادل ہوتو رضاعت میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رضاعت شریعت کاحق ہے اس کئے کہ امور دینیہ ہے ، اور امور دینیہ ایک عورت کی گواہی سے ثابت کی جاتی ہے اس کئے کہ امور دینیہ ہے اس کے کہ رضاعت شریعت کی گواہی قبول کی جائے گی ، جیسے کسی نے گوشت خریدا، اور ایک عورت نے خبر دی کہ یہ مجوتی اور کافر کا ذبیحہ ہے تو

٢ ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وابطال الملك لا يثبت الا بشهادة رجلين او رجل وامرأتين

اس ایک عورت کی گواہی سے گوشت کوحرام سمجھا جائے گا ، اس طرح یہاں ایک عورت کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت کر دی جائے گی۔

وجه: (ا) دوده پلانے کامعاملہ پردے میں ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ مردنہ د کھے سکے۔ اس لئے ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی (۲) صدیث میں ہے کہ ایک کالی عورت نے دوده پلانے کی گواہی دی اور حضور نے مان لی۔ قال سمعت من عقبة لکنی لحدیث عبید احفظ ... قال تزوجت امرأة فیجائتنا امرأة سوداء فقالت ارجعتکما فاتیت النبی علی فقلت تزوجت فلان فجائتنا امرأة سوداء فقالت لی انی قد ارضعتکما وهی کاذبة فاعرض عنی فاتیته من قبل وجهه قلت انها کاذبة قال کیف بها وقد زعمت انها قد ارضعتکما دعها عنک (بخاری شریف، باب شہادة المرضعة ، ص ۱۲ کے نمبر ۱۵ مار تر نم کی گواہی کافی ہے۔ (س) عن رجل عن الحسن قالا: تجوز شهادة الواحدة سے معلوم ہوا کہ رضاعت میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ (س) عن رجل عن الحسن قالا: تجوز شهادة الواحدة المورضعة فی الرضاع ، جرابی میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ (س)

ترجمہ: ٢ ہماری دلیل ہے کہ حرمت کا ثبوت نکاح کے باب میں زوال ملک سے فصل قبول نہیں کرتا ،اور ملک کا باطل کرنا دو مرد ، یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی ہی سے ثابت ہوگا۔

تشریح: بیامام مالک کوجواب ہے۔ ایک ہے ملک کا زائل ہونا، پیر حقوق العباد ہے، اوراس کے لئے دومرد، یا ایک مرداوردو عورتوں کی گواہی چاہئے، اور دوسراہے گوشت وغیرہ کا کھا ناحرام ہونا، بیامور دینیہ ہے، بیا یک عورت کی گواہی سے بھی حرام ہوجائے گا، اور بیمکن ہے کہ ایک چیز پر ملکیت ہولیکن اس کا کھا ناحرام ہو، مثلا کوئی آ دمی کا فرتھا اس لئے اس کی ملکیت میں شراب تھی، پھر مسلمان ہوگیا، اس لئے شراب پیناحرام ہوگیا، کیکن شراب پراس کی ملکیت باقی ہے۔

رضاعت میں دوباتیں ہیں،[ا] ایک ہے حرمت ثابت ہونا بیا مور دینیہ ہے، بیا یک عورت کی گواہی سے بھی ثابت ہوجانی چاہئے، لیکن حرمت ثابت ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، اور بیوی سے شوہر کی ملکیت زائل ہوجائے گی، اس لئے اس میں حقوق العباد کا درجہ غالب ہے، اس لئے حرمت رضاعت کو ثابت کرنے کے لئے دومرد، یا ایک مرداوردوعور توں کی گواہی ضروری ہونی چاہئے۔ ٣ بخلاف اللحم لان حرمة التناول ينفك عن زوال الملك فاعتبر امراً دينياً والله اعلم ...

ترجمه: ٣ بخلاف گوشت کے اس لئے کہ کھانے کا حرام ہونا زوال ملک سے الگ ہوسکتا ہے، اس لئے کہ گوشت میں امور دینیہ کا اعتبار کیا گیا۔

تشریح: یہاں سے بتارہے ہیں کہ جہاں امور دینیہ ،مثلا گوشت کا حرام ہونا ، ملک کے ساتھ جمع ہوجائے تو وہاں امور دینیہ کا اعتبار کیا جائے گا اور ایک عورت کی گواہی سے حرام کر دیا جائے گا ،مثال مذکور میں ،آ دمی کا فرتھا اور مسلمان ہو گیا تو اس کے لئے شراب بینا حرام ہو گیا ،کین اس کی ملکیت میں جو شراب تھی ، وہ اس کی ملکیت میں ہی باقی رہے گی ، تو یہاں حرمت اور ملکیت دونوں جمع ہوگئ ، اس لئے حرمت اور امور دینیہ کا اعتبار کر لیا گیا ۔لیکن رضاعت میں حرمت کا اعتبار کریں تو فور اشو ہرکی ملکیت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے مہاں امور دینیہ کے بجائے حقوق العباد کا اعتبار کیا گیا ،اور دومردوں کی گواہی کی ضرورت پڑی۔

**اصول**: اموردینیه کی رعایت کرنے سے زوال ملک ہوتو حقوق العباد قرار دیکر دومردوں کی گواہی کی ضرورت ہے، اور امور دینیه کی رعایت کرنے سے قرار ملک ہوتو امور دینیه کا اعتبار کر کے ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔

## ﴿ كتاب الطلاق باب طلاق السنة ﴾

(٢ ٢ ) قال الطلاق على ثلثة اوجه حسن واحسن وبدعى فالاحسن ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها الله الصحابة كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة

## ﴿ كتاب الطلاق ﴾

## ﴿باب طلاق السنة

ضرورى نوت: عورت كونكاح سال كرن كوطلاق كتي بين [1] اس كا ثبوت اس آيت سے به الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. (آيت ٢٢٩، سورة البقرة ٢) [٢] يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن فامساك بمعروف او تسريح باحسان. (آيت ٢٤٩، سورة البقرة ٢) اورحديث مين به [٣] عن ابن عمر عن النبى عَلَيْكُ قال ابغض لعدتهن واحصوا العدة \_ (آيت ا، سورة الطلاق ـ (ابوداؤ دشريف، باب في كرامية الطلاق، ٣٠٠٣، نم ١٤٨٨) ان آيتول اورحديث سے طلاق ديخ كا ثبوت بوا۔

ترجمه: (۱۷۲۷) طلاق کی تین قشمین بین حسن اوراحسن اور بدعت

تشریح: طلاق دینے کے تین طریقے ہیں[ا] احسن[۲]حسن[۳]بدی ۔ان کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

ترجمه: [ا] احسن طلاق بیہ که آدمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے ایسے طہر میں کہ جس میں اس سے وطی نہ کی ہو۔ پھراس کوچھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے۔

ترجمه: إن لئ كصحابه ستحب سمجھتے تھے كەا يك طلاق سے زيادہ نددے يہاں تك كەعدت كزرجائـ

تشریح: یوں تو طلاق نہیں دینی چاہئے کیکن اگر مجبوری میں دینی ہی پڑے تو اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں صحبت نہ کی ہواس طہر میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ عدت گزار کرخود بائنہ ہوجائے۔ صحابہ اس کو مستحب سمجھتے تھے، اس لئے یہ طریقہ احسن ہے۔

وجه: (۱) احسن اس لئے کہا کہ عدت کے اندررجوع کرنا چاہے تو کرسکتاہے (۲) صاحب ہدایے کا اثریہ ہے۔ عن ابو اهیم قال کا نوا یستحبون ان یطلقها و احدة ثم یتر کھا حتی تحیض ثلاث حیض۔ (مصنف ابن الی شیبۃ ۲ مایس جب من طلاق النت و کیف ہو؟ ج رابع ، م ۵۸ ، نمبر ۷۲۷ کے ارمصنف عبد الرزاق ، باب وجہ الطلاق و هو طلاق العدة والنة ، ج سادی ، م مستحب سمجھتے تھے کہ ایک طلاق دیکر چھوڑ دیا جائے تا کہ تین حیض گزار کر بائد ہو م ۲۳۸، نمبر ۱۰۹۹ میں ہے کہ صحابہ یہ مستحب سمجھتے تھے کہ ایک طلاق دیکر چھوڑ دیا جائے تا کہ تین حیض گزار کر بائد ہو

عوان هذا افضل عندهم من ان يطلق الرجل ثلثا عند كل طهر واحدة عولانه ابعد من الندامة واقل ضرر بالمرأة ولا خلاف لاحد في الكراهة (١٤٢٥) والحسن هو طلاق السنة وهو ان يطلق المدخول بها ثلثا في ثلثة اطهار

جائے۔ (۳) دوسرے اثر میں ہے۔ عن عبد الله قال من اراد الطلاق الذی هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض ۔ (مصنف ابن الب شية ٢ مايسخب من طلاق النة وكيف هو؟ جرابع ، ص ۵۵، نمبر ۲۳۷ کار مصنف عبد الرزاق ، باب وجد الطلاق وهو طلاق العدة والنة ، جسادس ، ص ۲۳۷ ، نمبر ۱۰۹۱ اس اثر سے معلوم ہوا كما يسے طهر ميں طلاق دے جس ميں جماع نہ كيا ہو۔ پھر عورت كو چھوڑ دے يہاں تك كه عدت گزرجائے بياحس طلاق ہے۔ اور بعض مرتبداس كوطلاق سنت بھى كہتے ہیں۔

ترجمه : ٢ اوراس كئے كه بيصورت صحابةً كے زديك اس بات سے افضل ہے كه آدى تين طلاق (اس طرح) دے كه برطهر ميں ايك طلاق -

تشریح: ہرطہر میں ایک طلاق دے، اور گویا کہ تین طہر میں تین طلاق دے اس سے بیطریقہ صحابہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں بیوی مغلظہ ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر دوبارہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی ، اور اس صورت میں بغیر حلالہ کے بھی شوہر کے لئے حلال ہے اس لئے بیصورت زیادہ بہتر ہے۔

ترجمه: ٣ اوراس کئے کہ بیشر مندگی سے زیادہ دور ہے، اور عورت کو نقصان کم ہے، اور کراہیت کے نہ ہونے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

تشریح: طلاق احسن کے اجھے ہونے کی تین دلیلیں دے رہے ہیں۔[ا]اس صورت میں شوہر کیلئے شرمندگی کم ہوگی، کیونکہ ایک طلاق رجعی دی ہے اس لئے اگر بعد میں خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو رجعت کرسکتا ہے، اور عدت گزرجائے تو بغیر طلالہ کے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے، اور اگر تین طہر میں تین طلاق دے دی، تو طلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں کر سکے گا، اس لئے بھی ہے ہہر ہے۔[۲] اور عورت کو کم نقصان اس طرح ہے کہ اس صورت میں عدت مختصر ہوگی، اور اگر طلاق دی پھر دجعت کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دیا تو عدت کمی ہوجائے گی جس سے عورت کو نقصان ہوگا۔[۳] اور اچھا ہونے میں کسی امام کا اختلاف ہمی نہیں ہے، اس کے بر خلاف طلاق حسن، یعنی تین طہر میں تین طلاق دے اس بارے میں امام ما لک کا اختلاف ہے، کہ وہ اس کو بھی بدعت فرماتے ہیں کہ بیاحت فر طریقہ ہے۔

ترجمه: (١٤٢٤) [٢] اور,طلاق حسن، وه طلاق سنت ہے اور طلاق سنت ہے کہ مدخول بہا کو تین طہر میں تین طلاق دے۔

الوقال مالك انه بدعة ولايباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة

تشریع : [۲] یدوسری قسم کی طلاق ہے، جسکو طلاق حسن کہتے ہیں، اوراسی کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ جس عورت سے صحبت نہیں کی ہے اس کوایک طلاق بھی دے گا تو وہ فورا بائنہ ہو کر جدا ہو جائے گی۔ اور دوسری اور تیسری طلاق دینے کامحل باقی نہیں رہتی۔ اور اس پر عدت نہیں ہے۔ اس لئے جس عورت سے صحبت نہ کی ہواس کو تین مجلس میں تین طلاق نہیں دے سکتا۔ تین مجلس میں تین طلاقیں تو صحبت شدہ عورت کو دے سکتا ہے۔ اس لئے اس کے لئے سنت سے ہے کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دے۔ اس کو طلاق بست ہے ہے کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دے۔ اس کو طلاق بست ہے ہیں۔

وجه: (ا) پیسنت طریقہ ہے لیکن چونکہ ورت کو تین طہروں میں تین طلاقی اواقع ہوں گی اور طالہ کرانے کی ضرورت پڑے گی اس لئے یہ پہلی والی ہے کم درجہ ہے (۲) عدیث میں ہے۔ عن عبد اللہ انہ قال طلاقی السنة تطلیقة و هی طاهر فی غیر جماع فاذا حاصت و طهرت طلقها اخری فاذا حاصت و طهرت طلقها اخری ثم تعتد بعد ذلک بحیضة ۔ جماع فاذا حاصت و طهرت الله انہ بی بہر ۳۸۲۳) اس عدیث میں ہے کہ بر ۳۸۲۳ الله تاریخ عرب بہ بہر ۳۸۲۳) اس عدیث میں ہے کہ بہر سالک طلاق دے (۳) عدیث میں ہے کہ عبدالله بن عمر فی الت میں طلاق دی تو آپ نے رجعت کرنے کا تکم دیا بھر فرا بالکہ جب طهر آبا ہے تو اس میں جا کہ جب طهر شاں ایک علی علی علی دیا و اللہ فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ علی اللہ بن عمر انہ طلق امر أته و هی حائض علی عهد رسول اللہ فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ علی اللہ بن عمر انہ طلق امر أته و هی حائض علی عهد رسول اللہ فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ علی اللہ بن عمر انہ طلق قبل ان یمس فتلک العدة التی امر اللہ ان يطلق لها النساء در بخاری شریف، باب وقول الله ان بعد وان شاء طلق قبل ان یمس فتلک العدة التی امر اللہ ان يطلق لها النساء طلق قبل ان یمس فتلک العدة التی امر اللہ ان یطلق لها النساء (بحاری شریف، باب تحریم طلاق النہ بی طلاق المناق المناق المناق المناق المناق المناق دوجس میں جماع نہ کیا ہو۔ اور یہ معلوم ہوا کہا لیے طبر میں طلاق دیا میوش ہوا کہا ہے۔ المناق دوجسک بعد فوال قبل العدة علی العدة در آیت اسورة العلاق دیا میوش عدت کے گزار نے کاوقت شروع ہواں موقع پرطلاق دو، یتی الیے طبر میں طلاق دوجسک بعد فورا

ترجمه: اورامام مالک نفر مایا که وه بدعت ہے اور نہیں مباح ہے گرایک طلاق ،اس کئے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے ، چھکارے کی ضرورت کی وجہ سے مباح ہے ، اور ایک طلاق سے ضرورت پوری ہوگئی [اس کئے دوسری اور تیسری بدعت ہوگی ] عولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر عنهما ان السنة ان يستقبل الطهر استقبالا فيطلقها لكل قرء تطليقة على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر فالحاجة كالمتكررة نظراً الى دليلها

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ ہرطہر میں ایک طلاق مجموعہ تین طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ ایک طلاق بھی دینا منوع ہے، بیتو عورت کو چھٹکارے کے لئے ایک کی اجازت ہے، اور بیضرورت ایک طلاق سے پوری ہوگئ اس لئے دوسری اور تیسری طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے۔

وجه: مبغوض ہونے کی دلیل میحدیث ہے۔ عن ابن عمر عن النبی عَلَیْ قال ابغض الحلال الی الله عز و جل السطلاق \_ (ابوداودشریف، باب فی کراہیۃ الطلاق، ص ۳۱۵، نمبر ۲۱۷۷) اس حدیث میں ہے کہ طلاق جائز تو ہے کین اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اس لئے ایک سے کام چاتا ہوتو دوسری بدعت ہوگی۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل حضرت ابن عمر کی حدیث میں حضور گا قول ہے، کہ سنت بیہ ہے کہ طہر کا انتظار کرے، پھراس کو ہر طہر میں ایک طلاق دے۔

تشراج : ہماری دلیل حضرت ابن عمروالی بی صدیث ہے جس میں ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے سکتا ہے، اور مجموعہ تین طلاق دے سکتا ہے، اس لئے وہ برعت نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ کی صدیث ہے۔ عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر انه طلق امر أته تطليقة و هي حائض ، ثم اراد ان يتبعها بتطليقتين أخر اوین عند القرئين فبلغ ذالک رسول الله علی الله علی فقال : یا ابن عمر ما هکذا أمر ک الله انک قد أخطأت السنة ، السنة ان تستقبل الطهر فيطلق لکل قروء ، فقال : یا ابن عمر ما هکذا أمر ک الله انک قد أخطأت السنة ، السنة ان تستقبل الطهر فيطلق لکل قروء ، قال فامر نی رسول الله علی فراجعتها ثم قال اذا هی طهرت فطلق عند ذالک او أمسک ۔ (دار قطنی ، کتاب الطلاق ، جرائع ، ص ۲۰ ، نمبر ۲۹۲۹) اس صدیث میں ہے کہ طہر کا انتظار کرواور ہر طہر میں طلاق دو، جس سے تین طلاق دینا سنت ثابت ہوا۔

ترجمه: سے اوراس کئے کہ تھم ضرورت کی دلیل پردائر ہوتا ہے اوروہ ہے ایسے زمانے میں طلاق پراقدام کرنا جس میں رغبت جماع تازہ ہوتی ہے، اوروہ ہے طہر تو ضرورت کی دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے طلاق کی حاجت مکرر ہوگئی۔

تشریح: تین طلاق مباح ہونے کی یہ دلیل عقلی ہے۔ اس عبارت میں , دلیل الحاجۃ ، ایک محاورہ ہے جسکو بار بارپیش کریں گے۔ ہر طہر میں جماع کرنے کی رغبت تازہ ہو جاتی ہے اس وقت طلاق دینے کا اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بیوی سے اتنی نفرت ہے کہ بجائے جماع کے اس کو طلاق دیکر بالکل الگ کرنا چاہتا ہے ، اس لئے اس وقت طلاق دینا حاجت کی دلیل ہے اس

کو,دلیل الحاجة ، کہتے ہیں،اس جملے کو یا در کھیں یہ کی جگہ کام آئے گا۔عبارت کامطلب بیہے کہ ہرطہر میں جماع کی رغبت تازہ ہوتی ہے۔ ہےایسے وقت میں طلاق کا اقدام کرنا ضرورت کی دلیل ہے۔

ترجمه: ٣ پر که اگیا که بهتریه ہے که طلاق واقع کرنے کوطهر کے آخیر تک مؤخر کرے مدت کمی ہونے سے بیخے کے لئے۔
تشریح: بہتریہ ہے کہ جس طهر میں ابھی تک جماع نہ کیا ہواس کے آخیر میں طلاق دے، تا کہ عورت کی عدت لمبی نہ ہو، اس اثر میں اس کا اثرارہ ہے۔ عن ابن سیبرین قال قال رجل یعنی علیا .... او طاهر لم یجامعها ینتظر حتی اذا کان فی قبل عدتها فان بدا له ان یو اجعها و ان بدا له ان یخلی سبیلها۔ (مصنف ابن الی شیخ، باب ما قالوافی طلاق النة ماوتی یطلق ؟، ج رابع ، ص ٥٦ منبر ٥٦ کے انظار کرے عدت سے پہلے یعنی حیض سے پہلے طلاق دے، جس سے معلوم ہوا کہ طلاق کو آخیر طهر تک مؤخر کرے۔

ترجمه: ه لیکن اظهریه ہے کہ جیسے ہی عورت پاک ہوطلاق دے دے اس لئے کہ اگر مؤخر کیا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے وطی کر لے، حالانکہ اس کی نیت طلاق دینے کی ہوتو جماع کے بعد طلاق واقع کرنے میں مبتلا ہوگا۔

تشریح: ظاہرروایت یہ ہے کہ عورت جیض ہے جیسے ہی پاک ہوئی طلاق دے دے، کیونکہ اگر آخیر طہر تک مؤخر کیا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے جماع کر بیٹھے، حالانکہ اس کی نیت طلاق دینے کی تھی ، تو جماع کے بعد طلاق دینا ہو جائے گا جو حدیث کے اعتبار سے اچھانہیں ہے۔ اس لئے طہر شروع ہوتے ہی طلاق واقع کردے۔

ترجمه: (۱۷۲۸) [۳] اورطلاق بدعت بیه که عورت کوتین طلاق دے ایک کلمے سے یا تین طلاق دے ایک طهر میں ۔ پس جب بیکرے تو طلاق واقع ہوجائے گی (اورعورت بائنہ ہوجائے گی)۔ اوروہ گنہگار ہوگا۔

تشریح: بدعت طلاق کی کئی صورتیں ہیں۔[ا] ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک جملے سے تین طلاق دیدے۔[۲] اور دوسری صورت بیہ ہے کہ ایک ہی صورت بیہ ہے کہ ایک ہی طلاق دیدی تو تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔

غصہ ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ بیطلاق بدعت ہے۔

اورتینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اس کی دلیل بیرحدیث ہے۔ (۱) عن سید بن غفلة قال لما مات علی جائت عائشة بنت خليفة الخثعمية امأة الحسن بن على ... و قال لولا اني أنبت الطلاق لها لراجعتها ، و لكني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة او عند رأس كل شهر تطليقة ، او طلقها ثلاثا جميعا ،لم تحل حتى تنكح زوجا غيره \_ (داقطني ،كتاب الطلاق ، جرابع ، ص ٢٠ ، نمبر ٣٩٢٨) اس حديث میں ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دے تب بھی مغلظہ ہوجائے گی۔ (۲) کمبی حدیث کا پیکڑا ہے۔ ان سھل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني جاء الي عاصم ..... قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمر ٥ رسول الله عَلَيْكُ ﴿ بِخَارِي شريفِ، ما مِن جوزالطلاق الثلاث ١٥ عنبر ٥٢٥٩ ٨ مسلم شریف، کتاب اللعان ص ۴۸۸ نمبر ۳۷ ۱۳۷۲ (۳۷ س) اس حدیث میں حضرت عویمر نے بیک وقت تین طلاقیں دی اور واقع بھی بُولِّنُين (٣)عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء ٥ رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا (آيت اسورة الطلاق ٢٥٠) وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ـ (ابوداؤ دشريف، باب نشخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢٠٠٥م، ٢١٩ رمصنف ابن ابي شبیة • امن کره ان بطلق الرجل امرأته ثلاثا فی مقعد واحد وا جاز ذلک علیه ج رابع به ۳۲۳ ،نمبر ۱۷۷۸)اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ طلاق وا قع ہوجائے گی۔اور پیجھی معلوم ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینامبغوض ہے۔(۴) ایک اوراثر میں ہے۔ سئل عمر ان بن حصين عن رجل طلق امرأة ثلاثا في مجلس قال اثم بربه وحرمت عليه امرأته \_(مصنف ابن الى شبية ، باب من كره ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد واجاز ذلك عليه، ح رابع ، ص٦٢ ، نمبر٧٨ السرار ي معلوم هوا كها يكمجلس میں تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔

فائده: ایک اثر میں ہے کہ حضور گے زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شار کی جاتی تھیں، اثریہ ہے۔ عن ابن عباس قال کان الطلاق علی عہد رسول الله وابی بکر و سنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه اناة فلو امضیناه علیهم فامضاهم علیهم ۔ (مسلم شریف، باب طلاق الثلاث المعزقة قبل الدخول بالزوجة ص ۲۷ منمبر باب طلاق الثلاث المعزقة قبل الدخول بالزوجة ص ۲۷ منمبر باب طلاق الثلاث المعرف عن الدخول بالزوجة ص ۲۷ منمبر سائی شریف، باب طلاق الور حضرت عمر شروع زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک شار کرتے تھے۔ لیکن اس عدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر شروع کو کاعلم تھا اس لئے اس کو طلاقوں کو ایک شار کرتے تھے۔ لیکن اس عدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر شروع کو کاعلم تھا اس لئے اس کو

نون: [۳] طلاق بدی کی تیسری صورت بیہ کہ چیف کی حالت میں طلاق دے[۴] اور چوتھی صورت بیہ کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع کر چکا ہوتو یہ بھی طلاق بدی ہیں۔

الرحم على ولد ام لا . (دارقطنى ،باب كتاب الطلاق ، جرابع ، جس الم المرعم على المن المركز رى كه حضرت عبدالله بن عمر كل الم الرحم على المراض موئ اور جعت كرن كا حكم ديا ـ (٢) اورطهر عين جماع كيا مو پر طلاق دى مواس كے مبغوض مون كى دليل بيا اثر هم على ولد ام لا . . اما الحرام فان يطلقها وهى حائض او يطلقها حين يجامعها لا تدرى اشتمل الرحم على ولد ام لا . (دارقطنى ،باب كتاب الطلاق ، جرابع ، جس ، نمبر ١٨٥٥ سن لليهقى ،باب ماجاء فى طلاق المنة وطلاق البرعة ، جس المع ، مسلم وان شاء طلق قبل ان يمس البرعة ، جسابع ، صمحم المركز و المرك

وجه: (١) اس كى دليل بيحديث ٢- قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي عَلَيْكِ فقال

ل وقال الشافعي كل طلاق مباح لانه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر ٢ بخلاف الطلاق في حالة الحيض لان المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق

ليه اجعها قلت تحتسب قال فمه؟ . ( بخاری شريف ، باب اذاطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق ، ص ۲۵، نمبر ۵۲۵ مسلم شريف ، باب اخاص ۵۲۵ مسلم شريف ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها الخص ۵۷۵ نمبر ۱۳۱۱ / ۳۸۲۸ دار قطنی ، کتاب الطلاق ، ج را بع ، ص ۴ ، نمبر ۳۸۴۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چین کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوگی۔

قرجمه: ال امام ثافعی فرمایا که برطلاق مباح باس کئے که شروع تصرف بے، یہاں تک که اس سے حکم مستفاد ہوتا ہے، اور شروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔

تشريح: امام شافع فرماتي بين كمطلاق برى كى جتنى شكلين گزرين وه بهى جائز بين، اس كى وجه يفرماتي بين كه طلاق بدى دين سياس پرشر يعت كاحكم لا گوهوتا ہے، اور قاعده بيہ كه مشروع چيز ممنوع كساتھ جمع نہيں ہوتى، پس اگر يم منوع ہوتين تواس پرمشر وع حكم نافذ نہيں ہوتا اس سے پت چاتا ہے كه وه تمام صورتين مباح بين موسوعه مين عبارت بيہ۔ قال الشافعي: "اختار للزوج ان لا يطلق الا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها، و يكون خاطبا في غير المدخول بها، و متى نكحها بقيت له عليها اثنتان من الطلاق.

و قال الشافعی: و لا یحرم علیه ان یطلق اثنتین و لا ثلاثا؛ لان الله تعالی اباح الطلاق، و ما اباح فلیس بسمح طور علی اهله در موسوعة امام شافعی ،باب کف اباحة الطلاق، جامدی عشر، ص۱۱، نمبر۱۸۵۱۵/۱۸۵۱۱ ) اس عبارت میں ہے کہ ایک ،ک طلاق دینا بہتر ہے، البتہ دویا تین طلاقیں دینا حرام نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ نے جو کچھمباح کیا ہمووہ حرام کسے ہو سکتا ہے۔

الغنة : يستفا دالحكم: جس پرحكم لا گوہوتا ہو، يااس سے حكم حاصل كياجا تا ہو۔ مشروع: وه كام جوشريعت ميں جائز ہے۔الحظر: روكنا۔ ممنوع چيز۔

ترجمه: ٢ بخلاف حيض كى حالت مين طلاق كاس كئ كهرام ورت يرعدت لمباهونا ب، نه كه طلاق ـ

تتشریح: امام شافعی پراعتراض یہ ہے کہ چین کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے اوراس سے احکام مستفاد ہو تے ہیں پھر بھی وہ ممنوع ہے، تواس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ ، چین کی حالت میں طلاق دینا ممنوع نہیں ہے کہ وہ مباح ہے، البتة اس سے عدت کمبی ہوجائے گی میمنوع ہے، کیونکہ جس چین میں طلاق دے گاوہ چین عدت میں شاز ہیں ہوگا، اس لئے ساڑ ھے تین چین عدت ہوجائے گی ، اس لئے تطویل عدت ممنوع ہے۔  $_{n}
 _{n}
 _{n}$ 

ترجمه: سے ہماری دلیل ہے ہے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے اس لئے اس میں نکاح منقطع ہوجا تا ہے جس سے مصلحت دین اور مصلحت دنیاوی متعلق ہیں ، اور طلاق کا مباح ہونا چھٹکارے کی ضرورت کی وجہ سے ہے ، اور تین طلاقوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے [اس لئے وہ حرام ہوگی]

تشریح: بیک وقت تین طلاق دینا کیوں حرام ہے اور تین طلاق دینا کیوں سنت ہے اس کی دلیل دی جارہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں طلاق ممنوع چیز ہے، کیونکہ اس سے نکاح منقطع ہوجا تا ہے جس پر دین مصلحت کا مدار ہے، کہ ذنا سے محفوظ رہتا ہے ، اور دنیوی مصلحت کا بھی مدار ہے، کہ عورت کونان ونفقہ ل جاتا ہے، اور شوہر کو اولا دمل جاتی ہے۔ لیکن عورت کو چھٹکا را حاصل کرنا ہے اس لئے طلاق سے پوری ہوجاتی ہے جھٹکا را حاصل کرنے کی ضرورت ایک طلاق سے پوری ہوجاتی ہے اس لئے بیک وقت تین طلاق حرام ہے۔

ترجمه : مع اوریة بین طلاق تین طهر میں تفریق کر کے اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے ثابت ہے، اور حقیقت میں ضرورت بھی باقی ہے اس لئے دلیل کواس پر تصویر کرناممکن ہے۔

تشریح: یعبارت پیچیده به اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آدمی بیوی کی بداخلاقی کی وجہ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ دوبارہ اس سے نہ رجعت کرنا چا ہتا ہے ، اور نداس سے نکاح کرنا چا ہتا ہے ، اس لئے تین طلاق دیتا ہے تا کہ حلالہ کے بغیر حلال نہ ہو، اور عورت دوبارہ آنا بھی چا ہے تو نہ آسکے یا فیملی اس کولانا بھی چا ہے تو نہ لاسکے ، اس لئے ایسے موقع پر تین طلاق دیتا ہے جبکہ اس کو طهر کے وقت جماع کی رغبت زیادہ ہو، اس لئے تین طهر میں تین طلاق کی ضرورت باقی ہے۔ یہ وہی دلیل الحاجة کی تفسیر ہے۔

افعت: فامكن تصوير الدليل عليها: يرايك منطقى جمله ب-اس عبارت كاشايد مطلب يه به كه برطهر مين جماع كى رغبت تازه بهوتى باس كئ اس وقت عورت كو پورا چره كارا كرنے كى ضرورت برلى به به اوراس كے لئے ظاہرى كو كى سبب نہيں بو ظهر كو بهى رغبت كتازه بونے كى دليل مان لى والله اعلم -

ترجمه: ﴿ ذَات كِاعتبار سِيمشروع بوءاس طرح كدرقيت كوزائل كرنا بوءوهاس ممنوع كے منافی نہيں جوغير كے اعتبار سے منوع بوء جسكوہم نے پہلے ذكر كيا ہے۔

٢ و كذا ايقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا كواخت لفت الرواية في الواحدة البائنة قال في الاصل انه اخطأ السنة لانه لا حاجة الى اثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة وفي رواية الزيادات انه لا يكره للحاجة الى الخلاص ناجزا (٢٩) والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد ﴾

تشریح: یاه ام شافعی گونطقی جواب ہے۔ انہوں نے فر مایا تھا کہ تمام طلاق مشروع ہیں تو ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ،

اس لئے کوئی طلاق ممنوع نہیں ، اس کا جواب دیا جار ہا ہے۔ یہاں رق کا معنی ہے نکاح جسکی وجہ سے عورت گویا کہ مرد کی باندی ہے ، اور جماع کرنے کے لئے دینے پر مجبور ہے۔ اور از الة الرق کا معنی ہے کہ طلاق دیکر نکاح توڑ دیا ، طلاق دیکر نکاح توڑ نا ذات کے اعتبار سے مشروع ہے ، کیونکہ عورت سے غلامت [ نکاح] سے جھٹکارا ہے۔ لیکن اس سے مصلحت دینی اور مصلحت دنیاوی ختم ہوجاتی ہوجاتی ہے اس لئے یہ ظر اور ممنوع ہے ، تو ذات کے اعتبار سے مطلاق مشروع ہے ، اور غیر کے اعتبار سے مشروع ہو ، واور ذات ہی کے جائز ہے کہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہو ، اور ذات ہی کے اعتبار سے مشروع ہو اور ذات ہی کے اعتبار سے مشروع ہو اور ذات ہی کے اعتبار سے مشروع ہو ایں زات کے اعتبار سے مشروع ہو اور ذات ہی کے اعتبار سے مشروع ہو ایں ناپر یہ منوع ہو ایں زات کے اعتبار سے مشروع ہو ایں ناپر یہ منوع ہو ایں ناپر سے ممنوع ہو ایسانہیں ہو سکتا۔

ترجمه: ل ایسے بی ایک طهر میں دوطلاق بدعت ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو بیان کیا۔

تشریح: دوطهر میں دوطلاق مسنون ہیں، کیکن ایک ہی طہر میں دوطلاق کی ضرورت نہیں ہے، اورطلاق بنفسہ مخطور ہے اس کئے ایک طہر میں دوطلاق دینا برعت ہے۔

ترجمہ: کے ایک طلاق بائند سے میں اختلاف ہے، اصل میں بیکہا کسنت کے خلاف کیااس لئے کہ چھٹکارہ میں زائد صفت کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بینونت ہے، اور زیادات کی روایت میں کہا کہ مروہ نہیں ہے جلدی چھٹکارے کی ضرورت کی بنایر۔

تشریح: ایک طهر میں طلاق رجعی دینی چاہئے ، لیکن ایک طهر میں طلاق بائند دے اس بارے میں اختلاف ہے۔ کتاب الاصل میں سید ہے کہ بیسنت کے خلاف ہے اس لئے بائند کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، اور زیادات کی روایت میں ہے کہ طلاق بائند دینا مکروہ نہیں ہے اور طلاق بائند دیکر بالکل الگ کرنا چاہتا دینا مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ بعض مرتبہ اتنی نفرت ہوجاتی ہے کہ رجعت نہیں کرنا چاہتا ہے اور طلاق بائند دیکر بالکل الگ کرنا چاہتا ہے اس لئے طلاق بائند دینے کی ضرورت ہے نوٹ: کتاب الاصل میں کتاب الذکاح ، اور کتاب الطلاق کا باب نہیں ہے۔

ترجمہ: (۱۷۲۹) پس سنت طلاقیں دوطریقوں سے ہیں (۱) وقت میں سنت (۲) اور عدد میں سنت ۔

تشریح: وقت میں سنت کا مطلب سے ہے کہا یہے وقت میں طلاق دے کہ طہر ہو چیش کا زمانہ نہ ہوا ورصحبت نہ کی ہو۔اورعد دمیں سنت یہ ہے کہا کہ طلاق دے۔ بیک وقت تین طلاق نہ دے۔ ( • ٣ / ١) فالسنة في العدد يستوى فيها المدخول بها وغير المدخول بها ﴿ وقد ذكرناها

(١٣١) والسنة في الوقت يثبت في المدخول بها خاصة و هو ان يطلقها في طهر لم يجامعها في

ترجمه: (۱۷۳۰) پس عدد كى سنت ميں مدخول بھااور غير مدخول بھادونوں برابر ہيں۔

ترجمه: ١ جم ناس کو يملخ ذكركيار

تشریح: جس عورت سے صحبت کر چکا ہے سنت ہے کہ اس کو بھی ایک ہی طلاق دے۔ اور جس عورت سے صحبت نہیں گی ہے اس کے لئے بھی سنت ہے ہے کہ ایک ہی طلاق دے۔ بیک وقت تین نہ دے۔ اس سنت میں دونوں برابر ہیں۔

جس عورت سے وطی نہ کی ہواس کو یوں طلاق دے کہ ہم کوطلاق دی ہم کوطلاق دی ہم کوطلاق دی ، یعنی تفریق کر کے تو پہلی طلاق واقع ہوگی ، اور اسی سے بائنہ ہو جائے گی ، دوسری اور تیسری طلاق کامحل باقی نہیں رہے گی ، اس لئے دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور اگر یوں کہا ہم کو تین طلاق ہیں [ایک ہی ساتھ ] نہیں ہوگی ، اور چونکہ اس پرعدت نہیں ہے اس لئے عدت بھی گزار نی نہیں ہوگی ۔ اور اگر یوں کہا تم کو تین طلاق ہیں آلیک ہی ساتھ ] تو اب تینوں طلاق واقع ہو جائے گی ، اور بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہوگی ، کیونکہ یہ تینوں کامحل طلاق دی ، تم کو طلاق دی ، کیونکہ یہ تینوں کامحل طلاق دی ، تم کو طلاق دی ، کیونکہ یہ تینوں کامحل

اصول: مرخول بھاپرعدت ہے۔ اور غیر مدخول بھاپرعدت نہیں ہے، کیونکہ اس سے وطی بی نہیں کی ہے تو عدت کس بات ک! وجه: اثر میں ہے کہ ایک طلاق دیناسنت ہے۔ عن ابر اهیم قال کانوا (الصحابة) یستحبون ان یطلقها و احدة ثم یتر کھا حتی تحییض ثلاث حیض ۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ ۲ مایستحب من طلاق النة و کیف ہو؟ جرابع ص ۵ رمصنف عبد الرزاق، باب وجہ الطلاق و موطلاق العدة والنة ، جسادس، ص ۲۳۸، نمبر ۱۲۹۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیناسنت ہے۔

ترجمه: (۱۷۳۱) اورسنت وقت میں ثابت ہے مدخول بہا کے حق میں خاص طور پراوروہ یہ ہے کہا یک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو۔

تشریح: وقت کے اعتبار سے سنت کا اعتبار صرف مدخول بہا ہیوی کے ساتھ حاص ہے۔ کیونکہ غیر مدخول بہا کوتو جب جا ہے طلاق دے جاہے چیض کا زمانہ ہویا طہر کا زمانہ ہو۔ اور اس کی شکل میہ ہے کہا یسے طہر میں طلاق دے جس میں وطی نہ کی ہو۔

**وجه**: (۱) کیونکه مدخول بها کوچن کے زمانے میں طلاق دینا بدعت ہے۔ اور جس طهر میں جماع کیا ہواس میں بھی طلاق دینا برعت ہے (۲) اس صدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمر انه طلق امر أته و هی حائض علی عهد رسول الله الان المراعى دليل الحاجة وهو الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالى عن الجسماع اما زمان المحيض فهو زمان النفرة و بالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة (٢٣٢) وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض

فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عُلَيْتُ عن ذلک فقال رسول الله عُلَيْتُ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلک العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. (بخاری شریف، باب وقول الله تعالی يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسوا العدة لعلق لها النساء شریف، باب تحریم طلاق العالی مسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها، ۲۵۳م، نمبر ۱۵۲۱ مسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها، ۲۵۳م، نمبر ۱۵۲۱ مسلم میل طلاق الوداؤد شریف، باب فی طلاق النته، ۳۵۰م، نمبر ۱۵۲۵م اس مدیث میل قبل ان یسمس، سے معلوم بوا که اس طهر میل طلاق درج میل بود و جس میل بودی کوچوویانه بولین جماع نه کیا بود

ترجمه : اس کئے کہ اس میں دلیل الحاجة ، کی رعایت ہے، اوروہ ایسے زمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جبکہ جماع کی رغبت تازہ ہوجائے ، اوروہ طہر ہے ، اور طہر میں ایک مرتبہ جماع کے کہ حض کا زمانہ جماع سے نفرت کا زمانہ ہے، اور طہر میں ایک مرتبہ جماع کرلیا ہوتو رغبت ست ہوجاتی ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جبکہ جماع کی رغبت زیادہ ہے، بیحاجت طلاق کی دلیل ہے، اور مدخول بھا میں اسی کی رعایت کی گئی ہے، کیونکہ چیش کے زمانے میں عورت سے جماع نہیں کرنا چاہتا، ینفرت کا زمانہ ہے، اور طہر میں ایک مرتبہ جماع کر چکا ہوتو اب طبیعت ست ہو جاتی ہے، اس لئے جس طہر میں جماع نہ کیا ہواس میں طلاق دیں ، اس سے پتہ چلے گا کہ طلاق کھیل کے لئے نہیں دے رہا ہے بلکہ چھٹکارے کی ضرورت کی وجہ سے دے رہا ہے۔

لغت: تجددالرغبة: رغبت تازه ہوجاتی ہے۔تفتر الرغبة: فتر کامعنی ہےست ہونا ،تفتر الرغبة: رغبت ست ہوجاتی ہے۔ قد جمعه: (۱۷۳۲) اورغیر مدخول بہا کوطلاق دے طہر کی حالت میں اور حیض کی حالت میں۔

**9 جه**: (۱) چونکه ابھی تک جماع نہیں کیا ہے اس لئے ہروت اس میں رغبت ہے۔ اس لئے حیض اور طہر دونوں حالتوں میں اس کو طلاق دے سکتا ہے (۲) جس کوعدت گزار نا ہواس کے لئے طہر کا انتظار کیا جائے گاتا کہ عدت کمبی نہ ہو۔ اور غیر مدخول بہا کوعدت نہیں گزار نی ہے اس لئے جب چاہے طلاق دیدے (۳) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشوری فی دجل طلق البکو حسائے سادس، حسائے صاد لا بیاس بید لاندہ لا عددہ لھا (مصنف عبد الرزاق، باب طلق الرجل البکر حاکھا، جسادس،

ص۲۳۷، نمبر ۱۱۰۱۸)اس اثر سے معلوم ہوا کہ غیر مدخول بہا کوفیض کی حالت میں طلاق دیسکتا ہے۔

إخلافا لزفر وهو يقيسها على المدخول بها ٢ولنا ان الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منها و في المدخول بها تتجدد بالطهر (٣٣٠) قال واذا كانت المرأة لاتحيض من صغر او كبر فاراد ان يطلقها ثلثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضى شهر طلقها اخرى ﴾

قرجمه: إ خلاف امام زفر كوه مدخول بها يرقياس كرت بير-

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ جس طرح مدخول بھا کوایسے طہر میں طلاق دیتے ہیں جس میں جماع نہ کیا ہواسی طرح غیر مدخول بھا کو بھا کو بھا کو بھی ایسے طہر میں طلاق دیے سے حضور نے منع فر مایا ہے۔ مدخول بھا کہ بھی کہ خیر مدخول بھا میں رغبت صادق ہے چین کی وجہ سے کم نہیں ہوتی ، جب تک کہ اس سے مقصود حاصل نہیں ہوتا ، اور مدخول بھا میں رغبت تازہ ہوتی ہے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ جس بیوی سے ابھی تک جماع نہیں کیا ہوتو ہروقت اس سے وطی کرنے کی خواہش ہوتی ہے چاہے حیض کا زمانہ ہو یا طہر کا زمانہ ہو، جب ہروقت اس سے ملنے کی خواہش ہے تو کسی وقت بھی طلاق کا اقدام کرنا طلاق کی ضرورت کی دلیل ہے، اس لئے کسی وقت بھی طلاق دے۔ اور مدخول بھا میں طہر کے وقت ہی جماع کی رغبت ہوتی ہے اس لئے طہر کے وقت ہی جماع کی رغبت ہوتی ہے اس لئے طہر کے وقت ہی طلاق دے۔

قرجمه: (۱۷۳۳) اگرعورت ایسی ہوکہ چیض نہ آتا ہوکم سنی کی وجہ سے یا بڑھا پے کی وجہ سے، پس چاہتا ہے کہ طلاق دے اس کو سنت کے طریقے پر تو طلاق دے دوسری اور جب گزرجائے ایک ماہ تو طلاق دے دوسری اور جب گزرجائے ایک ماہ تو طلاق دے تیسری۔

تشریع: عورت ایس ہے کہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اس کوچش نہیں آتا ہے۔ اور شو ہر چا ہتا ہے کہ اس کو سنت طریقے سے ہر طہر میں طلاق دے اور تین طہر میں تین طلاقیں پوری کرے تو اس کے لئے یہ ہے کہ پہلی طلاق جب چا ہے دے۔ پھر ہر ماہ ایک طلاق دے تو سنت کے مطابق ہوجائے گی۔

وجه: (۱) جس کویض نه آتا ہواس کے لئے ہرایک ماہ ایک طہر کے درج میں ہے اس لئے ہر ماہ پرایک طلاق دیدے (۲) آیت میں ہے۔ والائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر. و اللاتی لم یحضن (آیت میں ہے۔ والائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر و اللاتی لم یحضن (آیت میں ہے وہ اللاقی اس آیت میں تین حیض کو تین مہینے قرار دیئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ ایک حیض کے درج میں ہے (۳) اثر میں ہے۔ عن الزھری فی البکر التی لم تحض والتی قعدت من الحیض طلاقها کل ھلال تطلیقة ۔ (مصنف

إلان الشهر في حقهما قائم مقام الحيض قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض الى ان قال واللائي لم يحضن إوالاقامة في الحيض خاصى يقدر الاستبراء في حقهما بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر من ثم ان كان الطلاق في اول الشهر يعتبر الشهور بالاهلة وان كان في وسطه فبالايام في حق التفريق و في حق العدة كذلك عند ابي حنيفة أ

عبدالرزاق، باب طلاق التی کم تحض، جسادس، ص ۲۲۹، نمبر ۱۱۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ میں ایک طلاق دے۔ تسر جسمہ: لے اس لئے کہ مہینہ ان دونوں کے حق میں حیض کے قائم مقام ہے، الله تعالی نے فر مایا جو عور تیں حیض سے مایوس ہو گئیں۔ توانکی عدت تین مہینے ہیں۔

تشریح: جن عورتوں کوچف نہیں آتا ایکے لئے ایک مہینہ ایک چیف کے قائم مقام ہے، تو گویا کہ تین چیف کو تین مہینے کے قائم مقام قرار دیااس لئے جسکو تین طهر میں تین طلاقیں دینی ہووہ ہر مہینے میں ایک طلاق دے دے ،سنت ادا ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ اورقائم كرناحيض مين خاص طور پريهال تك كداستبراء مقدركيا گياان دونول كون مين مهيني سے،اوروه حيض سے ہے نہ كے طہر سے۔

تشریح: یہاں یہ بتانا چاہے ہیں کہ مہینہ صرف چین کے قائم مقام ہے، طہر کے قائم مقام نہیں ہے، اور چین اور طہر دونوں کے قائم مقام بھی نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ دیے ہیں کہ کسی نے باندی خریدی اور اس کو چین نہ آتا ہوتو ایک مہینہ گزار کر اسبراء کر کے قائم مقام بھی نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ دونوں کے قائم مقام ہے، طہر اور چین دونوں کے قائم مقام نہیں ہے۔ [۲] خود آیت میں مہینے کوچین کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ والائسی یہ میں المحصوص من نسائکم ان اد تبتہ فعد تھی ثلثة اشھر و اللائسی لے یہ یہ حضن (آیت مورة ، الطلاق ۱۵) اس آیت میں تین چین کوتین مہینے قرار دیئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ ایک چین کے درج میں ہے۔

الغت: استبراء: باندی خریدے، یاباندی ایک ملک سے دوسرے کی ملک میں منتقل ہوتو فوراوطی نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پہلے مالک کاحمل اندر ہو، بلکہ ایک چیش گزرنے دے جس سے معلوم ہوجائے گا کہ اندر حمل نہیں ہے، پھروطی کرے، اس کو,استبراء، کہتے ہیں۔

ترجمه: س پھرا گرطلاق مہینے کے شروع میں ہوتو مہینے کو چاند سے ثار کیا جائے گا اورا گر درمیان میں ہوتو تفریق کے ق میں دن کے ساتھ ، اور عدت کے ق میں بھی ایسے ہی دن کے ساتھ امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک ۔

تشريح: عاندنظرآنے سایک دن پہلے طلاق دی تواب طلاق دینے کا وقت عاندسے شروع ہوگا، اور اگلی طلاق عاند نظرآئے

م وعند هما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهلة وهي مسألة الاجارات (١٥٣٠) قال ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطيها وطلاقها بزمان ولوقال زفر يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ولان بالجماع تفتر الرغبة وانما تتجدد بزمان وهو الشهر

تب دے، اور تیسری طلاق بھی چا ندنظر آنے پردے، اور اسی طرح عدت بھی چا ندہی سے پوری کی جائے گی، چاہے مہینہ ۲۹ کا ہویا ۲۹ کا ہویا ۲۹ کا ہو، یہ مسئلہ بالا تفاق ہے۔ اور اگر مہینے کے بچے میں طلاق دی تو تینوں طلاق کا موقع دن سے گنا جائے گا اور تمام مہینے ۳۰ دن کا گنا جائے گا، اور ۹۰ دنوں میں طلاق بھی پوری ہوگی اور عدت بھی پوری ہوگی ۔، مثلا ۱۵ تاریخ کو طلاق دی تو ۳۰ دن گزرجانے کے بعد دوسری طلاق دے، اور پھر ۳۰ دن گزرجانے کے بعد عدت گزرجائے گی ۔ چو ہے مہینہ ۲۹ کا ہویا ۳۰ کا ہو۔ اس عبارت میں تفریق سے مراد ہے تفریق کر کے تین مہینوں میں طلاق دینا۔

ترجمه: ٣ اورصاحبین کنزدیک پہلی عدت کوآخیر کے ساتھ پوری کی جائے گی ،اور درمیان میں جاندسے،اور بیاجارات کامسلہ ہے۔

تشریح: صاحبین کے یہاں عدت کے بارے میں یہ ہے کہ پہلام ہینہ آخیر کے ساتھ ملا کر پورا کیاجائے گا،اور درمیانی ماہ چاند

کے ساتھ پورا کیاجائے گا، چا ہے مہینہ ۲۹ کا ہویا ۳۰ کا۔ مثلا کسی نے ۱۵ تاریخ کو طلاق دی تو ۲۹ تاریخ کو یا ۳۰ تاریخ کو جب چاند

نظر آیا اس وقت سے مہینہ دوسرام ہینہ شروع ہوجائے گا،اوراسی طرح چاند نظر آنے پر تیسرام ہینہ شروع ہوگا،اور چاند نظر آنے پر ختم ہوگا

اور پہلے ۱۵ کو آخیر کے ساتھ ملاکرایک مہینہ ۳۰ کا پورا کیا جائے گا۔ یہ سئلہ کتاب الاجارات کا ہے وہاں بھی اسی طرح کا اختلاف ہے،

اور اسی طرح امام ابو حذیقہ کے یہاں ۹۰ دن سے اور صاحبین کے یہاں شروع اور آخیر کودن سے اور درمیانی ماہ کو چاند سے پورا کیا
حائے گا۔

ترجمه: (۱۷۳۴) اورجائزے کہاس کوطلاق دے۔اوروطی اورطلاق کےدرمیان زمانے سے فصل نہ کرے۔

تشریح: جسعورت کوچین نہیں آتا ہے اس سے وطی کرے اور فوراطلاق دینا چاہتو دے سکتا ہے۔ چین والی عورت کی طرح نہیں ہے کہ وطی کرنے کے بعد چین آئے، رحم صاف ہو پھرا گلے طہر آئے تب طلاق دے۔

**وجسه**: چونکہ چیف نہیں آتا ہے اس لئے حمل گھرنے کا سوال نہیں ہے۔ کیونکہ جس کوچیف کا خون آتا ہوا ہی کو حمل گھرتا ہے۔ اور حیض اورا گلے طہر کا انتظار اس لئے کرتے تھے کہ چیف کی وجہ سے رحم صاف ہوجائے اور یہاں حمل گھرنے کا امکان نہیں ہے اس لئے جماع کے فورا بعد طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

قرجمه: إ امام زفر فرمایا كموطى اورطلاق كدرميان ايك ماه كافاصله كرے، كيونكه مهينة حيض كے قائم مقام ہے، اوراس كئ

عولنا انه لا يتوهم الحبل فيهما والكراهية في ذوات الحيض باعتباره لان عند ذلك يشتبه وجه العدة على والرغبة وان كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه الحر لانه يرغب في وطي غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان الرغبة فصار كزمان الحبل

کہ جماع سے رغبت ست پڑ جاتی ہے تو تازہ ہوگی کچھز مانے کے بعداوروہ ایک مہینہ ہے۔

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ جس عورت کو چین نہیں آتا ہواس سے وطی کرلیا ہے تواس کے ایک ماہ کے بعد طلاق دے ، فورا طلاق نہ دے۔

وجه : (۱)اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اگر بیش والی ہوتی توا گلے طہر میں طلاق سنت دی جاتی جوتقر بیاا یک مہینہ ہے، پس اس عورت کے ساتھ بھی ایک مہینہ کا وقفہ کیا جائے کیونکہ ایک مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہے (۲) دوسری وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پیھیے گزر چکا ہے کہ طلاق دلیل الحاجة کے وقت دینی چاہئے ، یعنی طلاق اس وقت دینی چاہئے جب جماع کی رغبت ہو، اور یہاں جماع کرنے کی وجہ سے رغبت ست ہوگئی ہے اس لئے ایک ماہ تھہرے تا کہ رغبت تازہ ہوجائے۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل ہیہ ہے کہ ان دونوں میں حمل کا اخمال نہیں ہے، اور حیض والی میں کراہیت حمل کی وجہ سے ہے اس کئے کہاں وقت عدت کا طریقہ مشتبہ ہوجائے گا۔

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ جنکو حیض آتا ہے اس کو جماع کے بعد فوراطلاق دے گاتو پینی بیلی چلے گا کہ اس کو حمل گھہر چکا ہے یا نہیں ،اوراس کی عدت کیا ہوگی ، تین حیض یا وضع حمل ،اب اس اشتباہ کی وجہ سے وطی کے فورا بعد طلاق دینا ممنوع ہے۔اور جوعورت بڑھا ہے کی وجہ سے میں ہوگئی ہویا بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہوان دونوں کو حمل گھہرنے کا امکان نہیں ہے ،اس لئے جماع کے بعد فورا طلاق دے سکتا ہے،اور طے ہے کہ اس کی عدت تین مہینہ ہے۔

ترجمہ: ۳ اور رغبت اگر چہاں طریقے سے ست ہو پکی ہے کیکن دوسرے طریقے سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مردایسی وطی میں رغبت کرتا ہے جو حمل رکھنے والی نہ ہو بچہ کے بوجھ سے بھا گئے کے لئے ،اس لئے بیز ماندرغبت کا زمانہ ہے،اور ایسا ہو گیا کہ حمل کا زمانہ ہو.

تشریح: امام زفر نفر مایاتھا کہ جماع سے رغبت کم ہوگئ ہے اس لئے ایک ماہ کے بعد طلاق دے جبکہ رغبت تازہ ہوجائے،
اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ دوسرے اعتبار سے رغبت تیز ہے، کیونکہ آدمی اس وطی سے بھا گتا ہے جس سے حمل گھہر جائے اور بچے
سنجا لنے کا بوجھ سر پر آپڑے اور اس میں حمل گھہر نے کا امکان نہیں ہے اس لئے ہروقت جماع کرنا چا ہتا ہے، اس لئے وطی کے بعد
طلاق دینادلیل الحاجة ہے۔ اور جس طرح حمل کے وقت دوسراحمل گھہرنے کا امکان نہیں رہتا اسلئے وطی کے بعد فورا طلاق دے سکتا

(200) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع الله لا يؤدى الى اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطى لكونه غير معلق او فيها لمكان ولده منها فلا يقل الرغبة بالجماع (٢٧٥) ويطلقها للسنة ثلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر الهاعند ابى حنيفة وابى يوسف المكان ولاكا المكان ويطلقها للسنة ثلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر الهاعند ابى حنيفة وابى يوسف المكان ويوسف المكان ويطلقها للسنة ثلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر الهاعند ابى حنيفة وابى يوسف المكان ويوسف المكان ويوسف المكان ويوسف المكان ويطلقها للسنة ثلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر المكان ويوسف المكان ويوسف المكان ويطلقها للسنة ثلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر المكان ويوسف الم

ہے اسی طرح یہاں حمل مطہرنے کا امکان نہیں ہے اس لئے فوراطلاق دے سکتا ہے۔

الغت : تفتر: جماع كرنے كى طبيعت ست براجانا معلق: علق سے مشتق ہے جمل طربا مؤن: خرچ برداشت كرنا ـ

ترجمه: (۱۷۳۵) جائز ہے حاملہ ورت کوطلاق دینا جماع کے بعد۔

تشرورے ہیں ہے۔ بیوی حاملہ ہے اس سے جماع کیا اور جماع کے فور ابعد طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ایک ماہ کے انتظار کی ضرورے نہیں ہے۔ ضرورے نہیں ہے۔

**9 جسله**: (۱) حاملہ عورت سے جماع کے بعد دوسراحمل کھہر نے کا امکان نہیں ہے۔ کیونکہ رحم کا منہ بند ہے۔ اس لئے جماع کی رغبت ہر وقت ہے اس لئے اس وقت طلاق دینا دلیل الحاجة ہے۔ اس لئے جماع کے بعد فورا طلاق دے سکتا ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن الحسن و محمد قالا اذا کانت حاملا طلقها متی شاء. (مصنف ابن ابی هیبة ، باب سما قالوا فی الحامل کیف تطلق ، جرابع جس ۵۸ ، نمبر ۲۲ محاد) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کو جماع کے فور ابعد طلاق دے سکتا ہے۔

ترجمه: السلخ كه عدت كم مشتبه و في كلطرف نهيس يهو نچائے گا، اور حمل كازمانه وطى ميں رغبت كازمانه بهاس كئے كه حمل عظم رفي والنہيں ہوگى۔

تشریح: حاملۂ ورت کو جماع کے بعد فوراطلاق دے سکتا ہے اس کی تین وجہ بیان کی جارہی ہے [ا] اندرخمل ہے اس لئے دوسرا
حمل نہیں گھہرسکتا اس لئے عدت مشتبہ نہیں ہے ایک ہی عدت وضع حمل طے ہے اس لئے جماع کے بعد فورا طلاق دے سکتا ہے
[۲] دوسری وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ اس وطی ہے دوسراحمل نہیں گھہرے گا، کیونکہ اندرخمل ہے اس لئے ہروفت وطی کی رغبت ہے،
اس لئے طلاق کی بھی دلیل الحاجۃ ہے۔[۳] تیسری وجہ یہ ہے کہ اندرشو ہرکا بچہ پل رہا ہے اس لئے جماع کی وجہ سے عورت سے
رغبت کم نہیں ہوئی ہے، اس لئے بھی طلاق دینادلیل الحاجۃ ہے اس لئے اس وقت طلاق دے سکتا ہے۔

ترجمه: (۱۷۳۲) عامله كوطلاق دےسنت كے مطابق تين اور فصل كرے ہر دوطلاقوں ميں ايك مهينے كا

ترجمه: الشخين كنزديك

تشریح: حاملہ عورت کوسنت کے طریقے پر طلاق دینا چاہے توشیخین کے نزد یک تین طلاقیں دے سکتا ہے۔ البتہ آئے کی طرح ہر دوطلاقوں کے درمیان ایک مہینہ کا فصل کرے یعنی ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق ایک ماہ کے بعد دے۔ اور تیسری طلاق پھرایک على فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتدة طهرها عولهما ان الاباحة لعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الأئسة والصغيرة وهذا لانه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علماً ودليلاً بخلاف الممتدة طهرها لان العلم في حقها انما هو الطهر

ماہ کے بعد دے،فورانہ دے۔

وجه: (۱) اس کوچش تو آتانبیں ہے کہ چیف کا انتظار کرے۔ اس لئے آئسہ کی طرح ایک ماہ ایک طہر کے قائم مقام ہوگا ، اس لئے آئسہ کی طرح ایک ماہ کے بعد دوسری طلاق دے (۲) اثر میں ہے۔ قبلت لیلز هری اذا اراد ان یطلقها حاملا ثلاثا کیف ؟ قال علی عدم اقرائها . (مصنف عبدالرزاق ، باب طلاق الحامل ، جسادس ، ۲۳۹ ، نمبر ۲۳۹ ما قالوا فی الحامل کیف نظلق ، جرابع ، ص۸ ، نمبر ۲۸۷ معلوم ہوا کہ ہرماہ میں ایک طلاق دے۔

ترجمه: ٢ اورکہاامام محمد نے نہیں طلاق دیسنت کے طریقے پر مگرایک،اس لئے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، اور شریعت میں وارد ہوئی ہے کہ طلاق کوعدت کی فصلوں پر متفرق کرے، اور مہینہ حاملہ کے حق میں فصول عدت میں سے نہیں ہے، پس ایسا ہوگیا۔ گیا۔ جیسا کہ وہ عورت جسکا طہر لمباہو گیا ہو۔

تشریح: امام محرَّفر ماتے ہیں کہ حاملہ عورت کوسنت کے طریقے پرتین طلاق دینا چاہیں تو تین نہیں دے سکتے ایک ہی دینا پڑے گا اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ طلاق میں اصل تو ممانعت ہے، اور شریعت میں آئے کے لئے مہینے کویض کے قائم مقام کیا گیا ہے، حاملہ کے حق میں مہینے کویض کو قائم مقام نہیں کیا گیا اس لئے کہ اس کو تو چیض ہی نہیں آتا، تو جس طرح جس عورت کا طہر ایک سال لمباہو جائے تو اس کو ایک سال کے بعد دوسری طلاق دی جائے گی اسی طرح اس کو وضع حمل تک طلاق نہیں دی جاسکے گی۔

**وجه** : (۱)اس کی عدت وضع حمل کے بعدا یک ہی مرتبہ ختم ہوگی۔اس لئے ایک ہی طلاق دے سکتا ہے (۲) طلاق دینا مبغوض ہے اس لئے زیادہ طلاق دینا اچھانہیں ہے۔اس لئے ایک ہی پراکتفا کرے (۳) اثر میں ہے۔عن المحسن قبال لا تنزاد المحامل علی تبطلی قاذا و ضعت فقد بانت منه. (مصنف عبدالرزاق، باب طلاق الحامل، جسادی، ص ۲۳۹ نمبر ۵۸۰ مبر ۱۲۹۵ اس اثر میں ہے کہ ایک طلاق دے اور اسی سے وضع حمل کے وقت بائد ہوجائے گی۔

ترجمہ: سے امام ابوصنیفہ اُورامام محمد کی دلیل ہے کہ طلاق کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ سے ہے اور مہینہ ضرورت کی دلیل ہے جسیا کہ آئسہ اور چھوٹی کے حق میں ہے،اس کی وجہ ہے کہ بیرغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے جسیا کہ فطرت سلیم ہے اس لئے مہینہ وهو مرجو فيها في كل زمان و لا يرجى مع الحبل (٢٣٤) واذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق الله النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرنا فلا ينعدم مشروعيته

علامت بن سکتی ہے اور دلیل بن سکتی ہے، بخلاف لمبے طہر والی کے اس لئے کہ اس کے حق میں علامت طہر ہے اور ہر زمانے میں اس کے آنے کی امید ہے، اور حمل کے ساتھ طہر کی امیز نہیں۔

تشریح: امام ابوحنیفہ اُورامام محمدگی دلیل ہے کہ طلاق دینا حاجت کی وجہ سے ہاورحاملہ کے ت میں بھی مہینہ حاجت کی دلیل ہے اس کی وجہ ہے کہ اور اس دلیل ہے اور اس دلیل ہے اور اس دلیل ہے اور اس دلیل ہے اور اس کے ایک مہینہ دلیل الحاجة ہے ، اور اس وقت طلاق دیر ہا ہے ، بخلاف جسکی طہر کمی ہوگئی ہواس کے لئے ہروقت امید ہے کہ دوہ ضرورت کی وجہ سے طلاق دیر ہا ہے ، بخلاف جسکی طہر کمی ہوگئی ہواس کے لئے ہروقت امید ہے کہ چیض واپس آجائے اس لئے ایک مہینہ اس کے لئے حاجت کی دلیل نہیں ہے ، اور حاملہ میں بیامیر نہیں ہے کہ چیض واپس آجائے اس لئے ایک مہینہ حاجت کی دلیل نہیں ہے ، اور حاملہ میں بیامیر نہیں ہے کہ چیض واپس آجائے اس لئے ایک مہینہ حاجت کی دلیل نہیں ہے ، اور حاملہ میں بیامیر نہیں ہے کہ چیض واپس آجائے اس لئے ایک مہینہ حاجت کی دلیل نہیں ہے ، اور حاملہ میں بیامیر نہیں ہے کہ چیض واپس

الغت: دلیل الحاجة: ایک مهینے میں رغبت تیز ہوتی ہے اس وقت جماع کے بجائے طلاق دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ات نفرت ہے کہ اس کو طلاق دیکر اس سے جان چھڑا نا چاہتے ہیں ، اسی کو , دلیل الحاجة ، کہتے ہیں ۔ آئسة: جوعورت بڑھا پے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہوگئ ہو۔ ممتد الطہر: جسعورت کو سال سال بھر حیض نہ آتا ہواس کو ممتد الطہر، کہتے ہیں ۔ الجبلة السیلمة: جسکی فطرت سلیم ہو۔ علیا: علامت ۔ مرجو: رجی سے شتق ہے ، جسکی امید کی گئی ہو۔

ترجمه: (۱۷۳۷) اگرمرداین بیوی کوچش کی حالت میس طلاق دیدے تو طلاق واقع موگ۔

وجه : (۱) حیض کی حالت میں طلاق دیتے سے عدت لجی ہوجائے گی، کیونکہ طلاق کا مدار ہیوی ہونا ہے اور وہ ہیوی ہے اس لئے طلاق واقع ہو گی ، البتہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دبنی چاہئے (۲) اس حدیث میں ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔ سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امر أته و هی حائض فذ کر عمر لل نبی علیہ فقال لیر اجعها قلت تحتسب ؟ قال فمه ؟ ۔ ( بخاری شریف، باب اذ اطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق ص ۹۵ کہ نبر ۱۵۸ مرسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا صاص ۵۵ کہ نبر ۱۵۸ مرسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا صاص ۵۵ کہ نبر ۱۵۸ مرسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا صاص ۵۵ کہ نبر ۱۵۸ مرسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا صاص ۵۵ کہ نبر ۱۵۸ مرسلم شریف، باب تحریم طلاق الحریم کی حالت میں دی ہوئی طلاق شار کی جائے گی۔ اور اگر رجعت نہیں کرے گا تو عدت گزار کریا نئے ہوجا گی۔

ترجمه : اس لئے کہ طلاق سے جوروکا گیا ہے وہ کسی دوسری وجہ سے ہے، جس کوہم نے ذکر کیا اس لئے اس کی مشروعیت ختم نہیں ہوگی۔ ( ۱ ۲۳۸) ويستحب له ان يراجعها ﴿ لِقوله عليه السلام لعمرٌ مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة ٢ ثم الاستحباب قول بعض المشائخ والاصح انه واجب عملا بحقيقة الامر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع اثره وهي العدة و دفعا لضرر تطويل العدة

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق اس لئے ممنوع ہے کہ عورت کی عدت کمبی ہوجائے گی،اس لئے ذات کے اعتبار سے طلاق واقع ہونامشروع ہے۔

قرجمه: (۱۷۳۸) اورمستحب بے کورت سے رجعت کر لے۔

ترجمه: الدخرت عمرٌ لوفر ما یا که اپنے بیٹے کو مکم دو کہ وہ رجعت کرلے حال یہ کہ اس نے چیش کی حالت میں طلاق دی تھی ، اور رجعت کرنے کا حکم دینا طلاق واقع ہونے کا فائدہ ہوتا ہے ، اور رجعت کرنے برتر غیب بھی ہے۔

تشریح: یین کی حالت میں طلاق دی تو واقع ہوجائے گی ایکن متحب یہ ہے کہ رجعت کرلے، کیوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چین کی حالت میں طلاق دی تھی تو حضور کے حضرت عمر سے فر مایا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ رجعت کرلے، اس حدیث سے یہ بھی پیۃ چلا کہ طلاق واقع ہوجائے گی تب ہی تو رجعت کرنے کا تھم دیا، اور یہ بھی پیۃ چلا کہ رجعت کرلینے کی ترغیب دی۔

ترجمه: ٢ پر اسخباب بعض مثائخ كا قول ہے، كين صحح بات يہ ہے كہ واجب ہے حقيقت امر پر ممل كرتے ہوئے، اور بقد ممكن معصيت كودور كرنے كے لئے طلاق كے اثر كوا لها كر اور وہ عدت ہے، اور عدت كے لميے ہونے كي خرر كود فع كرنے كے لئے۔

تشريح: بعض مثائخ كا قول ہے كہ چ ض كى حالت ميں طلاق كے بعد رجعت كرنام سحب ہے، كين صحح قول يہ ہے كہ رجعت كر نام سحب ہے اس كى تين وجہ بيان كر رہے ہيں [۱] حديث ميں امر كا صيغه استعال فر ما يا ہے۔ فق ال دسول الله علي موادر اس و الله علي الله علي وادر اس و الله الله و ينا گناہ ہے اور اس و الله الله و ينا گناہ ہے اور اس و و ينا گناہ ہے اس و ينا گناہ ہے اور اس و ينا گناہ ہے اس و ينا گناہ ہے اور اس و ينا گناہ ہے تو يناہ ہے تو ينا گناہ ہے تو ينا گنا ہے تو ينا گنا ہے تو ينا گنا ہے تو يناہ ہے تو ينا ہے تو ينا ہے تو ينا ہے تو ينا ہے تو يناہ ہے تو ينا ہے تو ينا ہے تو ينا

( ٢ ٣٩) قال فاذا طهرت وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها ﴿ قال وهكذا ذكر في الاصل ٢ وذكر الطحاوي أنه يطلقهافي الطهر الذي يلى الحيضة الاولى قال ابوالحسن الكرخي

طلاق کا اثر عدت ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے گناہ کوختم کیا جائے اور اس کے اثر ات کوبھی ختم کیا جائے ، اب طلاق تو واقع ہو چکی ہے اس لئے وہ ختم نہیں ہوگی ، البتہ اس کا اثر یعنی عدت رجعت کرنے سے ختم ہو جائے گی ، اور گناہ کا اثر ختم کرنا واجب ہے اس لئے رجعت کرنا بھی واجب ہونا چاہئے [۳] تیسری دلیل ہے ہے کہ چیش کی حالت میں طلاق دینے سے عدت کمی ہوگی جو عورت کے لئے ضرر ہے ، اور دوسرے کے ضرر کودور کرنا واجب ہے اس لئے رجعت کر کے ضرر دور کرنا واجب ہوگا۔

ترجمه: (۱۷۳۹) پس جب پاک ہوجائے اور حائضہ ہوجائے پھر پاک ہوجائے پس اگر چاہے قوطلاق دے اور چاہے تو روک لے۔

ترجمه: المصنف فرمات بين كمبسوط مين السيهى ذكركيا بـ

تشریح: متن میں یہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دی ہے اوراس میں رجعت کیا ہے، اس حیض کے بعد طہر آئے، اس کے بعد پھر حیض آئے اور اس حیض کے بعد طہر آئے تو اس میں چا ہے تو دوسری طلاق دے اور چا ہے تو پہلے سے رجعت کی ہوئی ہے اس لئے بیوی کورو کے رکھے، تا ہم پہلے حیض کے بعد جو طہر آیا ہے اس میں طلاق نہ دے کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے کتاب الاصل میں یہی ہے۔ میرے یاس جو کتاب الاصل ہے اس میں نکاح طلاق کا باب ہی نہیں ہے۔

وجه: (۱)او پرحدیث میں یہی گزری کے حیض کے بعد طہر آئے اس میں دوسری طلاق دیں ، صدیت ہے عن عبد الله بن عمر انه طلق امرأته و هی حائض علی عهد رسول الله عَلَیْ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن خلک فقال رسول الله عَلَیْ موه فلیر اجعها ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء الله عن ذلک فقال رسول الله عَلَیْ موه فلیر اجعها ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان یمس فتلک العدة التی امر الله ان یطلق لها النساء ۔ (بخاری شریف، باب قول الله تعالی (یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسوا العدة) ، [سورة الطلاق ٢٥] ص٥٩٠، نمبر ٥٢٥١ مسلم شریف، بابتح یم طلاق الحائض بغیر رضاها، ص۵۵، نمبر ١٣١٥ ١٨٥١ اس حدیث میں ہے کہ دوسری طبر کے اندر طلاق دے۔ (۲) سنت ہے کہ دوطلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ ہو، اور یہاں حیض کے درمیان طلاق دی ہے تو اس کا بعض حصہ ہی باقی رہااب اس کے بعد والے طبر میں طلاق دے گاتو دوطلاقوں کے درمیان پوراحیض نہیں ہوگا اور نہ پوراطہر ہوگا اس لئے دوسر حیض کے بعد ہی طلاق دے۔

ترجمه: ٢ اورطحاوي ني ذكركيا ہے كماس طهر ميں طلاق دے جوجض سے متصل ہے، امام ابوالحن كرخي ني ذكركيا ہے كہ جو

ما ذكر الطحاوى قول ابى حنيفة وماذكر في الاصل قولهما ووجه المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل طلاقين بحيضة والفاصل ههنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولاتتجزى فتتكامل واذا تكاملت الحيضة الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة فامكن تطليقها على وجه السنة ووجه السنة واذا تكاملت الحيضة الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة فامكن تطليقها في الحيض فيسن تطليقها في القول الأخر ان اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها في الحيض فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه (١٥٠٠) ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها انت طالق ثلثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة الله فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع

امام طحاوی نے ذکر کیا ہے وہ امام ابو حذیقہ گا قول ہے ، اور جواصل میں ذکر کیا وہ صاحبین کا قول ہے۔۔

تشریعے: امام طحاویؓ نے ذکر کیا ہے کہ اس طہر میں طلاق دے جو پہلے حیض کے بعد ہے، اس کی وجہ بیہے کہ طلاق دے کر رجعت کرلیا تو گویا کہ وہ طلاق ہی نہیں رہی تو اب حیض کے بعد جو طہر آئے اس میں طلاق دے سکتا ہے۔

قرجمہ: ۳ اصل میں جوذ کر ہے اس کی وجہ رہے۔ سنت یہ ہے کہ دوطلاقوں کے درمیان ایک چیش نے صل کرے، اور یہاں فصل کرنے والا بعض چیف ہے اس لئے دوسر ہے چیف سے پورا کیا جائے گا، اور چیف میں تجزی نہیں ہو سکتی اس لئے پورا کیا جائے گا، اور جیف میں تجزی نہیں ہو سکتی اس لئے پورا کیا جائے گا، اور جب دوسر ہے چیف سے پورا کیا گیا تو وہ طہر جو اس کے بعد آئے وہ سنت کا زمانہ ہے اس لئے سنت کے طریقے پر اس کو طلاق دینا ممکن ہے۔

تشریح: کتاب الاصل میں ہے کہ دوسرے چیش کے بعد دوسری طلاق دے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ سنت بیہ ہے کہ دوطلاقوں کے درمیاں ایک چیض کا فصل ہواور پہلے ایک چیض نہیں ہے بعض چیض ہی ہے اس لئے اسلے چیض سے اس کو پورا کیا جائے گا اور اسلے چیض میں طلاق ویناسنت ہوگا۔

ترجمہ: ۲ اور دوسر نے ول کی وجہ یہ ہے کہ رجعت کرنے کی وجہ سے پہلی طلاق کا اثر ختم ہوگیا تو گویا کہ چیف میں طلاق ہی نہیں دیا اس لئے وہ طہر جواس کے بعد متصل ہے اس میں طلاق دینا سنت ہوگا۔

تشریح: دوسر نے قول یعنی امام طحاوی کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جب طلاق سے رجعت کرلی تو گویا کہ وہ طلاق ہی نہیں رہی اس لئے اس حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں طلاق ویناسنت ہوگا۔

ترجمه: (۱۷۴۰) کسی نے اپنی عورت سے کہا حال یہ کہ وہ حیض والی ہوا دراس سے صحبت کر چکا ہو کہ تمکوسنت کے طور پر تین طلاقیں ہیں،اوراس کی کوئی نیت نہیں تھی تو ہر طہر میں ایک طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ١ اس لئے كدلام اس ميں وقت كے لئے ہے، اور سنت كا وقت ايساطبر ہے جس ميں جماع ندكيا ہو۔

فيه (١٦/١) وان نوى ان تقع الثلث الساعة او عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى ﴾ إسواء كانت في حالة الحيض او في حالة الطهر

تشریح: عورت حض والی ہے اس لئے ہر طہر میں ایک طلاق دے سکتا ہے، اور چونکہ مدخول بھا ہے اس لئے تین طہر میں تین طلاق دے سکتا ہے، اس لئے جب بیکہا کہ تمکوتین طلاق سنت کے طور پر ہے تو ہر طہر میں ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق واقع ہو۔

**9 جه**: کیونکہ, انت طالق للسنة ، میں لام وقت کے لئے ہاورسنت طلاق کا وقت ہرطہر ہے اس لئے ہرطہر میں طلاق واقع ہوگا ۔ کیکن پیضروری ہے کہ کچھ نیت نہ کی ہو کیونکہ بیک وقت تین طلاق کی نیت کرے گا تین طلاق واقع ہوجائے گی ، اس کی بحث آ رہی ہے۔

ترجمه: (۱۲۲۱) اورا گرنیت کی که تین بیک وقت واقع ہوجائے یاہر مہینے میں ایک واقع ہوتو جیسی نیت کی و لیی ہی ہوگ۔ ترجمه: ل حاج حیض کی حالت میں ہویا طہر کی حالت میں ہو۔

تشریح: للسة کے دومعنی ہیں[ا] ایک معنی ہے کہ سنت کے طور پر طلاق، لیمنی ہر طہر میں ایک طلاق، اگر کوئی نیت نہیں کی تو ہر طہر میں ایک طلاق واقع ہوگی۔[۲] دوسرامعنی ہے کہ طلاق دینا سنت سے لیمنی حدیث سے ثابت ہے، چنا نچہ انت طالق للسنة، کہہ کر بینت کی کہ بیک وقت تینوں طلاق واقع ہوجائے تو تینوں طلاق بیک وقت واقع ہوجائے گی۔ یا ہر مہینے کے شروع میں واقع ہوجائے تو ہوجائے تو ہوجائے گی، جا ہے وہ وقت عورت کے حیض کا ہوجا ہے طہر کا ہو، اور للسنة کا دوسرامعنی لیاجائے گا، کہ بیتین طلاق بھی سنت لیمنی حدیث سے ثابت ہے۔

وجه: (۱) سنت کوونون معنی کااحتال ہے، پس اگرنیت نہیں کی تو پہلامعنی لیاجائے گاکیونکہ وہی اقرب ہے، اور نیت کی تو دوسرا معنی لیاجائے گا، کیونکہ اس کا بھی احتال ہے (۲) تین طہر میں تین طلاق واقع ہواس کی دلیل بیا ثر ہے۔ قبال النزهری فی امر اق یط لقها زوجها عند کل طهر تطلیقة ، قالوا: تعتد بعد الفلاث حیضة واحدة ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تعتد اذا طلقها عندکل حیضة ، جسادس، می، ۲۲۰ نمبر ۱۹۹۱) اس اثر میں ہے کہ تین طلاق واقع ہوگی ، اور تیسری کے بعدا کی شیست عدت پوری کرے۔ (۳) اور تین طلاق یک وقت در تو تینوں واقع ہوجائے گی اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن داو دعن عبادة بن عبادة بن صامت قبال طلبق جدی امر أة له الف تطلیقة فانطلق ابی الی رسول الله علی فذکر ذالک له فقال النبی علی اس عدی الله جدک اما ثلث فله و اما تسعماة و سبع و تسعون فو دوان و ظلم ان شاء الله عذبه و ان شاء غفر له ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المطلق ثلاثا، جراوس، ص ۲۰۰۱، نمبر ۱۳۸۳ الرمصنف ابن ابی شیبة ، باب فی الرجل شداء غفر له ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المطلق ثلاثا، جراوس، ص ۲۰۰۱، نمبر ۱۳۸۳ الرمصنف ابن ابی شیبة ، باب فی الرجل

ع وقال زفر لا تصح نية الجمع لانه بدعة وهي ضد السنة عولنا انه محتمل لفظه لانه سنى وقوعاً من حيث ان وقوعه بالسنة لا ايقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظمه عند نيته (٢٠٢١) وان كانت السه السنة او من ذوات الاشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر اخرى وبعد شهر اخرى في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء على ما بينا

یطلق امراتہ مائۃ اوالفا فی قول واحد، ج رابع ، ص ۲۳، نمبر ۹۸ ۱۷۷) اس حدیث میں ہے کہ بیک وقت ایک ہزار طلاق دینے سے تین واقع ہوگی اور باقی بیکار جائے گی۔

قرجمه: ٢ امام زفر فرمایا که تینوں طلاق کی جمع کی نیت سیح نہیں ہے اس لئے کہ وہ بدعت ہے اور وہ سنت کی ضد ہے۔

تشریع : امام زفر فرماتے ہیں کہ انت طالق للسنة کہہ کر بیک وقت تین طلاق کی نیت کرے تو میں نہیں ہے، کیونکہ بیک وقت تین طلاق وینا بدعت ہے اور میسنت کے خلاف ہوا، اور طلاق دینے والے نے للسنة کہا ہے اس لئے تین طلاق کی نیت سیح نہیں ہے۔

ہے۔

ترجمه: على ہماری دلیل لفظ کا احتمال بی ہمی ہے اس لئے کہ واقع ہونا سنت ہے اس حیثیت سے کہ اس کا واقع ہونا سنت سے ثابت ہے، یہ بین ہے کہ اس کا واقع کرنا سنت کے مطابق ہے، اس لئے مطلق کلام اس کوشامل نہیں، اور نیت کے وقت اس کوشامل ہے۔

تشریع : ہماری دلیل بیہ ہے کہ لفظ سنت میں تین طلاق کا بھی احتمال ہے اس طرح کہ تین طلاق واقع کرناوہ سنت سے یعنی حدیث سے ثابت ہے، اسلئے مطلق سنت بولا اور کوئی نیت نہیں کی تو تین طلاق کوشامل نہیں ، کیکن للسنة میں تین طلاق کا احتمال ہے اسلئے نیت کے وقت تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

الغت : وقوعا: جوطلاق واقع ہوئی وہ سنت، یعنی حدیث سے ثابت ہے۔ ایقاعا: باب افعال سے ہے، تین طلاق جوواقع کررہا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ لم بیتا ولہ: اس کوشامل نہیں۔ ینظمہ: اس کوشامل ہے۔

ترجمه: (۱۷۴۲) اورا گرعورت آئه ہو یامہینے والی ہوتو ایک طلاق ابھی واقع ہوگی ، اور دوسری ایک مہینے کے بعد اور تیسری دوسرے مہینے کے بعد۔

ترجمہ: اس کئے کہ مہینہ اس کے حق میں دلیل الحاجۃ ہے جیسے حض والیوں کے حق میں طہر، جیسے کہ پہلے بیان کیا۔ تشریح : الیم عورت ہے جو بوڑھی ہونے کی وجہ سے حض سے مایوں ہو چکی ہے جسکوآ کسہ کہتے ہیں، یاصغیرہ ہونے کی وجہ سے حض آتا ہی نہیں ہے، ان دونوں عورتوں کے لئے ایک مہینہ ایک طہر کے درجے میں ہے، اس لئے شوہر نے یہ کہا, انت طالق ثلا ثا [ ٢/٢٣] وان نوى ان يقع الثلث الساعة وقعن أعندنا لما قلنا ٢ بخلاف ماذا قال انت طالق للسنة ولم ينص على الثلث حيث لا تصح نية الجمع فيه لان نية الثلث انما صحت فيه من حيث ان اللام فيه للوقت فيه يند للوقت ومن ضرورته تعميم الواقع فيه فاذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت فلاتصح نية الثلث

للسنة ، كة تمكوسنت كے طریقے سے تین طلاق ہے، تو چونكه انكوفيض آتا ہى نہیں ہے ہروقت طہر ہى طہر ہے اس لئے ایک طلاق ابھى واقع ہوجائے گى ، اور دوسرى طلاق ایک مہینے کے بعد ، اور تیسرى طلاق دوسر ہے مہینے کے بعد ، کیونکہ النے ہرمہینہ ایک فیضر اور ایک مہینہ کے بعد جماع کرنے کی ضرورت بڑتی ہے اس لئے اس وقت طلاق دینا دلیل الحاجة ہے، یعنی جماع کے بجائے طلاق دے رہا ہے تو کوئی نفرت ہے جس سے طلاق دینے کی ضرورت ہے، اسی کو دلیل الحاجة ، کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۷۴۳) اورا گرنیت کی که تین اس وقت واقع هوجائو .

قرجمه: إ جار يزديدواقع جوجائى،اس دليل كى بنايرجوجم دى ـ

تشریح: یی عورت بھی جس کوچفن نہیں آتا تھا اور مہینہ اس کے لئے چین کے قائم مقام تھا، اس کے لئے انت طالق ثلا ثاللسنة، کہا اور بینیت کی کہاسی وجہ پہلے گزری کہ للسنة کہا اور بینیت کی کہاسی وجہ پہلے گزری کہ للسنة میں بیک وقت تین طلاقوں کا بھی احتال ہے اس لئے تین کی نیت کرنے سے تین طلاق واقع ہوجا ئیں گی۔

ترجمہ: ۲ بخلاف جبہ کہا کہ انت طالق للسنة ،اور تین کی تصریح نہیں کی تواس میں تین کوجمع کرنا سیحے نہیں ہے،اس لئے کہ تین کی نیت صحیح ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ لام اس میں وقت کے لئے ہے، تو فائدہ دیتا ہے وقت کے عام ہونے کا ،اور اس کی ضرورت میں سے ہے کہ جو طلاق اس میں واقع ہووہ بھی عام ہو، پس جبکہ نیت کی تینوں طلاق کے جمع کرنے کا تو وقت کا عام ہونا باطل ہو گیا،اس لئے تین کی نیت صحیح نہیں ہے۔

تشریح: انت طالق للسنة ، کهااوراس میں تین کالفظ نہیں بولا ، [پہلے میں تین کالفظ, ثلاثا ، تھا] اور یوں نیت کی تینوں طلاق بیک وقت واقع ہوجائے تو تین طلاق واقع نہیں ہوگی۔

**9 جسه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ سنت میں تین کی نیت اس وقت درست ہوگی جبکہ تین کا لفظ بھی بولا ہواور یہاں تین کا لفظ نہیں بولا ہے تو تین کی نیت کرنا درست تھی ۔صاحب ہدایہ نطق ہے تو تین کی نیت کرنا درست تھی ۔صاحب ہدایہ نطق انداز سے بتانا چاہتے ہیں، کہ للسنة میں لام وقت کے لئے ہے اس لئے وقت کو عام ہونا چاہئے ، لئے انداز سے بتانا چاہتے ہیں، کہ للسنة میں لام وقت کے لئے ہے اس لئے وقت کو عام ہونا چاہئے کے لئے ضروری ہے کہ جو طلاق واقع ہورہی ہے وہ بھی عام ہولینی تین ہواوروہ تین نہیں ہے اس لئے وقت کا عموم بھی باطل

## ﴿فصل في من يقع الطلاق،

(۱۷۴۳) ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا و لا يقع طلاق الصبى و المجنون و النائم القوله عليه السلام كل طلاق جائز الا طلاق الصبى و المجنون

ہوجائے گا،اور تین کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔

## ﴿ فصل في من يقع الطلاق ﴾

ترجمه: (۱۷۴۴) واقع ہوگی طلاق ہر شوہر کی جوعاقل اور بالغ ہو،اس لئے نہیں واقع ہوگی طلاق بچے کی اور مجنون کی اور سونے والے کی۔

ترجمه: إحضورك قول كي وجدي كه مرطلاق جائز يم مريح اور مجنون كي طلاق -

تشریح: جوشو ہرعاقل ہے بالغ ہے اس کی طلاق واقع ہوگی ،اس لئے بچے کی طلاق ،مجنون کی طلاق اور سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: بغير عقل اوربلوغ كعقود اورفسوخ واقع نهيں ہوتے اور نه ثريعت اس كا اعتبار كرتى ہے بچاور مجنون ميں عقل نهيں ہوتى اس لئے ان كى طلاق واقع نهيں ہوگى (٢) عديث ميں ہے كه ان لوگوں كى طلاق واقع نهيں ہوگى ۔ عن على عن النبى عَلَيْ قال رفع المقلم عن ثلاثة عن النبائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل . (ابوداؤو شريف، باب فى المجنون حتى يعقل . (ابوداؤو شريف، باب الطلاق فى الاغلاق والكره والسكر ان والمجنون شريف، باب الطلاق فى الاغلاق والكره والسكر ان والمجنون وامر ها، سموس كا مجنون المستكرة ليس بحائز وقال عشمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكرة ليس بحائز وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق المدوسوس (بخارى شريف، باب الطلاق فى الاغلاق والكره، ش ٩٩ ٤ ، نمبر ٢٨٦ هـ المدين اوراثر معموم ہوا كه طلاق المدوسوس (بخارى شريف، باب الطلاق فى الاغلاق والكره، ش ٩٩ ٤ ، نمبر ٢٨٦ هـ الاقا ( آيت ٢٨٦ سورة البقرة مجنون اور نجى كى طلاق واقع نهيں ہوگى (٣) آيت ميں ہے۔ دبنا لا تؤ اخذنا ان نسينا او اخطأنا ( آيت ٢٨٦ سورة البقرة وقال والمؤلف والم

ع ولان الاهلية بالعقل المميز وهما عديم العقل والنائم عديم الاختيار (٩٣٥) وطلاق المكره واقع ﴾

۲) اس آیت میں ہے کہ اگر میں بھول گیایا غلطی کی تو نہ پڑنا۔ جس سے معلوم ہوا کہ بھول اور غلطی سے کوئی کام ہوجائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور بچے اور مجنون سے جو کام ہوتا ہے وہ بھول میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہی حال سونے والے کا ہے۔ (۵) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال لا یجو ز طلاق الصبی (مصنف ابن آبی شیبۃ ۳۲ ما قالوا فی الصبی حرابی عباس قال لا یجو ز طلاق الصبی (مصنف ابن آبی شیبۃ ۳۲ ما قالوا فی الصبی حرابی عباس کی حدیث تقریبا ہے۔ عن اب محدید قال قال دسول الله عالی کی مدیث تقریبا ہے۔ عن اب محدید میں ہوتا۔ طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المعلوب علی عقلہ ۔ (تر نہ کی شریف میں ۱۹۰۳ نہ بر ۱۹۲۹ کی اس حدیث میں ہے کہ مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ الن غلاق والکرہ الخ میں ۱۹۲۳ کی اس حدیث میں ہے کہ مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ترجمہ: ۲ اس کئے کہ طلاق کی اہلیت اس عقل سے ہے جو تمیز کرنے والی ہو، اور مجنون اور بچے کے پاس عقل ہی نہیں ہے اور سونے والے کواختیار نہیں ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ طلاق دینے کی اہلیت اس کو ہے جسکو تمیز کرنے والی عقل ہو، اور بیچے اور مجنون میں اتنی کم عقل ہوتی ہے کہ اچھے برے کو تمیز نہیں کرسکتی اس لئے ان کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، اور سونے والے کو عقل ہے کیاں سوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی وجہ سے طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، یا یوں کہئے کہ عقل سوگئی ہے اسلئے وہ طلاق کو سوچ نہیں سکتی اس لئے اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۷۴۵)جسسے زبردی طلاق لی گئی مووه واقع ہے۔

تشریح: مکرَه، کره سے شتق ہے, ر، کے فتھ کے ساتھ، زبردسی کیا ہوا۔ شو ہر طلاق نہیں دے رہا تھااس سے زبردسی کر کے طلاق دلوائی تو وہ طلاق واقع ہوگی۔

وجه: اس الرّمين ہے۔ عن الاعمش عن ابواهيم قالا: طلاق الکوہ جائز انما افتدی به نفسه (مصنف عبد الرزاق، باب طلاق الکرہ، جسادس، ص ۱۳۵۸، نمبر ۱۳۲۳ ارمصنف ابن البی شیبة ، باب من کان بری طلاق المکرّہ جائزا، جرائع، ص ۱۸۰۸، نمبر ۱۸۰۳ ۱۱ ارمصنف ابن البی شیبة ، باب من کان بری طلاق المکرّہ جائز الکوہ جائز ص ۱۸۰۸، نمبر ۱۸۰۳ ۱۱ اس الرّمین ہے کہ زبرد تی کی طلاق الکوہ جائز (مصنف عبد الرزاق، باب طلاق الکرہ، جسادس، ص ۱۳۷۸، نمبر ۱۳۷۵ ۱۱ اس الرّمین ہے کہ زبرد تی کی طلاق واقع ہوجائے گی ۔ یہی بات حضرت شعبی ، قاضی شر کے ،سعید بن مسیّب اور ابن سیرین اور حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں (س) اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ جب نداق میں طلاق واقع ہو سکتی ہے قوز برد تی میں بدرجہ اولی طلاق واقع ہوگی ۔ عن اب کی هرو یو ان

إخلافًا للشافعي هو يقول أن الاكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لانه مختار في التكلم بالطلاق رولنا أنه قصد أيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن

رسول الله عَلَيْهِ قال ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النكاح، و الطلاق، و الرجعة. (ابوداودشريف، باب في الطلاق على العمر ٢٨٨، نمبر ٢١٨٨) اس حديث ميس الطلاق على العمر: ل، ص ١١٨٨، نمبر ٢١٨٨ الس حديث ميس ها على العمر: ل على طلاق د يتوواقع موجائے گي۔

ترجمه: ا خلاف امام شافعی کے وہ فرماتے ہیں کہ اکراہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، اور اختیار ہی سے تصرف شرعی کا اعتبار ہوتا ہے بخلاف مذاق کرنے والے کے اس لئے کہ وہ طلاق کے بولنے میں مختار ہے۔

تشریح: امام ثافعی فرماتے ہیں کہ کرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی ،انکی دلیل بیہے کہ طلاق اختیار سے واقع ہوتی ہے اورا کراہ میں اختیار نہیں ہوتا اس کئے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور جو نداق سے طلاق دیتا ہے وہ اپنے اختیار سے طلاق دے رہا ہے اس کئے اس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔۔الھازل:هزل سے مشتق ہے، نداق کرنا ، مھھا کرنا۔

قضيته دفعا لحاجته اعتباراً بالطائع وهذا لانه عرف الشرين واختيار اهونهما وهذا اية القصد والاختيار الا انه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل (٢٣٦) وطلاق السكران واقع الله والاختيار الا انه غير والطحاوي انه لايقع وهو احد قولى الشافعي لان صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء

سے خالی نہیں ہوگا پی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے ، قیاس کرتے ہوئے طائع پر ،اور بیقصد کرنااس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دو شرمیں سے ایک کو پچپانا اور ان دونوں میں سے آسان کو اختیار کیا ، اور بیقصد اور اختیار کی علامت ہے ، مگر بیا کہ مکرہ اس کے حکم سے راضی نہیں ہے ،اور پیچل نہیں ہے جیسے مذاق کرنے والا۔

تشریح: یدرلیاعقلی ہے کہ۔ہماری دلیل بیہ ہے کہ شوہر جب طلاق دے رہاتھا اس وقت عاقل بالغ تھا اور طلاق دینے کا اہل تھا، اور قصد اور اراد ہے سے طلاق دینا ہے قطان واقع ہوئی، جیسے راضی خوشی سے طلاق دینا ہے قوطلاق واقع ہوئی ہے، اور طلاق دینے کا ارادہ ہے اس کا پیتا اس بات سے چلتا ہے کہ شوہر نے دو برائی کودیکھا کہ بیوی جائے گی، یا جان جائے گی؟ تو اس نے جان کو اختیار کیا اور بیوی کو طلاق دے دی، بیاس بات کی علامت ہے کہ اس نے اراد ہے سے طلاق دی ہے، بیاور بات ہے کہ وہ بیوی کے چھوٹے پر راضی نہیں ہے، وہ بیوی کے چھوٹے پر راضی نہیں ہے، جس طرح نداق کرنے والا اراد ہے سے طلاق دیتا ہے کین وہ بیوی چھوٹے پر راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی طلاق واقع ہوتی ہے اور بیوی چھوٹی ہے اسی طرح بیاں بیوی چھوٹے گی۔

العنت: يعرى: خالى نهيں ہے قضية: اس كا اصلى ترجمہ ہے فيصلہ، يہاں ترجمہ ہے تھم مقتضى لے الكع: فرماں بردار، يہاں مراد ہے راضى خوشى سے يشرين: شركا تثنيہ ہے، دوشر۔اھون: آسان، كمتر۔ھازل: فداق كرنے والا، مصلحا كرنے والا۔

ترجمه: (۱۲۴۲) اورنشه مین مست کی طلاق واقع موگ .

تشریح: اگردوای وجه سے نشرآ یا اوراس میں مست ہو کر طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیکن جان بوجھ کرنشہ پیا اوراس کی وجہ سے مست ہو کر طلاق دی تو واقع ہوجائے گی۔

وجه : (۱) اثر میں ہے۔ عن مجاهد قبال طلاق السکوران جائز (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۳۲ من اجاز طلاق السکوران جائز (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۳۲ من اجاز طلاق السکر ان ، جرابع ، می ۸۵ منبر ۱۵۱۱ من البیم قلی ، باب من قال یجوز طلاق السکر ان وعتقه ، جسابع ، می ۱۵۹ منبر ۱۵۱۱ ان الشکر ان ، جرابن اثر ول سے معلوم ہوا کہ سکر کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوگی۔ یہی رائے حضرت عطاء ، حضرت حسن ، محمد ابن سیرین ، عمر ابن عبد العزیز حضرت ابرا ہیم خنی اور سعید بن میں با وغیرہ کی ہے۔

ترجمه: المرخی اورامام طحاوی فی اختیار کیا ہے کہ واقع نہیں ہوگی ،اورامام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے۔اس لئے کہ

طلاق کےارادے کاضیح ہوناعقل سے ہےاوراس کی عقل زائل ہے تواپیا ہوا کہ بھنگ اور دواسے زائل ہوئی ہو۔

تشریح: امام کرخی اورامام طحاوی نے فرمایا کرنشنگی چیز پینے سے عقل ذائل ہوگئ ہواور طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہونے کا مدارعقل ہے اوراس کی عقل ذائل ہو پیکی ہے اس لئے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے دوا پینے سے یا بھنگ پینے سے عقل ذائل ہوجائے اور طلاق دے تو حنفیہ کے یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ موسوعہ میں ہے قال الشافعی و من شرب حمر ا او نبیذا فأسکر فطلق لزمه الطلاق و الحدود کلها و الفرائض ، .... و من شرب بنجا او حریفا او مرقدا لیتعالم به من مرض فأذهب عقله فطلق لم یلزمه الطلاق ۔ (موسوعة امام ثافعی ، باب طلاق واقع ہو السکر ان ، ج احدی عشر، ص ۲۸۸ نبر ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ) اس عبارت میں ہے کہ شراب سے عقل ذائل ہوئی ہوتو طلاق واقع ہو گی ، اور بھنگ ، یا دواسے عقل ذائل ہوئی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔

وجه : (١) عقل زائل ہو چک ہے اور پہلے گرر چکا ہے کہ عقل کے زائل ہونے کے بعد کی چیز کا عقب رئیں ہے۔ (٢) عدیث میں ہے۔ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المعجنون حتی یعقل (ابوداود شریف، باب الجھون پرق او یصیب حداس ۲۵ نہر ۲۵ نہر ۲۵ نہر ۲۵ اور شروالے کی بھی عقل زائل ہوگئ ہے اس کے اس کی طلاق کا مقبار نہیں ہے۔ وقال ابن عباس طلاق السکران نہیں ہے (٣) اثر میں ہے۔ وقال عشمان لیس لے مجنون و لا لسکران طلاق وقال ابن عباس طلاق السکران والد مستکرہ لیس ہے۔ وقال عقبة بن عامر لا یجوز طلاق الموسوس (بخاری شریف، باب الطلاق السکران والکرہ بیس ۲۹ کے بہر ۲۹ کے اس کے سریف اور اثر ہے معلوم ہوا کہ جوزشہ میں مست ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی (٣) آیت میں ہوگی ناز بیس ہوگی اس کے کہ اگر میں بھول گیا یا غلطی کی تو نہ کہ ناز جس سے معلوم ہوا کہ بھول اور غلطی سے کوئی کام ہوجائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ اگر میں بھول گیا یا غلطی کی تو نہ رہاتواں کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے عقلہ ہو ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی عقل مغلوب ہو چکی ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل قطلاق ہوگی ہو ہو کہ اور کہ بی عقل مغلوب ہو گئی ہو جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل پیا تر ہے۔ عن السی طلاقہ بشیء و من طلق فی سکر من الشیطان فطلاقہ جائز ۔ (مصنف این ابی عمیہ ، باب ۳۳ من اجاز طلاق السکر ان ، جرالح ، س ۹ کہ نہر ۱۵ کا کا اس اثر میں ہے کہ اگر دوائی کے طور پر المحکم قال من طلق فی سکر من الشیطان فطلاقہ جائز ۔ (مصنف این ابی عمیہ ، باب ۳۳ من اجاز طلاق نشر ہو ہو ہو ہو کی ۔ (مصنف این ابی عید ، باب ۳۳ من اجاز طلاق نشر ہو ہو ہو ہو گئی۔ (می اس کو کو کی ۔ (مصنف این ابی عبور کی ان الرائر اس وغیرہ کی کا میں ان میں واقع ہو گی اور اگر آر ابی می کو دی ہو ہو کی ۔ (مصنف این ابی عبور کی اس کو من الله فلیس طلاقہ ہیں ہو کہ نہیں واقع ہو ہو کی گی ۔ اس کو من الله فلیس طلاقہ ہیں ہو کی نہر ہو ہو کی گی ۔ اس کو من الله فلیس طلاقہ ہیں ہو کی نہر ہو ہو کی گی ۔ کو کی ہو کی گئی ہو کو کی گئی ہو کی گئ

٢ ولنا انه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجراً له حتى لو شرب فصدّع وزال عقله بالصداع نقول انه لا يقع طلاقه (١٤٣٤) وطلاق الاخرس واقع بالاشارة ﴾

قرجمہ : ٢ ہماری دلیل بیہ کہ معصیت کے سبب سے عقل زائل ہوئی ہے اس لئے علم کے اعتبار سے عقل باقی رکھی جائے اس کو تنبیہ کرنے کے لئے ، یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے شراب پی جسکی وجہ سے در دسر ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔

تشریح : ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کے لئے شراب پی ہے اس لئے سز اکے طور پر یہ ہما جائے گا کہ اس کی عقل باقی ہے اور طلاق واقع کی جائے گی ، چنا نچہ اگر شراب پی اس سے عقل زائل نہیں ہوئی لیکن شراب پینے سے سر میں در د ہوا اور در دکی وجہ سے عقل زائل ہوئی اور طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ یہاں شراب کی وجہ سے عقل زائل ہوئی ہے بلکہ سر میں در د کی وجہ سے عقل زائل ہوئی اور طلاق وی ہے بلکہ سر میں در د کی وجہ سے عقل زائل ہوئی ہے اس لئے اس زائل ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی ۔

لغت: بنج: بعنگ،ایک شم کی گھاس جس سے نشر آتا ہے۔معصیة: گناہ۔زجرا: تنبیه کرنے کے لئے۔صداع: سرکا درد۔ توجهه: (۱۷۴۷) گونگے کی طلاق اشارہ سے واقع ہوگی۔

 الله تعالى (۱۷۴۸) وطلاق الامة ثنتان حراكان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلث حراكان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلث حراكان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلث حراكان زوجها او عبدا ﴾

نمبرے ۱۳۷۷ رمصنف ابن ابی شیبة ، ۴۱ فی الرجل یکتب طلاق امرأته بیده ، ج رابع ، ص ۸۱ نمبر ۱۷۹۹۷) اس اثر میں ککھنے سے طلاق واقع ہونے کا ثبوت ہے۔

ترجمه: السلخ كماس كاشاره تعين ب،اس كخضرورت بورى كرنے كے لئے عبارت كے درج ميں ب،اوراس كوجبكتاب كة خير ميں آئے گی۔انشاء اللہ تعالی۔

تشریح: گونگے کا اشارہ کلام کے درج میں،اس لئے متعین اشارے سے بات سمجھ میں آتی ہے اس لئے اسیاا شارہ ہوجس سے حتی طور پر سمجھ میں آتا ہو کہ بیطلاق ہی دے رہا ہے تواس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۷۴۸) باندی کی طلاق دوئی ہے شوہرآ زادہویا غلام، اورآ زادعورت کی طلاق تین ہے شوہرآ زادہویا غلام۔

تشریح: باندی عورت کاشوہر چاہے آزاد ہو یاغلام دوہی طلاق سے مغلظہ ہوجائے گی ،اور آزاد عورت کاشوہر چاہے غلام ہویا آزاد تین طلاق سے مغلظہ ہوگی ، کیونکہ اس کے لئے تین طلاق ہے۔

وجه: (۱) باندی کی نعمت آوهی ہوتی ہاس لئے اس کی طلاق ہی آزاد وورت ہے آدی ہوگی۔ لیکن تین طلاق کی آوهی ڈیڑھہوتی ہا ہے۔ عسن ہوارطلاق ڈیڑھ نہیں ہوگی تو دوکردی گئ اس لئے دوطلاق ہوگی (۲) صدیث میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کیا ہے۔ عسن عائشة عن المنبی عالیہ قال طلاق الامة تطلیقتان وقروء ها حیضتان ۔ (ابوداو دشریف، باب فی سنة طلاق العبد، سم ۴۳۰، نمبر ۱۲۱۸ رتندی شریف، باب ماجاء ان طلاق الامة تطلیقتان ہے ۱۲۲۳ ، نمبر ۱۲۱۸ اس حدیث ہے پنة چلا کہ باندی کی طلاقیں دو ہیں ۔ اوراس میں شوہر کے غلام اور آزاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لئے شوہر چا ہے غلام ہویا آزاد ہر حال میں وہ دوطلاقوں سے مغلظہ ہوجائے گی (۳) اثر میں ہے۔قال علی بن ابی طالب الطلاق بالنساء و العدۃ بھن. (موطااما محم، باب طلاق الحج قتی تعالم ہویا گئا المحم، باب طلاق العبد تکون تحت الحج قاوالح تکون تحت اللہ کے مطلاقیا ؟، جی رائع ہی ۱۳۰۸ الحجم، باب طلاق کی بیت ہے۔ اس لئے تو رست آزاد ہوتو تین طلاقوں ہوگی اس کی در لئے ہوں کا مذار عورت کا اعتبار ہے۔ ۔ اور آزاد کورت آزاد ہوتو تین طلاقوں ہوگی اس کی در لئی ہے۔ ۔ اس لئے تورت آزاد ہوتو تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی ہو جی ہوتو در اس کے تورت کا زاد ہوتا غلام ۔ (۵) آیت میں ہے۔ فان طلقها فلا تبحل لہ مین بعد حتی تنکح زوجا غیرہ . (آیت ۱۳۳۰ سورة البقرة ۲) اس آیت میں شری طلاق کا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد طال نہیں ہوگی۔ (۲) کان ابن عدم و اذا سئل البقرة ۲) اس آیت میں شری طلاق کا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد طال نہیں ہوگی۔ (۲) کان ابن عدم و اذا سئل البقرة ۲) اس آیت میں تیسری طلاق کا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد طال نہیں ہوگی۔ (۲) کان ابن عدم و اذا سئل البقرة ۲) اس آیت میں تورت کی ان ابن عدم و اذا سئل

إوقال الشافعي عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء عولان صفة السمالكية كرامة والأدمية مستدعية لها ومعنى الأدمية في الحر اكمل فكانت مالكيته المغ واكثر عولنا قوله عليه السلام طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان عولان حل المحلية نعمة في حقها وللرق اثر في تنصيف النعم الا ان العقدة لا تتجزى فتكامل عقدتان

عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة او مرتین فان النبی عَلَیْکُ امرنی بهذا فان طلقها ثلاثا حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک ـ (بخاری شریف، باب من قال لامراَ تنانت علی حرام، ص۹۳۰، نمبر۵۲۹۳) اس اثر میں ہے کہ تین طلاق دیتو عورت حرام ہوجائے گی۔

ترجمه: ا امام ثافعی فرمایا که طلاق کی تعدادمرد کی حالت کے ساتھ معتبر ہے، حضور کے قول کی وجہ سے کہ طلاق مرد کے ذریعہ ہے اور عدت عورت کے ذریعہ۔

تشریح: امام شافعی نفر مایا که طلاق کاتعلق مرد کے ساتھ ہے اس لئے اگر شوہر آزاد ہوتو بیوی آزاد ہویا باندی تین طلاق سے ہی مغلظہ ہوگی ، دوطلاق سے نہیں ، اور عدت گزار نے کا مدار عورت کے ساتھ ہے اس لئے شوہر آزاد ہویا غلام ہر حال میں آزاد عورت تین چیض عدت گزار ہے گی۔ تین چیض عدت گزار ہے گی۔

وجه: حصاحب بدایکا پیش کرده اثریہ ہے۔ عن ابن عباس و الشعبی عن مکحول و سفیان عمن سمع ابراهیم و الشعبی قالوا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، حال الشعبی قالوا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، حرابع، ص ۱۰۵، نمبر ۱۸۲۴۵) اس اثر میں ہے کہ طلاق کا مدار مردیر ہے اور عدت کا مدار عورت پر ہے۔

ترجمه: ۲ اوراس کئے کہ مالکیت کی صفت کرامت ہے اور آ دمیت اس کا تقاضا کرتی ہے، اور آ دمیت کامعنی آزاد میں زیادہ کامل ہے، اس کئے اس کی مالکیت زیادہ بلیغ اوراکٹر ہے [اس کئے طلاق میں آزاد کا اعتبار کیا جائے]

تشریح: بیامام شافعی کی جانب سے دلیل عقلی ہے کہ طلاق دیناما لک ہونے کی علامت ہے، اور مالک ہونا ایک کرامت کی چیز ہے اور جس میں آ دمیت بلیغ ہووہ اس کرامت کا زیادہ مستحق ہے، اور آزاد مردمیں آ دمیت زیادہ بلیغ ہواہ اس لئے طلاق کا اعتبار آزاد مرد کے اعتبار سے ہونا چاہئے ، اس لئے طلاق کا اعتبار مردکے ساتھ ہونا چاہے ہوئی آزاد ہویاباندی۔

ترجمه: سے ہماری دلیل حضور گا قول ہے کہ باندی کی طلاق دوطلاق ہے اور اس کی عدت دوقیض ہے۔۔ بیحدیث گزرگی ہے۔

ترجمه: س اوراس لئے کہ کلیت کا حلال ہوناعورت کے قل میں نعمت ہے اور باندی ہونانعمت کے آ دھے ہونے میں اثر انداز

هوتاويل ماروى ان الايقاع بالرجال (٩٠٥١) واذا تزوج العبد امرأة باذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ولا يقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته في لان ملك النكاح حق العبد فيكون الاسقاط اليه دون المولى

ہوتا ہے، مگرید کہ عقد میں تجزی نہیں ہے تو دوطلاق کامل کردی گئے۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے کہ عورت شوہر کے لئے حلال ہوئی پیعورت کے ق میں نعمت ہے، اس سے عورت کونان نفقہ اور سکنی حاصل ہوتا ہے، اور غلامیت کی وجہ سے بینعمت آ دھی ہوجائے گی اس لئے تین طلاق کا آ دھاڈیڑھ ہونا چا ہے کیکن طلاق کا آ دھانہیں ہوتا اس لئے دوطلاق ہوجائے گی۔

ترجمه: ۵ اورجوامام شافعی نے روایت کی اس کی تاویل بیے کہ واقع کرنامرد سے ہے۔

تشریح: یامام شافعی کی حدیث کا جواب ہے کہ،اس حدیث میں یہ تھاطلاق کا مدارمرد کے ساتھ ہے اس کی تاویل ہے ہے کہ طلاق دینے کا مالک مرد ہے، باقی کتنی تعداد میں طلاق دے یہ عورت پر ہے کہ اگر عورت آزاد ہے تو تین طلاق سے مغلظہ ہوگی اور اگر باندی ہے تو دوطلاق سے مغلظہ ہوگی۔ باندی ہے تو دوطلاق سے مغلظہ ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۴۹) اگرغلام نے مولی کی اجازت سے شادی کی اور طلاق دی تواس کی طلاق واقع ہوگی۔ اور آقا کی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی ہے اس لئے کہ نکاح کا ملک غلام کاحق ہے اس لئے نکاح کوسا قط کرنا بھی اسی کی طرف ہوگا، نہ کہ مولی کی طرف۔

تشریح: غلام نے آقا کی اجازت سے شادی کی تو شادی ہوگئ۔ اور چونکہ غلام نے شادی کی تھی اس لئے نکاح کوساقط کرنا یعنی طلاق دینا بھی اس کاحق ہوگا، اس لئے طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا آقا کونییں ہوگا، کیونکہ نکاح آقا کانہیں ہوا ہے۔

وجه: (۱) مدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ عن ابن عباس قال اتبی النبی علیہ وجل فقال یا رسول الله! ان سیدی زوجنبی امته و هو یرید ان یفرق بینی وبینها ،قال فصعد رسول الله المنبر فقال یا ایها الناس ما بال احد کم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینهما ؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق ۔ (۱، بن ماجه شریف، باب طلاق العبد، سی یووج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینهما ؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق ۔ (۱، بن ماجه شریف، باب طلاق العبد، سی کوطلاق و یک می اس کوطلاق می کا توقیل من اذن لعبده ان ینکح فالطلاق بید العبد، لیس بید غیره من طلاقه شیء ۔ (سنن بیمتی ، باب طلاق العبر بغیراذن سیده، جم بالع ، ص ۵۹ منبر ۱۵۱۳) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ طلاق کا اختیار غلام کو ہے مولی کونہیں۔

## ﴿باب ايقاع الطلاق

## ﴿ طلاق صريح اور طلاق كناييكا بيان ﴾

ضروری نوٹ : پہلے باب طلاق احسن، طلاق حسن، اور طلاق بدعی کابیان تھا، اس میں بیہے کہ صریح طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور کنا بیطلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور کس میں نیت کی ضرورت پڑے گی اور کس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

ترجمه: (۱۷۵۰) طلاق دوقسموں پر ہے صرح اور کنایہ، پس صرح جیسے یوں کیے تجھے طلاق ہے، تم طلاق دی ہوئی ہے، میں نے تہمیں طلاق دیدی، پس اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه: با اس لئے کہ بیالفاظ طلاق میں استعال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میں استعال نہیں ہوتے اس لئے بیالفاظ صریح ہوئے ، اور آیت کی وجہ سے اس کے بعدر جعت ہوگی۔

تشریح: طلاق دینا چاہتا ہے۔ اور دوسراطریقہ کی جس سے صاف معلوم ہو کہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے۔ اور دوسراطریقہ کنا یہ کا ہے۔ کنا یہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ شوہرا لیے الفاظ استعال کرے جن کے دومعنی ہوں۔ ایک معنی کے اعتبار سے طلاق نہ ہوتی ہواور دوسرے معنی کے اعتبار سے طلاق واقع ہوجاتی ہو۔ اس شکل میں طلاق کی نیت کرے گا، یا حالت الی ہوجس سے طلاق واقع ہوجاتی ہو۔ اس شکل میں طلاق کی نیت کرے گا، یا حالت الی ہوجس سے طلاق واقع ہوگی۔ اوپر کے تینوں الفاظ صرتے ہیں۔ کیونکہ ان سے طلاق کا صاف پیتہ چاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی طلاق کے لئے یہی لفظ استعال ہوا ہے۔

وجه: (۱)الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ـ (آیت ۲۲۸، سورة البقرة۲)اس آیت سے ایک بات تو یمعلوم ہوئی کہ طلقت ، طالق اور مطلقهٔ صرح ہیں۔ اس لئے کقر آن میں یہ لفظ استعال ہوا ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اس لفظ کے استعال کرنے کے بعدر جعت کرسکتا ہے۔ کیونکہ قر آن نے کہا کہ اس کے بعد بیوی کور کھ بھی سکتا ہے۔ اوراحیان کے ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رجعت کرسکتا ہے (۲) حضرت عبداللہ بن عمر فال قبل قبل قبل میں عمر قال طلق ابن عمر امر أنه وهی حائض فذ کر عمر للنبی فقال لیو اجعها قلت تحتسب ؟قال فمه؟ ـ (بخاری شریف، باب اذ اطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق میں ۹۰ کے بنبر ۲۵۲۵ مسلم شریف، باب تح یم

( ۱ ۵ ۵ ۱ ) ولا يفتقر الى النية ﴾ لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال ( ۱ ۵ ۵ ۲ ) و كذا اذا نوى الابانة ﴾ لانه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فير د عليه

طلاق الحائض بغیر رضاهاص ۷۵۸ نمبر ۱۵۸۱ ۳۷۵۸ سرتر مذی شریف، نمبر ۱۵۱۸ ارابودا وَ دشریف، نمبر ۲۱۸ (۳) اوراگلی روایت میں ہے عن ابن عمو قال حسبت علی بتطلیقة (بخاری شریف، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق ص ۹۰ کنمبر ۵۲۵۳ مسلم شریف، نمبر ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ صریح الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی اورا کی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۵۱) اورنیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ترجمه: ١ اس لئے كداس ميں صريح ہے عام استعال كى وجہ سے۔

تشریح: طلاق کے صرح الفاظ کرنے کے بعد طلاق دینے کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے جس طرح الفاظ کنایہ میں نیت کی ضرورت ہے، بلکہ الفاظ بولتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی۔،اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ طلاق کے معنی میں عام استعال ہوتے ہیں۔

وجه: (۱) نیت کرنے کی ضرورت کنایہ الفاظ میں ہوتی ہے، صریح الفاظ میں نہیں ہوتی۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال النیة فیدما خوفی فاما فیما ظهر فلا نیة فید. (مصنف ابن الی شیبة ، ۹۹ ما قالوا فی رجل یطلق امراً ته واحدة ینوی ثلاثا، ج رابع ، ص ۱۵ انمبر ۱۸۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صریح الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے

ترجمه: (۱۷۵۲) ایسے ہی اگر بائنہ ہونے کی نیت کی۔

ترجمه: اس لئے کہ جسکوشر بعت نے عدت کے تم ہونے پر معلق کیا اس کوجلدی کرنے کا ارادہ کیا اس لئے اس کا ارادہ اس پرلوٹا دیا جائے گا۔

تشریح: طلاق کے لئے الفاظ صریح استعال کر کے طلاق بائد کی نیت کی تب بھی بائد واقع نہیں ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لئے کہ شریعت نے یہ کیا کہ عدت ختم ہوتب بیعورت بائنہ ہواوراس نے ابھی بائنہ کرنے کی کوشش کی اس لئے اس کی نیت نہیں مانی جائے گی، طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔

وجه: اس اثر میں اس کا ثبوت ہے (۱) عن الحسن فی رجل طلق امر أتبه واحدة ينوی ثلاثا قال هی واحدة ينوی ثلاثا قال اس اثر سے واحدة ينوی ثلاثا، حرابع م ۱۱۵، نمبر ۱۸۳۲ سا اثر سے معلوم ہوا كہ صرح الفاظ میں تین كی نیت كرے تب بھی تین واقع نہیں ہوگی ایک ہی واقع ہوگی ، اس طرح بائنه كی نیت كی تب بھی بائنه

(۱۷۵۳) ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء [لانه خلاف الظاهر] ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه يحتمله (۱۷۵۳) ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى الله تعالى الطلاق لرفع القيد وهو غير مقيد بالعمل عو عن ابي حنيفة انه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه يستعمل للتخليص (۱۵۵۵) ولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا واقع نهيں ہوگ۔

لغت : تنجيز: جلدي كرنا، موجود هونا، اس كے خلاف ہے علق : معلق هونا۔

ترجمه : (۱۷۵۳) اوراس نے بیڑی سے رہائی کاارادہ کیا تو قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی،[اس کئے کہ بیظا ہر کےخلاف ہے]،کیکن فیما بینہ و بین الله تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ اس معنی کااحمال رکھتا ہے۔

تشریح: طلق کاایک معنی ہے عورت کوطلاق دینا، ظاہر معنی یہی ہے اوراسی معنی میں لوگ استعال کرتے ہیں، کیکن دوسرا معنی ہے چھوڑ دینا، قیدسے رہائی دینا، بینظاہر معنی نہیں ہے، پس اگر شوہر نے طلقت کہہ کر قیدسے رہائی دینے کے معنی کا ارادہ کیا تو چونکہ بید ظاہر معنی نہیں ہے اس لئے قضاء کے طور پر بیہ بات نہیں مانی جائے گی اور طلاق رجعی واقع کی جائے گی ، کیکن چونکہ اس معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس لئے دیانة اس کی بات مانی جائے گی، اور طلاق واقع نہیں کی جائے گی۔

ترجمه: (۱۷۵۴) اورا گرمل سے رہائی کی نیت کی تو قضاء بھی نہیں مانی جائے گی اور فیما بینہ و بین اللہ بھی نہیں مانی جائے گ۔ ترجمه: اِ اس لئے کہ طلاق قید دور کرنے کے لئے ہوتی ہے اور وہ عورت عمل کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

تشریح: انت طالق بول کرکام سے رہائی مراد لی تو یہ بات قضاء بھی نہیں مانی جائے گی، اور دیانة بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ طلاق کامعنی ہے قید سے رہائی کرنامل سے رہائی کرنااس کامعنی نہیں ہے اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے اس لئے یہ بات نہیں مانی جائے گی، اور طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه سے ایک روایت بیہ کہ فیما بینہ و بین اللہ اس کی بات مانی جائے گی اس کئے کہ چھڑکارے کے لئے استعال ہوتا ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی ایک روایت بیہ کہ قضاء تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے لیکن دیانة اس کی بات کا اعتبار ہے اس کئے کہ طلاق کا ترجمہ چھٹ کا را ہے، توعمل سے چھٹ کا را بھی ہوسکتا ہے اس کئے چونکہ اس معنی کا حتمال ہے اس کئے دیانة اس کی بات مان لی جائے گی ، اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (١٤٥٥) اگركها,انت مطلقة ،ط، كے ساتھ تونيت كے بغير طلاق نہيں ہوگی اس لئے كه عرفا بياستعال نہيں

الا بالنية لانها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا ( ١٥٦١) قال و لا يقع به الا واحدة وان نوى الا بالنية الانها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا ( ١٥٦١) قال و لا يقع به الا واحدة وان نوى الكثر من ذلك الطالق ذكر الطالق لغة كذكر العالم ذكر للعلم ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا على التفسير

ہے،اس کئے صریحا بھی نہیں ہوگا۔

تشریح: طاء کے ساکن کے ساتھ انت مطلقۃ ،کہا تو طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی ،اورا گرنیت نہیں کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں طلاق ادا ہو جاتی ہے ۔لیکن عام عرف میں بطاء ، کے ساکن کے ساتھ استعال نہیں ہے ، بلکہ بطاء کا فتحہ اور لام کے تشدید کے ساتھ استعال ہے اس لئے نیت سے طلاق شار ہوگی ، ورنہ نہیں۔

ترجمه: (۱۷۵۲) اورنہیں واقع ہوگی گرایک طلاق اگرچہ اس سے زیادہ کی نیت کی ہو۔

تشریح: اس عبارت میں بیبتانا چاہتے ہیں کہ انت طالق اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ ثلاثانہیں کہاتو تین کی نیت کرسکتا ہے یا نہیں؟ حنفیہ کے دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ طالق اسم فاعل کا صیغہ تین کا احتمال نہیں رکھتا اس لئے تین کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی

وجه: اس اثر میں اس کا ثبوت ہے(۱) عن الحسن فی رجل طلق امر أته واحدة ينوی ثلاثا قال هی واحدة رمصنف ابن ابی شبیة ،۹۵ ما قالوا فی رجل یطلق امر أته واحدة ينوی ثلاثا ، جرابع ، ۱۵س ۱۸۳۲ ۱۸۳۱) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ صرح الفاظ میں تین کی نیت کرے تب بھی تین واقع نہیں ہوگی ایک ہی واقع ہوگی ۔

ترجمه : ا امام شافعی فی فرمایا کم جتنی نیت کی سب واقع ہوں گی ،اس کئے کہ لفظ کا احتمال ہے ،اوراس کئے کہ طالق کا ذکر ہوگیا ،اس کئے کہ انتظار سے طلاق کا ذکر ہے ، جیسے عالم کے ذکر سے علم کا ذکر ہوگیا ،اس کئے اس کے ساتھ عدد کا ملانا صحیح ہوگیا ، پس تفسیر کے اعتبار سے منصوب ہوگا۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ انت طالق، انت مطلقة ، اور طلقتک ، سے تین طلاق کی نیت کرے گاتین بھی واقع ہوجا کیں گی۔

**9 جه**: (۱) انکی دلیل بیہ ہے کہ اوپر بینوں الفاظ میں تین کا حتمال ہے اس لئے تین کی نیت کرے گاتو تین واقع ہوجا کیں گی، دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ لفظ بطالق، اسم فاعل کا صیغہ ہے، جسکوصفت کا صیغہ، اور نعت کا صیغہ کہتے ہیں، اور اسم فاعل مصدر سے بنتا ہے اس لئے طالق میں طلاق کا مصدر ضرور ہے، جیسے عالم اسم فاعل کا صیغہ بولیس تو اس میں علم کا مصدر ضرور شامل ہوگا اور مصدر میں تین عدد کا احتمال رہتا ہے، اس لئے تین کی نیت کرسکتا ہے۔ (۲) دوسری دلیل بید سیتے ہیں کہ، طالق اسم فاعل میں مصدر ہے کہی وجہ ہے کہ

 $T_{e}$ وذكر المانه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلث طوالق فلا يحتمل العدد لانه ضده  $T_{e}$ وذكر الطالق ذكر لطلاق هو صفة للمرأة لا لطلاق هو تطليق  $T_{e}$ و العدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف ومعناه طلاقا ثلثا كقولك اعطيته جزيلا اى اعطاء جزيلاً

طالق کے ساتھ تین کی عدد ملا سکتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں انت طالق ثلاثا، اور ثلاثا تمیز کی بناپر منصوب ہے، اور تمیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ میں کئی احتمال ہیں، تمیز نے اس میں ایک احتمال کو متعین کیا، پس جب ثلاثا طالق کا تمیز بنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالق میں تین کا احتمال تھا، اس لئے تین کی نیت کرسکتا ہے۔ تفسیر: کامعنی ہے تمیز کے طور پر۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل بیہ کہ طالق صفت واحد کا صیغہ ہے، اس لئے تشنیہ کے لئے طالقان، کہا جاتا ہے، اور تین کے لئے طوالق کہا جاتا ہے اور تین کے لئے طوالق کہا جاتا ہے اس لئے عدد کا احتمال نہیں رکھتا، اس لئے کہ عدد فرد کی ضد ہے۔

تشریح: ہاری دلیل میہ کے کہ طالق کا لفظ اسم فاعل کا صیغہ ہے [جسکونعت فرد کہتے ہیں] جو صرف واحداور ایک کے لئے آتا ہے، چنا نچہ شنیہ کے لئے طالقان، اور جمع کے لئے طوالق، بولا جاتا ہے، اور ایک کئی کی ضد ہے اس لئے طالق کا لفظ کئی لیعن تین کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ کوئی چیز ضد کا احتمال نہیں رکھتی، اس لئے اس میں تین کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

ترجمه: سے اورطالق کے ذکر میں طلاق کا ذکر ہے، کیکن بیروہ طلاق ہے جو عورت کی صفت ہے، وہ طلاق نہیں ہے جو طلاق دیے دینے کی صفت ہو۔

تشریح: یام شافعی گوجواب ہے۔ طالق میں مصدر طلاق ہے، کین یہ وہ طلاق ہے جو عورت کی صفت ہواور وہ بھی ایک عورت کی ، کیونکہ دوعورت کے لئے طالقان لا ناپڑتا ہے، یہ وہ مصدر نہیں ہے جو طلاق دینے کی صفت ہوجس میں تین کا احتمال ہوتا ہے، چونکہ یہا کیے عورت کی صفت ہے اس لئے اس میں تین کا احتمال بھی نہیں ہے، اس لئے تین کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہے، چونکہ یہا کیے عورت کی صفت ہے اس لئے تین کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تسر جمعه : ہم اور وہ عدد جو طالق کے ساتھ ماتا ہے وہ مصدر محذوف کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے طلاقا ثلاثا، جیسے تمہارا قول, اعظمت ہے اور اس کا معنی ہے طلاقا ثلاثا، جیسے تمہارا قول, اعظمت ہے ویلا۔

تشریح: یہ جی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ انت طالق ثلاثا کہتے ہیں تو ثلاثا طالق کی صفت ہے اور یہ اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ طالق میں تین کا احتمال ہو، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ثلاثا طالق اسم فاعل کی صفت نہیں ہے بلکہ طالق کے بعد طلاقا مصدر محذوف ہوتو ثلاثا اسکی صفت بن سکتی ہے، کیونکہ مصدر میں تین کا احتمال ہے، جیسے اعطیت ہے ، کیونکہ مصدر میں تین کا احتمال ہے، جیسے اعطیت جزیلا کہیں، تو جزیلا اعظیت کی صفت نہیں ہے بلکہ اعظیت کے بعدا عطاء مصدر محذوف ہے جزیلا اس مصدر کی صفت ہے۔ اسی طرح طالق کے بعد طلاقا مصدر محذوف ہے ثلاثا اس مصدر کی صفت ہے، اس لئے طالق میں تین کا احتمال نہیں کی صفت ہے۔ اسی طرح طالق میں تین کا احتمال نہیں

(۱۷۵۷) ولو قال انت الطلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا فان لم تكن له نية او نوى واحدة والتالية والثالثة

ہاورنداس کی نیت کرسکتا ہے۔۔اعطیۃ جزیلا: کا ترجمہ ہے میں نے اس کو بہت برا اہدید یا۔

**لغت**: نعت: كاتر جمه ہے اسم فاعل كاصيغه ،صفت كاصيغه ،صفت \_الطلاق : طلاق ، اور طلاقا ، يه صدر ہے ـ

ترجمه: (۱۷۵۷) اورا گرشو ہرنے کہا۔انت الطلاق ، انت طالق الطلاق اور انت طالق طلاقا تواگراس کی کوئی نیت نہیں ہے توایک رجعی طلاق ،اور دو کی نیت کی تو نہیں واقع ہوگی مگر ایک۔اورا گرنیت کی اس سے تین کی تو تین ہوگی۔

تشریح: اس عبارت میں بے بتانا چاہتے ہیں کہ مصدر کے صیغے میں فر دواحد ہوتا ہے، یاسب کو ملا کرا یک مجموعہ قرار دیا جاسکتا ہے جسکو منطق میں جنس کہتے ہیں وہ مراد لی جاسکتی ہے، اس کو فرد حکمی کہتے ہیں، آزاد عورت میں تین طلاق سب کا مجموعہ ہے [فرد حکمی کہتے ہیں، آزاد عورت میں تین طلاق سب کا مجموعہ ہے آلی کے مصدر کا صیغہ الطلاق بول کر ہے اس لئے تین مراد لی جاسکتی ہے، لیکن دوطلاق نہ فرد واحد ہے اور نہ مجموعہ [جنس] ہے اس لئے مصدر کا صیغہ الطلاق بول کر دومراذ ہیں لے سکتا۔

صورت مسکدیہ ہے۔شوہر نے,انت السطلاق، میں الطلاق، مصدراستعال کیا، یا انت طبالیق الطلاق، میں بھی الطلاق مصدر استعال کیا، یا انت طبالیق الطلاق، میں بھی طلاقا، میں بھی طلاقا مصدراستعال کیا تواس میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی،اور تین کی نیت کرے گاتو دووا قع نہیں ہوگی۔

وجه: اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرااور تیسراجملہ [انت طالق الطلاق ،اورانت طالق طلاقا ] میں طلاقا مصدر کے ساتھ طالق اسم فاعل بھی ہے اوراسم فاعل سے طلاق واقع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مصدر کی تاکید ہوجائے تو بدرجہ اولی طلاق واقع ہوگی۔اور مصدر میں فر دواحد کا احتمال ہے اور صرح کے لفظ ہے اس لئے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ،اور تین مجموعہ ہے اور جنس ہونے کی وجہ سے فر د حکمی ہے اس لئے تین کی بھی نیت کر سکتا ہے ،اس وقت تین واقع ہوگی ۔البتہ انت الطلاق ، میں صرف مصدر کا صیغہ ہے ،اس میں اسم فاعل کے معنی میں لیتے ہیں ، چنا نچہ کہتے ہیں ,رجل عدل ،اور اس سے رجل عادل مراد لیتے ہیں ،اس لئے یہاں بھی انت الطلاق کو انت طالق ،اسم فاعل کے معنی میں لیتے ہیں ، چنا نچہ کہتے ہیں ،رجل عدل ،اور اس سے ہوگی ۔اس طرح انت طلاق ، بغیر الف لام کے [نگرہ مصدر] کہا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ یہ مصدر طلاق میں صرح ہوگی ۔اس طرح انت طلاق ، بغیر الف لام کے [نگرہ مصدر] کہا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ یہ مصدر طلاق میں صرح ہوگی ۔اسی طرح انت طلاق ، بغیر الف لام کے [نگرہ مصدر] کہا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ یہ مصدر طلاق میں صرح ہوگی ۔اسی طرح انت طلاق ، بغیر الف لام کے [نگرہ مصدر] کہا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ یہ مصدر طلاق میں صرح ہوگی ۔اسی طرح انت طلاق ، بغیر الف لام کے [نگرہ مصدر] کہا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ یہ مصدر طلاق میں صرح ہوگی ۔

لغت: جنس: سب کے مجموعے کوجنس کہتے ہیں، اسی کوفر دھکمی کہتے ہیں۔اورایک فردھیقی ہے۔

ترجمه: إطلاق كاواقع مونادوسر علفظ سے اور تيسر علفظ سے ظاہر ہے اس لئے كما كر تنباسم فاعل كاصيغه ذكركر تا تواس

ظاهر لانه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق فاذا ذكره وذكر المصدر معه وانه يزيده وكادة اولى واهر لانه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق فاذا ذكره وذكر المصدر معه وانه يزيده وكادة اولى والمراد والمراد به الاسم يقال رجل عدل اى عادل فصار بمنزلة قوله انت طالق والمراد والمرد والمرد والمرد والم

سے طلاق واقع ہوتی ، پس جبکہ اسم فاعل کوذکر کیا اور اس کے ساتھ مصدر ذکر کیا اور وہ قوت کوزیادہ کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ طلاق واقع ہو۔

تشریع: دوسرااورتیسراجمله [انت طالق الطلاق، انت طالق طلاقا] میں اس کئے طلاق واقع ہوگی که اس میں اسم فاعل کا صیغه طالق موجود ہے، اور دوسرے جملے میں طلاقا، مصدر نکرہ موجود ہے، اور دوسرے جملے میں طلاقا، مصدر نکرہ موجود ہے جواسم فاعل کو مضبوط کرتا ہے اس کئے بدرجہ اولی طلاق واقع ہوگی۔

الغت : وكادة: قوت، تاكيد فعت صفت، يهال مراداتهم فاعل كاصيغه الطلاق: مصدر معرفه ب، اورطلاق: مصدر نكره ب، اور طلاقا: مصدر نكره باور منصوب ب-

ترجمه : ٢ بهرحال پہلے لفظ کے ساتھ طلاق واقع ہونا تواس کئے کہ مصدر ذکر کیاجا تا ہے اوراس سے اسم فاعل مراد لی جاتی ہے، کہاجا تا ہے رجل عدل یعنی عادل اس کئے وہ جملہ انت طالق کے درجے میں ہوگیا۔

تشریح: پہلا جملہ انت الطلاق، میں صرف مصدر کا صیغہ ہے اس کے ساتھ اسم فاعل کا صیغہ طالق نہیں ہے، اس لئے اس سے طلاق واقع ہونا مشکل ہے، کین مصدراسم فاعل کے معنی میں لیاجا تا ہے رجل عدل [مصدر] بول کر رجل عادل [اسم فاعل کے معنی میں لیاجا تا ہے رجل عدل [مصدر] بول کر رجل عادل [اسم فاعل، انصاف کرنے والا آدمی] مراد لیتے ہیں، اس لئے انت الطلاق، انت طالق کے درجے میں ہوگیا اس لئے اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه : سل اس قاعد برکہا گیا ہے کہ اگر انت طلاق، کہا تو اس ہے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔اوراس میں نیت کی ضرورت نہیں بڑے گی۔اوررجی طلاق ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا، کہ غلبہ استعال کی وجہ سے وہ صرت ہے۔

تشریح: قاعدہ یہ گزرا کہ صرف مصدر کا صیغہ استعال کر بے تو وہ اسم فاعل کے معنی میں ہوکر طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کئے شوہر نے انت طلاق، کہا لینی مصدر کا صیغہ الف لام کے ساتھ معرفہ کے بجائے نکرہ استعال کیا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔اورنیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کئے کہ غلبہ استعال کی وجہ سے وہ صرت ہے۔

عبائے گی، کیونکہ وہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔اورنیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کئے کہ غلبہ استعال کی وجہ سے وہ صرت ہے۔

ترجم ان کی اور تین کی نیت صحیح ہے اس کئے کہ مصدر عموم اور کثر سے کا احتمال رکھتا ہے، اس کئے کہ عموم اسم جنس ہے اس کئے کہ مصدر عموم اور کثر سے کا احتمال رکھتا ہے، اس کئے کہ عموم اسم جنس ہے اس کئے کہ مصدر عموم اور کثر سے کا احتمال رکھتا ہے، اس کئے کہ عموم اسم جنس ہے اس کئے کہ مصدر عموم اور کثر سے کا احتمال رکھتا ہے، اس کئے کہ عموم اسم جنس ہے اس کئے کہ عموم اسم جنس ہے اس کئے کہ عموم اسم جنس ہو کی اس کئے کہ عموم اسم جنس ہے کہ عموم اسم جنس کے کہ عموم اسم جنس ہوگی اسے کی عموم اسم جنس ہوگی اس کئے کہ عموم اسم جنس ہوگی اسے کا حدود کر جن کے کہ عموم اسم جنس کے کہ عموم اسم کو کھور کے کہ عموم اسم کی حدود کے کہ عموم اسم کے کہ عموم اسم کو کہ عموم کے کہ کے کہ عموم کے

العموم والكثرة لانه اسم جنس فيعتبر بسائر اسماء الاجناس فتتناول الادنى مع احتمال الكل @ولا تصحح نية الثنتين فيها خلافا لزفر هو يقول ان الثنتين بعض الثلث فلما صحت نية الثلث صحت نية بعضها ضرورة لرونحن نقول نية الثلث انما صحت لكونها جنسا حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية اما الثنتان في حق الحرة فعدد واللفظ لا يحتمل العدد كوهذا لان معنى التوحد مراعى في الفاظ الوحدان وذلك بالفردية او الجنسية والمثنى بمعزل منهما

سارے اسم جنس پر قیاس کیا جائے گا، پس ادنی شامل ہوگا کل کے احتال کے ساتھ۔

**تشریح**: اوپر جوتین مصدر کے صیغے گزرے [الطلاق،طلاقا،اورطلاق] توان میں ایک طلاق واقع ہوگی،اور تین کی نیت کرے گا تو تین بھی واقع ہوجائے گی۔

**9 جسه**: (۱) اس کی وجہ ہیہ ہے کہ مصدر کا قاعدہ ہیہ ہے کہ ایک تو شامل ہی ہے۔ لیکن اگرتمام کو شامل کر کے انکوایک مجموعے کے تکم میں کر دیا جائے تو وہ فردگلی ہوجائے گاجسکو منطق میں اسم جنس کہتے ہیں ، اس کا بھی احتمال رکھتا ہے ، اور آزاد عورت کے ق میں تین طلاق کل ہے اور مجموعہ ہے اور اسم جنس ہے ، پس مصدر کے ان متیوں صیغوں میں اسم جنس کا احتمال رکھتا ہے اس لئے ان متیوں میں تین کی نیت کرنے کی گنجائش ہے اس سے تین طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: ﴿ اوراس میں دوکی نیت سیحی نہیں ہے،خلاف امام زفر کے، وہ فرماتے ہیں کہ دوتین کا بعض ہے پس جب تین کی نیت صحیح ہے تواس کے بعض کی نیت یقیناً صحیح ہوگی۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ مصدر کے صیغے میں دوطلاق کی نیت بھی صیح ہے،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ جب اس میں تین کی نیت کرنا صیح ہے تو دو تین کا بعض حصہ ہے تو اس کا نیت کرنا بدرجہ اولی صیح ہوگا۔

ترجمه: لا ہم کہتے ہیں کہ تین طلاق کی نیت اس لئے سیح ہے کہ وہ اسم جنس ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عورت باندی ہوتو دو کی نیت جنسیت کے اعتبار سے سیح ہے، بہر حال آزاد کے حق میں دوطلاق تو بیعد دہے اور لفظ مصد رعد د کا احتمال نہیں رکھتا۔

قشرای : بیامام زُفرکوجواب ہے کہ مصدر کے صینے میں آزاد عورت کے لئے دو کی نیت نہیں کر سکتے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ مصدرا یک کونیٹی شامل ہوتا ہے اور کی نیت نہیں کر سکتے ، کونیٹی شامل ہوتا ہے اور کی نیت نہیں کر سکتے ، ماں عورت باندی ہوتو دوطلاق اس کے لئے آخری ہے اور جنس ہے اس لئے باندی کے لئے جنس کے اعتبار سے دو کی نیت کر سکتے ہیں۔

ترجمه: عے اور بیاس لئے ہے کہ واحد کے لفظ میں ایک کے معنی کی رعایت ہے، اور بیایک فرد کے ساتھ ہے یاجنس کے ساتھ

(200) ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولى طالق واحدة وبقولى الطلاق اخرى يصدق وله الله كل واحد منهما صالح للايقاع فكأنه قال انت طالق وطالق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخو لا بها (200) واذا اضاف الطلاق الى جملتها او الى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق ولانه اضيف الى محله (200) وذلك مثل ان يقول انت طالق لان التاء ضمير المرأة او يقول رقبتك طالق عن الرورودونوں سے الگ ہے۔

تشریح: یہاں سے مصدر کا قاعدہ بیان کررہے ہیں کہ مصدر کے واحد کے لفظ میں وحدانیت کی رعایت ضرور کی جائے گی ،اس لئے یا ایک فرد ہوگا ، یا پھر جنس کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس میں تو حد ہوتا ہے ، اور دو میں تو حد نہیں ہے اس لئے اس کا احتمال نہیں رکھے گا۔

ترجمه: (۱۷۵۸) اورا گرکها'انت طالق الطلاق اورکها که میرے قول طالق سے ایک طلاق مرادلی، اور میرے قول الطلاق، سے دوسری طلاق مرادلی تو تصدیق کی جائے گی۔

ترجمه: السلخ كه برايك لفظ واقع كرنے كى صلاحت ركھتا ہے، تو گويا كه انت طالق، وطالق، كها، اس لئے اگر عورت مدخول بھا ہوتو دورجعى واقع ہوگى۔

تشریح: انت طالق الطلاق، میں ایک طالق اسم فاعل کا صیغہ ہے اس سے ایک طلاق واقع ہوگی ، اور دوسرا, الطلاق ، مصدر کا صیغہ ہے اس سے بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے ، کیونکہ وہ اسم فاعل کے معنی میں ہوجائے گا اس لئے اس سے دوسری طلاق واقع ہوگی ، اور چونکہ طلاق کا لفظ صرح ہے اس لئے دور جعی واقع ہوگی ۔

ترجمه: (۱۷۵۹) اگرمنسوب کیاطلاق کوکل کی طرف یا ایسے عضو کی طرف جس سے کل کی تعبیر ہوتی ہوتو طلاق واقع ہوگ۔ ترجمه: یا اس کئے کہ طلاق اپنے کی لیعن عورت کی طرف منسوب کیا ہے۔

تشریح: طلاق کوکل جسم کی طرف منسوب کیایا ایسے عضو کی طرف منسوب کیا جس سے کل جسم کی تعبیر کرتے ہیں تب بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیونکہ ہرحال میں عورت کی طرف طلاق منسوب کی گئی ہے۔

**وجسہ**: آیت اور حدیث کے محاورے میں تعبیر کرنے کا نداز دونوں ہیں کہ کسی چیز کوکل کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کسی چیز کو ایسے عضو کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے پوراجسم مرادلیا جاتا ہو۔ مثال اور دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه : (۲۷۱) مثلا یول کے [۱] تو طلاق والی ہے،اس میں ت عورت کی ضمیر ہے [۲] تیری گردن کو [۳] تیری گردن کو [۴] تیرے برک کو طلاق ہے [۵] تیرے چرے کو طلاق اللہ علی میں میں تیرے جسم کو [۷] یا تیری شرم گاہ کو [۸] تیرے چرے کو طلاق

او عنقک طالق او رأسک طالق او روحک طالق او بدنک او جسدک او فرجک او وجهک او وجهک او وجهک او وجهک او وجهک او الانه یعبر بها عن جمیع البدن اما الجسد والبدن فظاهر و کذا غیرهما قال الله تعالی فتحریر رقبة وقال فظلت اعناقهم ۲ وقال علیه السلام لعن الله الفروج علی السروج ۳ ویقال فلان رأس القوم و وجه العرب وهلک روحه بمعنی نفسه

ہ۔

ترجمه: الاس لئے کہان اعضاء سے تمام بدن کو تعبیر کرتے ہیں، بہر حال جسد اور بدن تو ظاہر ہے، اور ایسے ہی ان دونوں کے علاوہ، چنانچے اللہ تعالی نے فرمایا: فتحریر رقبة، اور فرمایافظلت اعناقهم۔

تشریح: انت طالق، میں [توطلاق والی ہے] اس میں پورے جسم کی طرف طلاق منسوب کی۔ اور , د قبتک طالق، میں اس کے ایسے عضو کی طرف منسوب کی جس سے پوراجسم مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے اعضاء بھی ہیں۔

وجه: (ا)رقبة بول كرپوراجسم مراد ليخ كا ثبوت اس آيت ميں ہے۔ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة.
(آيت ١٩ ، سورة النساء ٢)(٢) اورعنق بول كرپوراجسم مراد ليخ كا ثبوت اس آيت ميں ہے۔ فظلت اعناقهم لها خاضعين ـ (آيت ٢٠ سورة ، الشعراء ٢١)(٣) اوروجه بول كرپوراجسم مراد ليخ كا ثبوت اس آيت ميں ہے۔ وعنت الوجو ه للحى القيوم ـ (آيت ١١١١ ، سورة طو۲) باقى كواسى پرقياس كرليں۔ (٣) اثر ميں ہے۔عن قتادة قال اذا قال اصبعك طالق فهى طالق قد وقع المطلاق عليها. (مصنف عبد الرزاق ، باب يطلق بعض تطليقة ، جسادس ، صاوح ، نمبر ١١٢٩ ، نمبر ١١٢٩ ) اس سے انگلى كا ثبوت بواليكن كردن وغيره تواس سے انهم عضو ہے اس سے بدرجه اولى طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ٢ اورحضورعليه السلام فرمايا: لعن الله الفروج على السروج

تشريح: اس عبارت مين فروج بول كرعورت مرادليا بــــيه ديث نبين ملى ـ

ترجمه : یس اورکہاجا تا ہے فلال عرب قوم کا سرہے، یا فلال قوم کا چہرہ ہے، اوراس کی روح ہلاک ہوگئی اس معنی میں کہ نفس ہلاک ہوگئ۔

تشریح: یہاں تین مثالیں دیکریہ مجھانا چاہتے ہیں کہ عضو بول کر پوراانسان مراد لیتے ہیں، اس لئے اگر یہ عضو بول کر طلاق دی تو پورے انسان پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلال رأس القوم، کہ فلال قوم کا سر دار ہے، اور رأس بول کر پورا انسان مرادلیا ہے۔ یا پورا انسان مرادلیا ہے۔ یا کہتے ہیں ، وجہ العرب، عرب کا چہرہ ہے یعنی عرب کا سر دار ہے، اور سر دار بول کر پوراانسان مرادلیا ہے۔ یا کہتے ہیں ، وحہ اللاک ہوگئی اس سے مراد ہے کہ پوراانسان ہلاک ہوگیا۔

ثم ومن هذا القبيل الدم في رواية يقال دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر (٢٧١) وكذلك ان طلق جزءً شائعا مثل ان يقول نصفك او ثلثك طالق في لان الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق الا انه لا يتجزئ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة

ترجمه: سی ایک روایت میں اسی قبیل سے ہے , لفظ دم ، کہا جاتا ہے , دمہ ہدر ، اور اسی قبیل سے فنس ، اور وہ ظاہر ہے۔

تشریح: ایک روایت میں ہے کہ دم بول کر پور اانسان مرادلیا جاسکتا ہے ، اس لئے اگریہ کے کہ دمک طالق ، تواس سے طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ محاور ہیں بولتے ہیں دمہ ہدر ، اس کا خون معاف ہے ، یعنی وہ آ دمی قرنہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نفس ،
سے پور اانسان مرادلیا جاتا ہے اور اس کی ذات مرادلی جاتی ہے۔

**9 جه:** (۱) آدھے جسم کوطلاق واقع ہوگی تو عورت کے ہر ہر عضو کے آدھے پر طلاق واقع ہوگی اس لئے طلاق میں آدھا نہیں ہوتا پوراہی ہوتا ہے۔ اس لئے پورے انسان کوطلاق ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال اذا قال انت طالق نصفا او ثلث تبط لمیقة فهی تبط لمیقة ، حرابع ، مسخف ابن ابی شبیة ، ۵۱ ما قالوا فی الرجل یطلق امر اُنة نصف تطلیقة ، حرابع ، مسخف عبد الرزاق ، باب یطلق بعض تطلیقة ، حسادی ، مس ۲۹۰ ، نبر ۱۲۹۳ ) اس اثر میں آدھی طلاق اور تہائی طلاق کو ایک طلاق قرار دیا۔ اسی پر قیاس کر کے آدھے انسان کو پور اانسان قرار دیا جائے گا۔

ترجمه : ا اس لئے کہ جزوشائع تمام کا تصرفات کا محل ہے، جیسے بیچ وغیرہ ایسے ہی طلاق کا بھی محل ہوگا، مگر یہ کہ طلاق کے حق میں تجزی نہیں ہوتا پس ضرورت کی بنایر کل میں ثابت ہوگا۔

تشریح: خریدوفروخت میں انسان کا جزوشائع [آدھاحصہ، تہائی حصہ ] بکتا ہے اس لئے جزوشائع بھی تصرفات کامحل ہے اس

(۲۲۲) ولو قال يدك طالق اور جلك طالق لم يقع الطلاق في و قال زفر والشافعي يقع و كذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن لهما انه جزء متمتع بعقد النكاح وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق فيثبت الحكم فيه قضية للاضافة ثم يسرى الى الكل كما في الجزء الشائع

لئے طلاق کا بھی محل ہوگا، کین طلاق میں تجزی نہیں ہے یعنی ٹکڑا نہیں ہے،اس لئے آ دھے جھے پر واقع نہیں ہوگی بلکہ کل پر واقع ہو جائے گا۔

ترجمه: (۲۲ ما) اوراگركها تيرے باتھ يا تيرے ياؤل كوطلاق توطلاق واقع نہيں ہوگا۔

وجسه: (۱) ہاتھ اور پاؤں بول کر پوراجسم مراذ ہیں لیتے اس لئے ہاتھ کواور پاؤں کو طلاق دی تو پورے انسان کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہوگی۔

**اصول**: محاورے میں جس عضو کو بول کر پوراانسان مرادلیا جاتا ہواس پرطلاق دیا تو پورے انسان پرطلاق واقع ہوگی ،اور جس عضو کو بول کر پوراانسان مرادنہیں لیتے ہوں اس پرطلاق دیا تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ،اور کلام برکار ہوجائے گا۔

ترجمه: یا امام زفراورامام شافعی نفر مایا که ہاتھ پاؤں پرطلاق دینے پرطلاق واقع ہوگی،اورایسے ہی اختلاف ہے ہروہ معین جزومیں جس سے پورابدن تعبیر نہیں کرتے۔ان دونوں کی دلیل میہ کے معقد نکاح کی وجہ سے اس جزوسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ،اور جس کی حالت میہ ہوتو وہ نکاح کامحل ہے اس کئے وہ طلاق کا بھی محل ہوگا اس کئے اس میں طلاق کا بھی حکم ہوگا اس کئے اس میں حکم ثابت ہوگا اوراضا فت کے قاعدے سے کل کی طرف سرایت کرے گی ،جیسا کہ شائع جزومیں ہوتا ہے۔

تشریح: امام زفراً ورامام شافعی فرماتے ہیں کہ جس عضوکو بول کر پوراانسان مراؤہیں لیتے اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

الکتا ہے ان انکی دلیل ہے ہے کہ نکاح کی وجہ سے عورت کے اس عضو سے فائدہ اٹھانا حلال ہوااس لئے طلاق دے کراس کوحرام کیا جاسکتا ہے اس لئے وہ کل طلاق ہوا، اور وہاں سے سرایت ہوکر پورے انسان پرطلاق واقع ہوجائے گی، جس طرح عضوشا لئع میں ہو تا ہے، اس لئے عضو غاص سے بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ (۲) دوسری دلیل ہے ہے کہ نکاح کی وجہ سے ملت پورے جسم میں ہے اور حرمت صرف ایک عضو میں ہے، لیکن حلت اور حرمت میں تقابل ہوتو حرمت کو غالب کیا جاتا ہے اس لئے طلاق کی وجہ سے ایک عضو کی حرمت سے سارے اعضاء کی حلت ختم ہوجائے گی۔ (۳) پر اثر اس کے لئے جو ت ہو ہے۔ عن الشوری قال اذا قال :

اصبعک ، او شعرک ، او شیء منک طالق فھی تطلیقة . (مصنف عبد الرزاق ، باب یطلق بعض تطلیقة ، ج سادی ، او شعرک ، او شیء منک طالق فھی تطلیقة . (مصنف عبد الرزاق ، باب یطلق بعض تطلیقة ، ج سادی ،

باب ايقاع الطلاق

7 بخلاف ما اذا اضيف اليه النكاح لان التعدى ممتنع اذالحرمة في سائر الاجزاء تغلب الحل في هذا الجزء وفي الطلاق الامر على القلب ٣ ولنا انه اضاف الطلاق الى غير محله فيلغو كما اذا اضافه الى ريقها او ظفرها وهذا لان محل الطلاق ما يكون فيه القيد لانه ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد ولهذا لا تصح اضافة النكاح اليه بخلاف الجزء الشائع لانه محل للنكاح عندنا حتى تصح اضافته اليه فكذا يكون محلا للطلاق

ترجمه: ۲ بخلاف جبکهاس کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہواس کئے کہ تعدی ممتنع ہے اس کئے کہ تمام اعضاء میں حرمت اس جزو میں صلت برغالب ہوجائے گی ، اور طلاق میں معاملہ اس کا الٹاہے۔

تشریح: یا شکال کا جواب ہے، اما مشافعی پراشکال ہے ہے کہ جب طلاق ایک عضو پرواقع ہوتو تمام پرسرایت کر جاتی ہے اور پوری عورت مطلقہ ہوجاتی ہے تواسی طرح ایک خاص عضو پرنکاح کرے مثلا کہے بکھٹ بیدکے، تو پوری عورت سے نکاح ہوجانا چاہے ، حالانکہ آپ کے یہاں بھی ایسانہیں ہے، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ نکاح کے وقت مرد کے لئے عورت کے تمام اعضاء ابھی حرام بیں، اب ہاتھ سے نکاح ہونے سے عورت کا صرف ہاتھ مرد کے لئے حلال ہوا، لیکن باقی اعضاء میں ابھی حرمت ہے اور قاعدہ گزرا کہ حرمت اور حلت میں تقابل ہوتو حرمت غالت ہوتی ہے اس لئے حلت مغلوب ہوکر حرمت غالب ہوگی اور عورت حلال نہیں ہوگ اس لئے ہاتھ کے نکاح سے پوری عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور ایک ہاتھ کے طلاق سے حرمت غالب ہوگی اس لئے تمام اعضاء پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: سے ہماری دلیل ہے ہے کہ طلاق کو غیر کل کی طرف منسوب کیااس لئے لغوہ وجائے گی، جیسے طلاق کوتھوک اور ناخن کی طرف منسوب کرتا، اور اس کی وجہ ہے کہ طلاق کامحل وہ ہے جس میں نکاح کی قید ہواس لئے کہ طلاق کامحنی ہے قید کواٹھانا، اور ہاتھ میں قید نہیں یہی وجہ ہے کہ نکاح کو ہاتھ کی طرف منسوب کرنا صبحے نہیں، بخلا جزوشائع کے اس لئے کہ وہ ہمارے نزدیک نکاح کامحل ہے یہی وجہ ہے کہ نکاح اس کے طرف منسوب کرنا صبحے ہے، پس ایسے ہی وہ طلاق کا بھی محل بنے گا۔

تشریح: ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق کوخاص عضوی طرف منسوب کرنا ہے کل ہے اس لئے طلاق لغوہوجائے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے کوئی کہے کہ تمہار ہے تھوک کو طلاق ، تمہارے ناخن کو طلاق تو اس سے طلاق لغوہوجاتی ہے۔ اسی طرح عضو خاص کی طرف منسوب کرنے سے طلاق لغوہوجائے گی۔

**وجه** : (۱) اس قاعدے پر ہے کہ جوعضو کل نکاح ہے اس میں نکاح کی قید ہے اس کئے طلاق دے کراس قید کو اٹھانا ہے اس کئے اس کئے اس کے طلاق دو تعہد کے اس کی تفصیل میر ہے کہ جس عضو سے پورے انسان کومرادلیا جاتا ہے، جیسے گردن، روح، سر،

م واختلفوا في الظهر والبطن والاظهر انه لا يصح لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن (١٤٢٣) وان طلقها نصف تطليقة او ثلث تطليقة كانت طالقا تطليقة واحدة في لان الطلاق لا يتجزى وذكر بعض ما لا يتجزى كذكر الكل وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بيناه

بدن، جسم، ان سے پوراانسان مرادلیاجا تا ہے اوران اعضاء کے ذریعہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی ہوجا تا ہے، مثلا کہے کہ میں نے تیرے گردن سے نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا، پس جب بیعضو کل نکاح ہوا تو یہی عضو محل طلاق بھی ہوگا، اور جن اعضاء کے ذریعہ نکاح نہیں ہوتا تو وہ محل طلاق بھی نہیں ہے اس لئے وہ محل طلاق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق ممثلا کا مطلب ہے کہ نکاح کے قید کو اٹھانا اور جب اس میں نکاح کی قید ہی نہیں ہے تو طلاق دیکر کسکو اٹھائے گا! (۲) جز وشائع، مثلا انسان کا آ دھا، تہائی، چوتھائی کے ذریعہ نکاح ہوتا ہے اس لئے وہ محل طلاق بھی ہوگا، اور اس سے سرایت کر کے پورے انسان کو طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: ۲ پیٹھاور پیٹ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، ظاہر بات یہ ہے کہ کے نہیں ہے اس کئے کہ ان دونوں سے پورے بدن کو تعییز ہیں کرتے۔

قشریح: کسی نے کہاتمہاری پیٹے کو طلاق ، پاپیٹ کو طلاق ، تو اس بارے میں اختلاف ہے کسی نے فرمایا کہ اس سے طلاق واقع ہو جائے گی ، کیونکہ حدیث کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹے اور پیٹ بول کر پورابدن مراد لیتے ہیں ، لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ محاورے میں ان دونوں سے پورے بدن کونعیز نہیں کرتے ہیں۔

ترجمه: (١٤٦٣) الرعورت كوآدهي طلاق دي ياتهائي طلاق دي توايك طلاق واقع موگي

وجه: (۱) آدهی طلاق یا تهائی طلاق ممل طلاق موتی ہے (۲) اثر میں گزر چکا ہے۔قیل لعمر بن عبد العزیز الرجل یطلق امر أته نصف تطلیقة ج رائع م ۸۵، نمبر المرائة نصف تطلیقة قال تطلیقة. (مصنف ابن ابی شیبة ۵۱ ما قالوا فی الرجل یطلق امر أنه نصف تطلیقة ج رائع م ۸۵، نمبر ۱۸۰۵ مصنف عبد الرزاق، باب یطلق بعض تطلیقة ، ج سادس، ص ۲۹۰، نمبر ۱۲۹ اس اثر میں آدهی طلاق کو پوری ایک طلاق قرار دیا۔

ترجمہ: اس لئے کہ طلاق کا ٹکر انہیں ہوتا اور بعض کا ذکر ناکل کے ذکر کرنے کی طرح ہوتا ہے، اور ایسے ہی حکم ہے ہروہ جزو میں جسکو بیان کیا، اس دلیل کی وجہ سے جسکو ہم نے بیان کیا۔

تشرویج: یددلیل عقلی ہے کہ طلاق کاٹکڑ انہیں ہوتا اس لئے جب آ دھی طلاق ہوئی تو وہ پوری طلاق ہوجائے گی ،اسی طرح چوتھائی ، دسواں حصہ، چھٹا حصہ سب میں ایک طلاق مکمل ہوجائے گی ، کیونکہ طلاق کاٹکڑ انہیں ہوتا۔ (۲۲۲) ولو قال لها انت طالق ثلثة انصاف تطلیقتین فهی طالق ثلثا هی لان نصف التطلیقتین تطلیقة فاذا جمع بین ثلثة انصاف تکون ثلث تطلیقات ضرورة (۲۲۵) ولو قالت انت طالق ثلثة انصاف تطلیقة قیل یقع تطلیقتان هی له لانها طلقة و نصف فتکامل وقیل یقع ثلث تطلیقات للان کل نصف یتکامل فی نفسها فیصیر ثلثا (۲۲۵۱) ولو قال انت طالق من واحدة الی ثنتین او ما بین واحدة الی ثنتین فهی واحدة وان قال من واحدة الی ثلث فهی ثنتان وهذا عند ابی حنیفة وقالا فی الاولی هی ثنتان وفی الثانیة ثلث هی عند ابی حنیفة وقالا فی الاولی هی ثنتان وفی الثانیة ثلث هی

وجه: اس اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال اذا طلق الرجل بعض تطلیقة قال لیس فیه کسر ، هی تطلیقة تامة ، و قاله عمر بن عبد العزیز ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب یطلق بعض تطلیقة ، جسادس، ۲۹۰، نمبر ۱۱۲۹۳) اس اثر میں ہے کہ طلاق میں تجزی نہیں ہے وہ پوری ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۷۲۴) اگرعورت سے کہا کہ تو دوطلاق کے تین نصف والی ہے توبیعورت تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوگی۔

ترجمه: ل كونكه دوطلاقول ك نصف ايك طلاق بي بس جب تين نصف جمع ك كي كي تين طلاقيل مول گا۔

تشریح: دوطلاقوں کا آدھا آدھا کریں توچار آدھا ہوگا،ان میں سے تین آدھا عورت پرلگایا،اور ہر آدھا ایک ہوجائے گااس لئے جب کہا کہتم تین آدھے والی ہوتو پہلا آدھا بھی پوراہو گیا،اور دوسرا آدھا بھی پوراہو گیا اور تیسرا آدھا بھی پوراہو گیا تو تین طلاق ہوگئی اس لئے اس کوتین طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه : (١٢٦٥) اورا گركها توايك طلاق كتين نصف والى بي تو بعض في رمايا كدو وطلاق واقع موگى - [ \_ اس كئے كه ايك طلاق اور آدها موا، اور بي آدها كامل موجائے گا - ] اور بعض حضرات في فر مايا كه تين طلاقي واقع مول گی -

ترجمه: ١ اس كئ كه برضف اين ذات مين كامل بوجائ كاس كئة تين طلاقيس بوئيس

تشریح: ایک طلاق کے تین نصف کہا تو[۱] ایک شکل میہ ہے کہ دونصف کو ملا کرایک طلاق کردیں، اور باقی آدھی طلاق اور ہے، اور بیآ دھی طلاق کمل ہوجائے گی تو کل دوطلاقیں ہوئیں، اس لئے بعض حضرات نے فر مایا کہ دوطلاق واقع ہوں گیں[۲] اور دوسری صورت میہ ہے کہ تینوں نصف کو کامل کر دیا جائے تو تین طلاق ہوجا ئیں گیں، اس لئے بعض حضرات نے فر مایا کہ اس صورت میں تین طلاق واقع ہوں گیں۔

قرجمه: (۲۲۱) اوراگرکہا کہ تم کوایک طلاق سے دو تک ہے، یا ایک اور دو کے درمیان ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی۔اوراگر کہا کہ ایک سے تین تک ہے، یا ایک اور تین کے درمیان میں ہے تو دوطلاق ہے امام ابو حذیفہ ؓ کے نزد یک۔اور صاحبینؓ نے فرمایا کہ ل وقال زفر في الاولى لا يقع شئ وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس لان الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحائط الى هذا الحائط

پہلی صورت میں دو طلاق ہے اور دوسری صورت میں تین ہے۔

تشریح: یہاں چارمسکے ہیں [۱] پہلامسکا ہیں ہاتی ہوگا ہوگا ہیں۔ سے دوتک توایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ دوجو [غایت انتہاہے وہ داخل نہیں ہوگا اس لئے ایک ہی باقی رہ گیا اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی، مثلا کہے کہ میری عمر ساٹھ سے ستر تک ہے، یا کہے کہ میری عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے تو محاور ہے میں ساٹھ داخل ہوتا ہے اور ستر داخل نہیں ہوتا ہے، اور اس کی عمر انہتر تک مانی جا سکتی ہے، اسی طرح یہاں دو داخل نہیں ہوگا اور ایک داخل ہوگا اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی ۔ [۲] دوسرامسکلہ ہے۔ کہے تم کو طلاق ہے ایک اور دو کے درمیان، تو ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس صورت میں بھی انتہا واخل نہیں ہوگی، صرف ابتداء داخل ہو گی۔ [۳] تیسری صورت ہے، تم کو طلاق ہوگا اس لئے دوطلاق واقع ہوگی، کیونکہ تین جو انتہاء ہو وہ داخل نہیں ہوگی اس لئے باقی دورہ گئی اس لئے دوطلاق واقع ہوگی۔ [۴] چوتھی صورت ہے، تم کو طلاق ہے، ایک سے تین کے درمیان، تو اس صورت میں ہوگی، تو ابتداء ہوگی، کیونکہ تین جو انتہاء ہے وہ داخل نہیں ہوگی، تو اب دوباقی رہی اس لئے دوطلاق واقع ہوگی، کیونکہ تین جو انتہاء ہے وہ داخل نہیں ہوگی، تو اب دوباقی رہی اس لئے دوطلاق واقع ہوگی، کیونکہ تین جو داخل نہیں ہوگی، تو اب دوباقی رہی اس لئے دوطلاق ہوگی۔ واقع ہوگی۔

**اصول**: امام ابوحنیفهٔ وہاں تک، یا اسکے درمیان کے جملے میں ابتداء داخل ہوتی ہے کیکن انتہاء داخل نہیں ہوتی۔

اورصاحبین ؑ کے یہاں پہلی صورت میں دوطلاق واقع ہوگی ،اور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہوگی ،اس کی وجہ یہ فر ماتے ہیں کہ اکٹے یہاں ایسے جملے میں ابتداءاور انہتاء دونوں داخل ہیں اس لئے پہلی صورت میں پہلی اور دوسری دونوں واقع ہوئی ،اور دوسری صورت میں پہلی دوسری اور تیسری متیوں طلاق واقع ہوئیں۔

اصول: صاحبین کے یہاں ابتداء اور انہاء دونوں داخل ہیں۔

ترجمه: معن حضرت امام زفر نفر مایا که پهلی صورت میں پیجه واقع نہیں ہوگی ،اور دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی ،اور قیار کی تاریخ میں ایک طلاق واقع ہوگی ،اور قیار کی تاریخ میں کے کہ عابیت میں داخل نہیں ہوتا ،جبیا کہ اگر کہا میں نے تم سے اس دیوار سے دیوار کی جیا تو دونوں دیوار بیچ میں داخل نہیں ہونگے آ

السفت: غایت: کسی چیز کی آخری حدکوغایت کہتے ہیں یا کسی تعداد کے آخری عددکوغایت کہتے ہیں، اسی کو انتہاء بھی کہتے ہیں، جیسے، بعت منک من هذا الحائظ الى هذا الحائظ، [کہ میں نے تم سے اس دیوار سے اس دیوار تک بیچا اس میں دیوار بیچنے کی غایت ہے۔ اور جو چیز بیچی جارہی ہے اس کو مضروب له الغائت، کہتے ہیں، اسی کومغیا کہتے ہیں۔ اور جہال سے عدد

٢ وجه قوله ما وهو الاستحسان ان مثل هذا الكلام متى ذكر فى العرف يراد به الكل كما تقول لغيرك خذ من مالى من درهم الى مائة ٣ ولابى حنيفة أن المراد به الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر فانهم يقولون سنى من ستين الى سبعين ومابين ستين الى سبعين ويريدون به ماذكرناه

شروع ہے اس کو ابتداء کہتے ہیں۔

تشریح: امام زفر نفر مایا که پہلی صورت یعنی ایک سے کیکر، یا ایک اور دو کے درمیان طلاق ہے، اس میں ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ انکے یہاں ابتداء اور انتہاء داخل نہیں ہوتے تو ایک بھی داخل نہیں ہوا کیونکہ وہ ابتداء ہے اور دو بھی داخل نہیں ہوا کیونکہ وہ ابتداء ہے اور دو بھی داخل نہیں ہوا کیونکہ وہ ابتداء ہے اور دو بھی داخل نہیں ہوا کیونکہ وہ انتہاء ہے، اس لئے درمیان میں کچھ باتی نہیں رہااس لئے کچھ بھی واقع نہیں ہوگی ۔۔اور ایک سے کیر تین ، یا ایک اور تین کے درمیان میں طلاق سے ایک طلاق واقع ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور تین میں ابتداء اور انتہاء داخل نہیں ہوئی تو صرف درمیان کی دوسری طلاق باقی رہی اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی ۔

ترجمه: ٢ صاحبين كقول كى وجهوه استحسان به كه اس تم كقول جب عرف مين ذكر كياجا تا به تواس سے كل مراد لى جاتى به جيسا پنے غير سے آپ كہيں مير به مال ميں سے ايك سے سودر جم لے او تو پورا سومراد ہوتا ہے ]

تشریح: صاحبین گیرائے ہے کہ پہلی صورت میں دوطلاق اور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہوگی ،اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ محاورے میں اس قتم کا کلام بولا جاتا ہے تو اس سے کل مراد لی جاتی ہے ،مثلا کوئی کیج کہ ایک سے سودر ہم تک لے لوتو اس سے مراد ہوتی ہے کہ سودر ہم لے لو، اور ابتداء اور انتہاء دونوں داخل ہوتے ہیں ،اس لئے استحسان کا تقاضا ہے ہے کہ پہلی شکل میں دوطلاق اور دوسری شکل میں تین طلاق واقع ہو، کیونکہ طلاق میں حرمت ہے اس لئے احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ پہلی میں دواور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہو اکیونکہ طلاق میں حرمت ہے اس لئے احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ پہلی میں دواور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہو اگر کے دور کے دور کی سود میں تین طلاق واقع ہو جائے۔

ترجمه: سے اورامام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کماس محاورے سے مراد کم سے زیادہ ،اور زیادہ سے کم مراد ہے، چنانچ لوگ کہتے ہیں میری عمر ساٹھ سے ستر تک ہے، یاساٹھ اور ستر کے درمیان ہے اور اس سے مرادوہ ہے جوذکر کیا۔

الخت: الاكثر من الاقل ، والاقل من الاكثر: اسعبارت كامطلب يه به كدابتداء شامل بها ورانتهاء شامل نهيس به به جو كم درجه بهاس سي نشكل يهي به كدكم والحكوشامل كياجائه اورزياده والحكوشامل كياجائه الرزياده والحكوشامل نيكي به كدكم والحكوشامل كياجائه والحكوشامل نيكياجائه والحكوشامل نيكياجائه

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل بیہ کہ ایک سے دو، یا ایک اور دو کے درمیان جو بولا ،محاور سے میں اس کا مطلب بیہ کہ ابتداء کولیا جائے اور انتہاء کو نہ لیا جائے ، چنانچہ لوگ بولتے ہیں کہ میری عمر ساٹھ سے ستر تک ہے، یا ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے، اس  $\frac{\gamma}{2}$ و ارادة الكل في ما طريقه طريق الاباحة كما ذكر او الاصل في الطلاق هو الحظر  $\frac{\alpha}{2}$  ثم الغاية الاولى لابد ان تكون موجودة لترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها بخلاف البيع لان الغاية فيه موجودة قبل البيع  $\frac{\gamma}{2}$ ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر

سے ساٹھ سے زیادہ اور ستر سے کم عمر مراد لیتے ہیں ،اسی پر قیاس کرتے ہوئے پہلی صورت میں ایک طلاق اور دوسری صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی۔

ترجمه: ۲ اورکل کااراده اس صورت میں ہے جبکہ اباحت کا طریقہ ہوجسیا کہ صاحبین نے ذکر کیا ،اور طلاق میں اصل ممانعت ہے [اس لئے کل مراد نہیں لے سکتے]

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک سے سودرہم میں کل مرادہوتا ہے تو طلاق میں بھی کل مرادہوگا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ جہاں مال کومباح کرنا ہووہاں کل مراد لی جاسکتی ہے، کیونکہ وہاں اپنے مال کومباح کرنا مقصود ہے، اور طلاق میں بیہ ہے کہ ذیا دہ طلاق میں بیہ ہے کہ ذیا دہ طلاق منہ دے اس لئے یہاں کل مراد لیناضیح نہیں ہے، اس لئے انتہاء داخل نہیں ہوگی۔

ترجمہ: ۵ پھر پہلی غایت ضروری ہے کہ موجود ہوتا کہ اس پر دوسری غایت مرتب ہوسکے، اور پہلی غایت اس کے پائے جانے سے واقع ہوگی ، بخلا بیچ کے کیونکہ غایت اس میں پہلے سے موجود ہے۔

الحت: غایت اولی: غایت اولی سے مرادابتداء ہے، اور غایت ثانیہ سے مرادا نتهاء ہے، بعت منک من هذا الحائط الی هذا الحائط ، علی پہلی حائط ابتداء ہے، اور دوسری حائط انتهاء ہے اور نتی کی زمین ، مضروب له الغایة ، [بیجی] ہے۔ وجودها: دو نوں دیوار کے درمیان جوز مین ہے وہ بیچنے سے پہلے خارج میں موجود ہے اس کوموجود ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور تعداد کے اندر آخری عدداس وقت موجود ہوگا جبکہ پہلے کوموجود مانا جائے ، کیونکہ بعد کا عدد پہلے پر مرتب ہوتا ہے، جیسے پانچ کو ماننا ہے تواس کے سلے حارکو ماننا ہوگا، ورنہ مانچ کا وجود نہیں ہوسکے گا۔

تشریح: یام مزفرکوجواب ہے، انہوں نے طلاق میں ابتداء اور انہاء دونوں کو ساقط کیاتھا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ عدد میں پہلے [ابتداء ۔ غایت اولی ] کوموجود ماننا ہوگا تا کہ انہاء [غایت ثانیہ ] کواس پر مرتب کیا جا سکے اس لئے پہلی طلاق واقع ہوگی ۔ اس کے برخلاف بچ میں دونوں دیوار پہلے ہے موجود ہیں ایک دیوار کا ترتب دوسر برنہیں ہے اس لئے اگر دونوں کو ساقط کر دیا جائے اور صرف در میان کی زمین بچی جائے تو ہو سکتا ہے اس لئے وہاں ابتداء کو شام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے امام زفر گا قیاس صحیح نہیں ہے۔

قرجمه: ٢ اوراكر,انت طالق من واحدة الى ثلث، مين ايك طلاق كى نيت كريتوديانة تقديق كى جائى قضاء نبين

(٢٧٤) ولو قال انت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب او لم تكن له نية فهي واحدة الله الله والحدة الفروب في واحدة الله وقول حسن بن زياد الله والمورب في الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب وتكثير اجزاء التطليقة لا يوجب تعددها

اس کئے کہاس کے کلام کااخمال ہے کین خلاف ظاہر ہے۔

تشریح: انت طالق من واحدة الی ثلث، میں حنفیہ کے نزدیک دوطلاق واقع ہوئی تھی الیکن اگر آدمی ایک طلاق کی نیت کرے اور امام زفر کے قول کے مطابق ابتداء اور انتہاء کو ساقط کردی تو دیانت کے طور پر اس کی بات مانی جائے گی ، اگر چہ قضاء کے طور پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہاس کے کلام میں اس بات کا اختال ہے کیکن محاورے کے اعتبار سے ظاہر کے خلاف ہے اس لئے دار القصاء میں اس بر فیصلنہیں کیا جائے گا۔

اصول: کلام میں جس بات کا احتمال ہونیت کرنے سے اس کی بات دیانۃ مانی جاتی ہے، کین خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے قضاءً اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔

ترجمه: (۱۷۲۷) اوراگرکها که تمکوطلاق ہے ایک دومیں اور ضرب اور حساب کی نیت کی ، یا نیت نہیں کی توایک طلاق واقع ہوگی۔

تشریح: یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ بی ، چار معنوں میں آتا ہے[ا] ضرب کے معنی میں ، یہاس کا اصلی معنی ہے[۲] واو کے معنی میں اور معنی میں ، یہ دونوں معنی کا احتال رکھتا ہے ، اس لئے اس کی نیت کرنے پراس معنی کا اعتبار کیا جائے گا ، ورنہ تو پہلے ظاہری معنی پر کلام محمول کیا جائے گا۔ [۳] اور ظرف کے معنی میں ۔ شوہر نے کہاتم کو طلاق ہے ایک دومیں تو ضرب کی نیت کے باوجود بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرب کریں تو ایک ہی طلاق کے گئلا ہے ہو نگے ، کیکن طلاق ایک ہی رہے گی اور ہر گلر اپوری طلاق نہیں بنے گی اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: المام زفر فرايا كددوطلاق واقع موگى حساب كي عرف كى وجه سے، اور يهى قول حضرت حسن بن زياد كا ہے۔ وجمہ: امام زفراورامام حسن بن زياد كى دليل ميہ ہے كہ عرف ميں اس جملے كوضرب كہتے ہيں اور دوطلاق سيحستے ہيں اس لئے عرف كا اعتبار كرتے موئے دوطلاق واقع موگى۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل میہ کہ ضرب کاعمل اجزا کے زیادہ کرنے میں ہوتا ہے جس چیز کوضرب دیاوہ زیادہ نہیں ہوتی ،اور اجزا کتنی ہی زیادہ ہوں وہ ایک ہی طلاق ہے، طلاق کے تعدد کوواجب نہیں کرتا[اس کئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی]

(۲۲۸) فان نوی واحدة وثنتین فهی ثلث الله یحتمله فان حرف الواو للجمع والظرف یجمع الی المظروف ی ولیو کانت غیر مدخول بها یقع واحدة کما فی قوله واحدة و ثنتین ی وان نوی واحدة مع ثنتین یقع الثلث لان الکلمة فی تأتی بمعنی مع کما فی قوله تعالی فادخلی فی عبادی ای مع عبادی

تشریح: ہماری دلیل ہے کہ یہ جملہ ضرب کا ہے، کین ضرب کا کام ہے کہ ایک ہی طلاق کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے ، لیکن طلاق توایک ہی رہتا ہے، اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

قرجمه: (۱۷۲۸) اوراگرایک اوردوکی نیت کی تو تین واقع موگ

ترجمہ: اِ اس کئے کہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے اس کئے کہ ترف واوج تھے کے لئے ہے اور ظرف بھی مظر وف کوج تع کرتا ہے۔

تشریح: [۲] یونی کے دوسرے معنی کی تشریح ہے۔ انت طالق و احدہ فی ثنتین ، کہا اور اس سے نبیت کی ایک دو کے ساتھ جمح ہوجائے تو تین طلاق واقع ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ واوج تع کے لئے آتا ہے اور فی ظرف کے لئے آتا ہے اور ظرف مظر وف کوج تع کرتا ہے تو فی میں ایک گونہ جمع کا معنی ہے اس لئے فی بول کر واو کا معنی جمع کے لئے آتا ہے اس لئے دواور ایک ملا کرتین طلاق واقع ہوگی ۔ پہلے قاعدہ گزرگیا ہے کہ کلام میں جس چیز کا احتمال ہو کہنے والا اس کی نبیت کر بے تو کرسکتا ہے۔ لیکن یہ تین طلاق مدخول بھا کورت کو واقع ہوگی ، غیر مدخول بھا کونہیں ۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه: ٢ اگرعورت غيرمدخول بها موتوايك طلاق واقع موگى جيسا كهاس كاقول واحدة وثنتين مين موتاب\_

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ جس بیوی ہے ابھی تک وطی نہ کیا ہوجہ کو غیر مدخول بھا کہتے ہیں اس کو تین طلاقیں بیک وقت دی قو تشریل طلاق واقع ہوتی ہیں اکین کے بعد دیگرے دے مثلا کہے کہ تم کو طلاق ، تو کیبلی طلاق واقع ہوگی اور دوسری طلاق بیار جائے گی ، کیونکہ پہلی ہی طلاق سے بائنہ ہوجائے گی اور شوہر کی بیوی نہیں رہے گی۔ اب او پر کی صورت میں جمع کی نیت کی تو پہلے ایک طلاق واقع ہوگی ، اور چونکہ عورت غیر مدخول بھا ہے اس لئے کہا ہی طلاق سے بائنہ ہوجائے گی اسلئے دوسری دو طلاقوں کا محل باقی نہیں رہے گی ، اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اسلئے دوسری دو طلاقوں کا محل باقی نہیں رہے گی ، اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ٣ اوراگرایک کودو کے ساتھ کی نیت کی تو تین واقع ہوگی اس لئے کہ کلمہ فی مع کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ تعالی کا قول فاد خلبی فی عبادی، یعنی مع عبادی۔

تشریح: [۳] یرفی کے تیسرے معنی کی تشریح ہے۔انت طالق فی ثنتین ،بول کرفی کومع کے معنی میں لیااور عورت مرخول بھا ہے تو تین طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ فی مع کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ تعالی کا قول: ف اد حسلی فی عبادی (آیت ۲۹،سورة

(٢٤١٩) ولو نوى الظرف يقع واحدة ﴾ ل لان الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني

( 4 ک ک ۱ ) ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب و الحساب فهي ثنتان ﴾ ل وعند زفر ً ثلث لان

قصيته ان يكون اربعا لكن لا مزيد للطلاق على الثلث ٢ وعندنا الاعتبار للمذكور الاول على ما

بيناه (١٧١١) ولو قال انت طالق من ههنا الى الشام فهي واحدة يملك الرجعة ﴾

الفجر ۸۹) میں فی مع کے معنی میں ہے، کہ میرے بندے کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

ترجمه: (٢٩١) اورا گرظرف كي نيت كي توايك طلاق واقع موگار

ترجمه: ل اس لئے كەطلاق ظرف كى صلاحية نہيں ركھتى اس لئے دوسرى طلاق كاذكر لغوہ وجائے گا۔

تشریح: [۴] ین کے معنی کی چوتھی صورت ہے۔انت طالق واحدہ فی ثنتین، بول کرظرف کی نیت کی تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی،اس کی وجہ یہ ہے کہ ظرف کا مطلب ہوا کہ ایک طلاق دوسری طلاق کے اندر ہو،اور طلاق اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ایک طلاق دوسری طلاق کے اندر ہو، کیونکہ وہ کوئی برتن نہیں ہے،اس لئے ثنتین [دوطلاق] کا تذکرہ بیکار ہوگیا اس لئے ایک ہی طلاق باتی رہی اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۷۰) اگرکهادودومین اور ضرب اور حساب کی نیت کی تب بھی دوہی طلاق ہوگی۔

تشریح: انت طالق ثنین فی ثنین کہاتمکودوطلاق ہےدومیں اور ضرب کی نیت کی تو دوہی طلاق واقع ہوگی ،اس کی وجہ پہلے گزر پچکی ہے کہ ہمارے نزدیک ضرب سے دوطلاق کے اجزا جپار ہوجائیں گے لیکن طلاق عدد تو دوہی رہے گا وہ نہیں بڑھے گا اس لئے دو ہی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ال اورزفرُ كنزديك تين طلاق ہوگى ،اس لئے اس كاحكم يہ ہے كہ چار ہوجا كيں كيكن تين طلاق سے زيادہ ہيں ہے [اس لئے تين طلاق واقع ہوگی]۔

تشریح: اوپرگزرا که امام زفر کے یہاں عرف کا اعتبار کرتے ہوئے ضرب کا اعتبار کیا جائے گا،اس لئے دودوچار ہوجائے گا، لیکن چونکہ تین طلاق سے زیادہ واقع نہیں ہو سکتی اس لئے تین ہی طلاق واقع ہوں گی۔

ترجمه: ٢ اور جاريزديك يهلي قاعد عااعتبار موكاجيا كمم في بيان كيا-

تشریح: پہلے گزر چکاہے کہ ضرب سے اجزا ہڑھتے ہیں اصل عدد نہیں بڑھتا، اس کا اعتبار ہوگا، جسکوہم نے بیان کر دیا۔

قرجمه: (١٧٤١) اگركهاتمكوطلاق يهال عشام تك بيتوايك طلاق موگى جس ميس رجعت كاما لك موگا-

تشريح : طلاق جبواقع ہوتی ہے تو پوری دنیا میں واقع ہوتی ہے اس لئے شام کی جگہ تک ہی لمباکرنا گویا کہ طلاق کو چھوٹا کرنا

الرماكن كلها (٢/١٥) ولو قال انت طالق بالطول عقل العلاق بالقصر لانه متى وقع وقع فى الاماكن كلها (٢/١٥) ولو قال انت طالق بسمكة او فى مكة فهى طالق فى الحال فى كل البلاد وكذلك لو قال انت طالق فى الدار العلاق لا يتخصص بمكان دون مكان

ہے بڑا کر نانہیں ہوا،اس لئے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ۔اصل بات یہ ہے کہ شدت کا جملہ ہوتا تو طلاق بائنہ واقع ہوتی یہ جملہ شدت کانہیں ہے بلکہ ڈھیلاین ہے اس لئے اس سے طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی، رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه: إ امام زفر فر فر ما يا كديه بائنه موكى اس كئ كه طلاق كولمبائى كم ساته متصف كيا-

تشریح: امام زفرُ فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی ، اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ گھرسے شام تک لمبا کرنا طلاق کو شدت کے ساتھ متصف کرنا ہے اس لئے طلاق بائنہ ہوگی۔

ترجمه: ٢ ، هم نے کہا کہ بلکہ طلاق کوقصر کے ساتھ متصف کیا ،اس کئے کہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو سب جگہ واقع ہوتی ہے۔۔ یہ ہماری دلیل ہے،اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه : (۱۷۷۲) اگر بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے مکہ کے ساتھ، یا مکہ میں توفی الحال طلاق واقع ہوگی تمام شہروں میں۔ اور ایسے ہی اگر کہا تمکو طلاق ہے گھر میں۔

ترجمه: ١ اس كئ كه طلاق كسى مكان كساته خاص نبين بـ

ح وان عنى به اذا اتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء لانه نوى الاضمار وهو خلاف الظاهر

(١٤٧٣) ولو قال انت طالق اذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ﴾ ل لانه علقه بالدخول

٢ ولو قال في دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقارنة بين الشرط والظرف فحمل عليه عند تعذر الظرفية

ترجمه: ٢ اوراگراس سے مراد ہے کہ جبتم مکہ کرمہ آؤتو دیانة تصدیق کی جائے گی قصاً ، نہیں اس لئے کہ اس نے خفی بات کی نیت کی ،اوروہ خلاف ظاہر ہے۔[اس لئے دیانة تصدیق کی جائے گی]

تشریح: انت طالق بمکة ، یافی مکة بول کراذ ااتیت مکه مرادلیا که اگرتم مکه مکرمه آؤگی تب تمکوطلاق ہے، اب اس عبارت کا مطلب ہوگا جب تم مکه آؤگی تب طلاق نہیں ہوگی ۔ تو قضاء مطلب ہوگا جب تم مکه آؤگی تب طلاق نہیں ہوگی ۔ تو قضاء کے طور پراس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، ہاں دیانت کے طور پر تصدیق کی جائے گی ۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری جملے میں بمکۃ ہے اور اس نے اذامکۃ مرادلیا جو پوشیدہ ہے، کیکن اس کا احتمال رکھتا ہے، اور قاعدہ گزرچکا ہے کہ جملہ جس بات کا احتمال رکھتا ہونیت کرنے پر دیانۃ اس کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : (۱۷۷۳) اگر بیوی سے کہا تھے طلاق ہے جبتم مکہ میں داخل ہو، تو نہیں طلاق ہوگی یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو حائے۔

قرجمه: ل اس لئ كه شوبر في عورت كداخل بون يرمعلق كيا بـ

تشریح: که مکرمه میں داخل ہونے کی شرط پرطلاق کو معلق کیا تو داخل ہونے سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگ۔

وجه: كيونكدداخل مون كي شرط پرطلاق كومعلق كيااس كئاس سے پہلے واقع نہيں ہوگى (٢) اثر ميں ہے۔سئل عطاء عن رجل قال لامر أته انت طالق اذا ولدت أيصيبها بين ذلك ؟ قال نعم ولا تطلق حتى ياتى الاجل. (مصنف عبر الرزاق، باب الطلاق الى اجل، ج سادس، ص٣٠٠ نبر ١٣٥٢ الرمصنف ابن ابی شبیة ،٢٣ من قال لا يطلق حتى يحل الاجل، ج رابع مص٢٥، نبر ١٨٥٨ اسن لليه قى ، باب الطلاق بالوقت والفعل، ج سابع ، ص٨٥٨ نبر ١٨٠٥ اس اثر سے معلوم مواكه شرط پر معلق كر يوشرط جب تك نه يائى جائے طلاق واقع نہيں موگى۔

ترجمه : ٢ اوراگركها, في دخولك الدار، توطلاق فعل كرماته متعلق هوگى، ظرف اور شرط كرماته ملنے كى وجه سے، اس كئے فعل يرحمل كيا جائے گاظر فيت كے متعذر هوتے وقت۔

تشریح: شوہرنے کہا,انت طالق فی دخولک الدار، [تیرے گھر میں داخل ہونے پرطلاق اس عبارت میں طلاق دوباتوں

کے ساتھ ہے [ا] فی دخول کوظر فیت قرار دیں ، اور مطلب ہوگا کہ طلاق داخل ہونے کے اندر ہے ، لیکن یہ معنی لینا ممکن نہیں ہے ،
کیونکہ داخل ہونا طلاق کا ظرف نہیں بن سکتا ، کیونکہ طلاق داخل ہونے کے اندر نہیں ہوسکتی ، اس لئے ظرف کا معنی لینا متعذر ہے [۲]
دوسری صورت یہ ہے کہ داخل ہونافعل ہے ، اس پر طلاق کو معلق کیا جائے ، اور بیمکن ہے اس لئے یہاں پر طلاق کو داخل ہونے کے فعل پر ہی معلق کیا جائے گا ، اور گھر میں داخل ہونے پر طلاق واقع ہوگی۔

### ﴿فصل في اضافة الطلاق الى الزمان

(٧٥/١) ولو قال انت طالق غدا وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر في لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد وذلك بوقوعه في اول جزء منه ٢ ولو نوى به اخر النهار صدق ديانة لا قضاء لانه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله وكان مخالفا للظاهر

### ﴿فصل في اضافة الطلاق الى الزمان ﴾

ضروری نوٹ: اس نصل میں عموماالفاظ پر بحث کئے گئے ہیں کہ سلفظ کا کیامعنی کیا ہے اور اس سے کس وقت طلاق واقع ہو گی اس لئے حدیث یا اثر کہیں کہیں آئے گی۔

ترجمه: (۲۷۲۴) اوراگرکہا کہ مجھے طلاق ہے کل تواس پر طلاق واقع ہوگی صبح صادق کے طلوع ہونے سے۔

ترجمه: اس لئے کہ عورت کوکل کے تمام جھے میں طلاق سے متصف کیا ہے، اور یکل اول جزمیں واقع ہونے سے ہوگا۔ تشریح: کسی نے, انت طالق غدا ، کہا تواس کا مطلب سے ہے کہ کل کا پورادن یعنی سے سے شام تک وہ طلاق والی ہو، اور سے اس صورت میں ہوگا جبکہ سے کے وقت ہی طلاق واقع کریں ، البتہ پورے دن میں کسی وقت بھی طلاق کا احتمال ہے اس لئے دوسرے وقت کی نیت کرے گا تو دیا نتا اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔

وجه: (۱) کل کا مطلب ہے کہ کورت کل کے پورے جھے میں طلاق والی ہواور ہے اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ جبکہ صبح کے اول جزمیں طلاق واقع کی جائے۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اھیم قال: من وقت فی المطلاق وقتا فدخل الوقت وقع المطلاق . ( مصنف ابن ابی شیۃ ، باب من قال: لا یطلق حتی بحل الاجل ، جرابع ، ص۲۷، نمبر ۸۸۸ کے ارمصنف عبد الرزاق ، باب المطلاق الى اجل ، جرابع ، ص۲۷، نمبر ۸۸۸ کے ارمصنف عبد الرزاق ، باب المطلاق الى اجل ، جراب ، حسادت ، ص ۳۳۰ ، نمبر ۱۳۵۲ الله الله الله وقت پر معلق کیا تو جب وقت آئے گا اس وقت طلاق واقع ہوجائے گی۔ (۳) اور اس اثر ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیت نہ ہوتو اول وقت میں طلاق ہوگی ۔ عن المثوری قال فی رجل قال لامر أنه اذا حضت حیضة فانت طالق او قال متی حضت فانت طالق ، قال: اما المتی قال اذا حضت وفانت طالق ، فاذا دخلت فی الدم طلقت (مصنف عبد الرزاق ، باب الطلاق الی اجل ، جرائی ہوتو کل کی صبح واضل ہو اثر میں ہے کہ چیض پر طلاق معلق کیا ہوتو خون شروع ہوتے ہی طلاق واقع ہوگی ، اسی طرح کل پر طلاق معلق کیا ہوتو خون شروع ہوتے ہی طلاق واقع ہوگی ، اسی طرح کل پر طلاق معلق کیا ہوتو کو کی صبح واضل ہے کہ علی کی طلاق واقع ہوگی ، اسی طرح کل پر طلاق معلق کیا ہوتو کال کی صبح واضل ہو تے ہی طلاق واقع ہوگی ، اسی طرح کل پر طلاق معلق کیا ہوتو خون شروع ہوتے ہی طلاق واقع ہوگی ، اسی طرح کل پر طلاق معلق کیا ہوتو کو کی گیے واضل ہو تے ہی طلاق واقع ہوگی ، اسی طرح کل پر طلاق واقع ہوگی ۔

ترجمه: ٢ اوراگردن كة خرى حصى نيت كى توديانة تصديق كى جائى ، قضاء نهيں اس كئے كهموم ميں تخصيص كى نيت كى جاء وراس كا احمال ركھتا ہے، اور بيز ظاہر كا مخالف ہے۔

(224) ولو قال انت طالق اليوم غدا او غد اليوم فانه يو خذ باول الوقتين الذي تفوه به فيقع في الاول في اليوم وفي الثاني في الغد الله لما قال اليوم كان تنجيزاً و المنجز لا يحتمل الاضافة عند اكان اضافة والمضافة والمضاف لا يتنجز لما فيه من ابطال الاضافة فلغا اللفظ الثاني في الفصلين (٢٤١) ولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار دين في القضاء عند ابي حنيفة

تشریح: انت طالق غدامیں دن کے اول جزمیں طلاق واقع ہوگی ایکن اگر دن کے آخر حصے کی نیت کی تو دیانت کے طور پراس کی بات مان کی جائے گی ، کیونکہ اس کے کلام میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے دن کا کوئی بھی حصہ مراد لے ، کیونکہ پورادن غدہے، کیکن چونکہ پیطا ہر کے خلاف ہے اس لئے قضا کے طور پرتصدین نہیں کی جائے گی۔

ترجمه: (۵۷۵) اگر کها انت طالق اليوم غدا، يا کهاانت طالق غدا اليوم، تو دووقتوں ميں سے جو پہلے بولااس کوليا جائے گا۔اس لئے پہلی صورت میں کہلے دن میں واقع ہوگی، اور دوسری صورت میں کل واقع ہوگی۔

تشریح: ایک ہی جملے میں دووقت بیان کیا تو جووقت پہلے بیان کیااس میں طلاق واقع ہوگی، جیسے پہلے جملے میں کہا, انت طالق الیوم غدا ، تواس جملے میں الیوم پہلے ہے اور غدا بعد میں ہے تو پہلے کا اعتبار کرتے ہوئے آج طلاق واقع ہوگی، اور, انت طالق غدا الیوم ، کہا تواس میں غدا پہلے ہے اس لئے کل طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ١ اس كئك كه جب اليوم كها تو تجيز جوئي اور تجيز اضافت كا احمال نهيس ركمتي،

ترجمه: ٢ اوراگرکهاغداتواضافت ہوگی اوراضافت تجیز نہیں ہوتی اس لئے کہاس میں اضافت کو باطل کرنا ہے اس لئے دو نول جملوں میں دوسرالفظ لغوہ وجائے گا۔

الغت: تنجیز: نجز ہے مشتق ہے، فوری طور پر ہونا، آج ہونا ۔اضافت: یہاں اس کا ترجمہ ہے کل پر معلق ہونا، اس کو تعلق کہتے ہیں۔ بیسے ہے کہ جملہ تنجیز ہوگا تو تعلیق نہیں ہوگا، اور تعلیق ہوگا تو تنجیز نہیں ہوگا۔

تشریح: اوپر کے دونوں جملوں میں دووقت بیان کیا ہے، ایک الیوم، اور دوسر اغدا، اور یوم، تنجیز ہے اور غدتیاتی ہے پس اگر تنجیز کی رعایت کی کی رعایت کی رعایت کی رعایت کی عایت کی جائے، اور جولفظ پہلے آئے اس کے پہلے لفظ کی رعایت کی جائے، اور جولفظ پہلے آئے اس کے مطابق طلاق واقع کی جائے۔ اور بعدوالے لفظ کو دونوں جملوں میں باطل قر اردیا جائے۔

ترجمه: (٢٧٦) اگركها,انت طالق في غد ، اوركها كه مين نے دن كة خرى حصى كنيت كى ہے تو قضا كے اعتبار سے بھى مان كى جائے گى امام ابو حذیفہ كے نزد يك \_

تشريح: في،ظرف كے لئے آتا ہے جس كامطلب يہ ہے كددن كے كسى حصے ميں طلاق واقع ہو،اس لئے اگركل كے آخرى حصے

(222) وقالا لا يدين في القضاء خاصة في لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد فصار بمزلة قوله غدا على ما بينا ولهذا يقع في اول جزء منه عند عدم النية وهذا لان حذف في واثباته سواء لانه ظرف في الحالين ع ولابي حنيفة أنه نوى حقيقة كلامه لان كلمة في للظرف والظرفية لا تقتضى الاستيعاب

کی نیت کرے گا تو آخری حصے میں طلاق واقع ہوگی ،اور قضاء بھی اس کی تصدیق کی جائے گی ،اورا گردن کے آخر حصے کی نیت نہیں کی تو کوئی مزجم نہیں ہے اسلئے دن کے شروع حصے میں طلاق واقع ہوجائے۔

قرجمه: (۷۷۷) اورصاحبین نفر مایا خاص طور پر قضامین تصدیق نہیں کی جائے گی۔

ترجمه: السالئة كه عورت كوطلاق سے بورے كل ميں متصف كى اس لئة اس كاغدا كے درج ميں ہو گيا، اس لئة نيت نه ہوتے وقت اول جزميں طلاق واقع ہوگى، اور اس كى وجہ يہ ہے كہ, فى ، كا حذف كرنا اور اس كو باقى ركھنا دونوں برابر ہے اس لئة كه دو نوں صورت ميں ظرف ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ, انت طالق فی غد، کہا تب اوردن کے آخیر حصییں طلاق ہونے کی نیت کی تب بھی قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، بلکہ قضاء اول جزمیں طلاق واقع ہوگی، البتہ دیانت کے طور پر آخیر دن کی تصدیق کی جاسکتی ہے اس کی تصدیق نہیں کی وجہ یفر ماتے ہیں عورت کو پورے غد میں طلاق سے متصف کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ دن کے اول جزمیں طلاق واقع کی جائے [۲] اس لئے جس طرح انت طالق غدا، میں قضاء بھی اول جزمیں طلاق واقع ہوگی اس لئے جس طرح انت طالق غدا، میں قضاء بھی اول جزمیں طلاق واقع ہوگی اس کے جس طرح انت طالق فی غدہ کی صورت میں بھی اول جزمیں طلاق واقع ہوگی ۔ [۳] تیسری دلیل بید ہیے ہیں کہ یہ جملہ ظرف کا اس کے فی کا ذکر کریں یا نہ کریں بی ظرف ہے، اس لئے تھم کے اعتبار سے فی کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، یعنی اول جزمیں طلاق واقع ہوگی ، [۴] یہی وجہ ہے کہ آخر دن کی نیت نہ کی ہوتو جزواول ہی میں طلاق واقع ہوگی ، [۴] یہی وجہ ہے کہ آخر دن کی نیت نہ کی ہوتو جزواول ہی میں طلاق واقع ہوگی ۔ [۴] ہوتی ہے۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنيف گي دليل يه به كهاس في حقيقت كلام كي نيت كي بهاس كئے كهمه, في ،ظرف كے لئے بهاور ظرفيت يورے دن كو گير نے كا تقاضانهيں كرتي -

تشریح: امام ابوصنیفه کی دلیل میہ کہ اس کلام میں فی ،استعال کیا ہے جوظرف کے لئے آتا ہے،اورظرف کا ترجمہ ہے, میں، جس کا مطلب میہ ہے کہ دن کے حصے میں طلاق واقع ہو، وہ پورے دن کو گھیرنے کا تقاضانہیں کرتا اس لئے شوہرنے دن کے آخیر حصے کی نیت کی ہے اس لئے قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی۔

س وتعين الجزء الاول ضرورة عدم المزاحم فاذا عين اخر النهار كان التعين القصدى اولى باعتبار من الضرورى من بخلاف قوله غدا لانه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة مضافاً الى جميع الغد نظيره اذا قال والله لا صومن عمرى ونظير الاول والله لا صومن في عمرى وعلى هذا الدهر وفي الدهر (٨٧٧) ولو قال انت طالق امس وقد تزوجها اليوم لم يقع شئ

ترجمه: سے اور پہلے جز کامتعین ہونا مزاہم کے نہ ہونے کی مجبوری کی وجہ سے ہے، پس جبکہ دن کا آخری حصہ تعین ہو گیا تو ارادے کے طور پرتعین زیادہ بہتر ہے مجبوری کے طور پراعتبار کرنے ہے۔

تشریح: مزاہم: مرمقابل ہونا، کوئی دوسرا موجود ہونا۔۔یصاحبین کوجواب ہے، انہوں نے فر مایاتھا کہ نیت نہ ہوتواس جملے میں بھی جزواول میں طلاق متعین ہوتا ہے، اس کا جواب ہے کہ نیت نہ ہوتو کوئی دوسرا وقت موجود نہیں ہے اس لئے مجبورا جزواول کھی جزواول میں طلاق متعین ہوتا ہے، اس کا جواب ہے کہ نیت نہ ہوتو کوئی دوسرا وقت موجود نہیں ہے اس لئے مجبورا جزواول کے لیا گیا، کین نیت کر کے اراد سے کے طور پر آخری دن متعین کیا تو مجبوری کے بجائے اراد سے کولینازیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ حقیقت کلام ہے۔

ترجمه: ٣ بخلاف اس كاقول غداك اس كئركه وه جمله هير في كا تقاضا كرتا بهاس طرح كه تورت كواس صفت كساته متصف كيا تمام دن كي طرف نسبت كرت بهوئ اس كي مثال جبكه كهوالله لاصومن في عمرى، اور پهله كي مثال و المله لاصومن في عمرى، اور الله هر ، اور في الدهو .

تشریح: یکی صاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ , انت طالق فی غد، انت طالق غدا ، کی طرح ہوگیا۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، انت طالق غدا ، کا ترجمہ ہے کہ عورت کل کے پورے جھے میں طلاق کے ساتھ متصف رہے ، اور بیاس شکل میں ہوسکتا ہے کہ دن کے پہلے جز و میں طلاق واقع ہوجائے، اور انت طلاق فی غدکا ترجمہ ہے کہ کل کے کسی بھی جھے میں طلاق ہوجائے اتناہی کافی ہے۔ اس کی دومثالیں دی ہیں [ا] و الله لاصومن عمری ، بغیر , فی ، کے کہا تو اسکا ترجمہ ہوا کہ پوری عمر روزہ رکھوں گا، جس طرح , انت طالق غدا ، میں پورا دن طلاق ہے جونا ضروری ہے۔ اور و الله لاصومن فی عمری ، کا ترجمہ ہے کہ دن بھر میں بھی بھی طلاق واقع ہوجائے تو کافی ہے۔ [۲] دوسری مثال ہے ، و الله لاصومن الدھر ، میں فی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے ندگی کا پورا نانہ روزہ رکھوں گا، اور و الله لاصومن فی الدھر ، میں فی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے زندگی میں بھی بھی روزہ رکھوں گا، اور و الله لاصومن فی الدھر ، میں فی ، ہے اس لئے اس کا ترجمہ ہے زندگی میں بھی بھی روزہ رکھوں گا، ورا قع ہوجائے۔

ترجمه: (٨٧٨) اورا كركها, توكل طلاق والى ب، اور حال بيب كماس سيآج شادى كى بي تو يجهوا قع نهيس موگ ـ

لانه اسنده الى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فيلغو كما اذا قال انت طالق قبل ان اخلق
 ٢ ولانه يمكن تصحيحه اخباراً عن عدم النكاح او عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الازواج
 (٩ك٤) ولو تزوجها اول من امس وقع الساعة ﴿ لانه ما اسنده الى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه اخبارا ايضا فكان انشاءً والانشاء في الماضي انشاء في الحال فيقع الساعة

ترجمه: السلخ كه طلاق كي نسبت ايك متعين حالت كي طرف كي ہے طلاق كي مالكيت كے منافی ہے، اس لئے كلام لغوہ و جائے گا، جيسا كه كہے كتم كوميرے پيدا ہونے سے پہلے طلاق۔

تشریح: طلاق کے لئے ضروری ہے کہ جس وقت میں طلاق دے رہا ہواس وقت عورت اس آ دمی کے نکاح میں ہو، پس اگر ایسے وقت میں طلاق دینے کی بات کرتا ہے کہ عورت مرد کے نکاح میں نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، کلام لغو ہو جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مرد کہتا ہے کہ تم کو طلاق ہے کل گذشتہ ، اور شادی آج کی ہے تو کل وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں ہوگی ، کلام لغو ہو واقع نہیں ہوگی ، کلام لغو ہو واقع نہیں ہوگی ، کلام لغو ہو جائے گا ، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، کلام لغو ہو جائے گا ، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے یے ورت اس مرد کے نکاح ہی میں نہیں تھی۔

لغت: معهودة: عهد سے شتق ہے، متعین وقت ۔اخلق: پیدا ہونا۔

ترجمه: ٢ اوراس لئے كمكن ہے كماس كو هي كرنا خبر ديتے ہوئے نكاح نه ہونے كا، يا كموه عورت كسى دوسرے شوہر كے طلاق دينے سے مطلقہ ہے۔

تشریح: انت طالق امس کادومطلب اور بھی نکل سکتا ہے، اس کے طلاق واقع ہونا ضروری نہیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ شوہر اس معنی کی خبر دے رہا ہو [۱] ایک مطلب ہیہ کہ یہ عورت کل مطلقہ تھی بعنی چھوٹی ہوئی تھی ، بعنی بے بیابی تھی ، کیونکہ طلاق کا دوسرا معنی ہے چھوٹا ہوا ، اور یہ حقیقت ہے کہ کل وہ بے بیابی تھی ، کیونکہ نکاح تو آج ہوا ہے۔[۲] دوسرا مطلب ہیہ کہ یہ عورت دوسرے شوہر سے کل تک مطلقہ ہواور آج اس مرد نے اس سے شادی کی مورت میں مورت برآج طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (١٧٤٩) اوراگراس سے كل سے بھى يہلے نكاح كيا ہوتو ابھى طلاق واقع ہوگا۔

ترجمه: ال اس لئے که منافی حالت کی طرف نسبت نہیں کی ،اوراس کے کلام کی تصحیح خبر بنا کربھی نہیں کر سکتے ۔تو طلاق کی انشاء ہوئی اور ماضی میں انشاء کر بے تو فی الحال انشاء ہوتی ہے۔،اس لئے ابھی طلاق واقع ہوگی ۔

لغت: انشاء في الماضي: زمانه ماضي مين كسي كام كوكرنا هواس كوانشاء في الماضي كہتے ہيں۔اورانشاء في الحال: اجھي كسي كام كوكرنا هوتو

(۱۷۸۰) ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجک لم يقع شئ گل لانه اسنده الى حالة منافية فصار كما اذا قال طلقتک وانا صبى او نائم او يصح اخبارا على ما ذكرنا (۱۷۸۱) ولو قال انت طالق مالم اطلقک او متى لم اطلقک او متى مالم اطلقک وسكت طلقت

اس کوانشاء فی الحال کہتے ہیں،مثلا ابھی طلاق دیے تو فی الحال طلاق کا انشاء ہوا۔ قاعدہ بیہ ہے کہ زمانہ ماضی میں کسی کوطلاق دیے تو چونکہ پہلے پیٹنہیں تھااس لئے وہ طلاق ابھی فی الحال واقع ہوگی۔

تشریح: مرد نے کل سے پہلے مثلا پرسوں نکاح کیا تھا اور یوں کہتا ہے انت طالق امس، کہتم کوکل طلاق ہے ، تو ابھی طلاق واقع ہوگی۔

**9 جسه**: (۱) اس کی وجہ ہے ہے ہہ جس وقت وہ طلاق کے لئے کہد ہا ہے [یعنی کل] اس وقت ہے اس کی ہوئی ہے، اس لئے منافی حالت کی طرف طلاق منسوب نہیں کر رہا ہے (۲) دوسری وجہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ شوہر خبر دے رہا ہو کہ تم کل بن بیا ہی تھی کیوں کہ بیاہ تو پرسوں ہی ہو چکا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوسکتا ہے وہ خبر دے رہا ہو کہ تم کل دوسرے کی مطلقہ تھی ، کیون وہ تو کل بیا ہی ہوئی تھی ، اس لئے اب یہی ہوسکتا ہے کہ کل طلاق دے رہا ہو، اور ماضی جو طلاق دیتا ہے چونکہ اس کی خبر نہیں تھی اس لئے وہ طلاق فی الحال واقع ہوجائے گی ، کیونکہ انشاء ماضی انشاء فی الحال ہوتا ہے۔

ترجمه: (۱۷۸۰) اوراگرکہاتم کوطلاق ہے مستادی کرنے سے پہلے تو کھوا قعنہیں ہوگا۔

ترجمه: اس لئے کہ اس نے طلاق کے منافی حالت کی طرف منسوب کیا، توابیا ہو گیا جیسے کہ کہے, میں نے تم کو طلاق دیا جبکہ میں بچے تھا، یا میں سویا ہوا تھا، یا بیچے قرار دیا جائے کہ خبر دینا مقصود ہے۔ جبیبا کہ پہلے ذکر کیا۔

تشریح: بوی سے کہا کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے طلاق ہے، تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی،

**9 جسه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو کسکو طلاق دے گا! اس لئے یہ منافی حالت کی طرف طلاق کومنسوب کررہا ہے اس لئے طلاق نہیں ہوگی ، یہ ایس ہے کہ کہے ، میں نے بچینے میں تمکو طلاق دیا ، یا سوئے ہوئے میں تم کو طلاق دیا ، یا سوئے ہوئے میں تم کو طلاق دیا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ بیحالت طلاق کے منافی ہے ، بچینے اور سوئے ہوئے میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، یا اس کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بیوی کو خبر دے رہا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے بن بیا ہی تھی ، یا کسی دوسر سے جھوٹی ہوئی تھی اس لئے اس سے طلاق نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۸۱) اگر شوہر نے کہا کہ تو طلاق والی اس وقت کہ میں تمکوطلاق نددوں، یاجب تک کہ میں تمکوطلاق نددوں، اور شوہر جیب ہوگیا تو عورت طلاق والی ہوجائے گی۔ ا لانه اضاف الطلاق الى زمان خال عن التطليق وقد وجد حيث سكت ع وهذا لان الكلمة متى ومتى ما صريح فى الوقت لانهما من ظروف الزمان وكذا كلمة ما للوقت قال الله تعالى ما دمت حيا اى وقت الحيوة (١٤٨٢) ولو قال انت طالق ان لم اطلقك لم تطلق حتى يموت

ترجمه: السلخ كه طلاق كى نسبت ايسے زمانے كى طرف كى جوطلاق سے خالى ہواور جب چپ ہوا توبہ پايا گيا[اس كئے طلاق واقع ہوجائے گي]

تشریح: یہاں شوہرنے تین جملے استعال کئے [۱] انت طالق مالم اطلقک [جس وقت میں تم کوطلاق نہ دوں اس وقت تمکو طلاق ا طلاق [۲] متی لم اطلقک [جس وقت تمکوطلاق نہ دوں اس وقت طلاق، [۳] اور متی مالم اطلقک [جس وقت تمکوطلاق نہ دوں تو تمکو طلاق \_ان تینوں جملوں میں ہے کہ جس وقت طلاق نہ دوں تو تمکوطلاق ، اور شوہر کے چپ ہونے کے بعد ایساوقت پایا گیا جس میں وہ طلاق نہیں دے رہا ہے اس لئے شرط کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی۔

**9 جه**: (۱) عن ابر اهیم قال من وقت فی الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق \_(مصنف ابن ابی شیبة ، باب من قال لا یطلق حق بحل الاجل، ج رابع من 27، نمبر ۱۷۸۸۷) اس اثر میں ہے کہ کسی وقت پر طلاق معلق کیا ہوتو جب وقت آئے گاتو طلاق واقع ہوجائے گی، یہاں طلاق نہ دینے کا وقت پایا گیا جس پر طلاق معلق کیا تھا اس لئے طلاق ہوجائے گی۔

ترجمه : ۲ اور بیاس لئے ہے کہ لفظ متی ، اور متی ما ، وقت کے لئے صرتے ہے اس لئے کہ وہ دونوں ظرف زمان میں سے ہیں ، اورایسے ہی کلمہ , ما ، وقت کے لئے آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا مادمت حیا ، یعنی زندگی کے وقت تک۔

تشریح: یددیل عقلی ہے کہ کم متی، اور متی دونوں ظرف زمان کے لئے آتے ہیں اس لئے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جس زمانے میں طلاق نددوں تو تمکوطلاق ، اور چپ ہونے کے بعد طلاق ندد سینے کا زمانہ پایا گیا اس لئے طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور لفظ ما، دو معنوں کے لئے آتا ہے۔ شرط کے معنی کے لئے ، جیسے اس آیت میں شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مایفت حاللہ للناس من رحمة فیلا ممسک لھا و مایمسک فلا موسل له من بعدہ (آیت ۲۰ سورة فاطر ۳۵) اس آیت میں بلفظ ما، شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ واوصانی بالصلوة و الزکوة معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور دوسراوقت کے معنی کے لئے ، جیسے اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ واوصانی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا (آیت ۳۱ سورة مریم ۱۹) اس آیت میں ماوقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس وقت تک زندہ رہوں تو نماز اور زکوة کی وصیت کی گئی ہے۔ اس لئے متن میں ماوقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لئے چپ رہتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی۔ تو جمعه: (۱۷۸۲) تو طلاق والی ہے آگر میں تجھکو طلاق نہ دوں ، تو موت کے وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جمعه: (۱۷۸۲) تو طلاق والی ہے آگر میں تجھکو طلاق نہ دوں ، تو موت کے وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ل لان العدم لا يتحقق الا بالياس عن الحيوة وهو الشرط كما في قوله ان لم ات البصرة ع وموتها بمنزله موته هو الصحيح (١٤٨٣) ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا مالم اطلقك لم تطلق حتى يموت عند ابي حنيفة وقالا تطلق حين سكت الله تعالى اذا اللوقت قال الله تعالى اذا توجمه: إن اس لئ كمطلاق ند ينانهين متقق موكا مرزندگي سے مايوى كوقت، اور يهى شرط بے جيسة دى كاقول ان لم آت البحر ق-

تشریح: انت طالق ان لم اطلقک ، کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں زندگی میں طلاق نددوں تو طلاق ہے، اس لئے موت کے وقت زندگی سے مایوس ہوجائے تب معلوم ہوگا کہ اس نے طلاق نہیں دی اس لئے موت سے پہلے طلاق واقع ہوگی۔، جیسے کے کہ اگر میں بھرہ نہ آؤں تو طلاق ہے، تو موت تک انتظار کیا جائے گا کہ بھرہ آیا یا نہیں ، اور موت کے وقت پت چلے گا کہ بھرہ نہیں آیا اس لئے موت کے وقت طلاق واقع ہوگی۔

العت : العدم: معدوم مونا، يهال مراد بطلاق نه دينا ـ الياس: مايوس مونا ـ

ترجمه: ٢ عورت كامرناشوبركمرنى كاطرحب

تشریح: اس عبارت کا مطلب میہ کہ اب تک طلاق نہیں دی ہے اور عورت مرنے گے تو طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ عورت کے مرتے وقت پیہ چلا کہ شوہرنے طلاق نہیں دیا۔اس لئے کہا کہ عورت کا مرنا شوہر کے مرنے کی طرح ہے۔

ترجمه: (۱۷۸۳) اگر کہا کہ مطلاق والی ہے جب میں تجھے طلاق نددوں تو طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ موت کے قریب ہوجائے، امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک، اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ طلاق واقع ہوگی جس وقت چپ ہوا۔

تشریح: اس مسئلہ میں اذا اور اذا ما استعال ہوا ہے، ید دونوں لفظ شرط کے لئے بھی آتا ہے اور وقت کے لئے بھی آتا ہے،
پس اگر وقت کے لئے لیس تو شوہر کے چپ رہنے کے بعد ہی طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ مطلب یہ ہوا کہ جس وقت طلاق نہ دول تو تم کوطلاق ، اور چپ رہنے کے بعد طلاق نہ دینے کا وقت پایا گیا اس لئے فور اطلاق واقع ہوجائے گی ۔ اور اگر شرط کے معنی میں لیس ہو معنی یہ ہوگا کہ اگر زندگی میں طلاق نہ دول تو تم کوطلاق ، اس لئے موت کے وقت بھتا چلا کہ طلاق نہیں دی اس لئے موت کے وقت وقت طلاق واقع ہوگی ۔۔ امام ابو حنیفہ نے ان دونوں لفظوں کو شرط کے معنی میں لیا ہے تا کہ زندگی بھر طلاق نہ ہو ، کیونکہ اس کے وقت اور شرط دونوں معنی ہوں سکتے ہیں اس لئے شک کی بنیا دیر فور اطلاق واقع نہیں کی جائے گی ۔۔ اور صاحبین آنے ان دونوں لفظوں کو وقت کے معنی میں لیا اور شوہر کے چپ رہنے پر فور اطلاق واقع کی ۔ دونوں کے دلائل آگ آرہے ہیں۔

قرجمه: إن الله كالمهاذا وقت كے لئے آتا ہے،الله تعالى نے فرمایا اذاالشمس کورت،اورشعر كہنے والوں نے كہا۔

الشمس كورت وقال قائلهم شعر: واذا تكون كريهة ادعىٰ لها أو واذا يحاس الحيس يدعىٰ جندب أو في في الله من يدعى ما على ومتى ما على ولهذا لو قال الامرأته انت طالق اذا شئت الا يخرج الا مر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله متى شئت

شعر

#### اذا تكون كريهة ادعى لها . .و اذا يحاس الحيس يدعى جندب

**شعر کا ترجمہ**: جس وقت کوئی لڑائی ہوتی ہے تواس کے لئے میں بلایا جاتا ہوں۔۔اورجس وقت حلوا تیار کیا جاتا ہے تو جندب بلایا جاتا ہے۔ اس لئے اذارمتی،اورمتی ما، کے درجے میں ہوگیا۔

تشریح: یصاحبین کی دلیل ہے کہ اذا اور اذا ماوقت کے لئے آتا ہے، اس کے لئے تین دلیلیں دی ہیں [۱] اذالشمس کورت (
آیت ا، سورت اللویر ۱۸) ، اس کا ترجمہ ہے جس وقت سورج بے نور ہوجائے گا۔ اس لئے اس میں اذاوقت کے لئے استعمال ہوا
ہے [۲] دوسری مثال اذا تکون کر بھة والا ہے جس میں اذاوقت کے لئے استعمال ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اذا ، اور اذا ماوقت کے لئے استعمال ہوا ہے ، اور جب اذا اور اذا ماوقت کے لئے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں طلاق نہ دوں تو تمکو طلاق ، اس لئے حیب ہونے کے بعد طلاق نہ دول تو تمکو طلاق ، اس لئے حیب ہونے کے بعد طلاق نہ دیے کا وقت یا یا گیا اس لئے فور اطلاق واقع ہوجائے گی۔

العنت: کورت: کورے: کورے است مشتق ہے، بے نور ہونا۔ کریمۃ: ناگوار باتیں، یہاں مراد ہے لڑائی وغیرہ۔ یحاس: حیس سے مشتق ہے، حیس عرب میں ایک قتم کا حلوا ہے، یحاس کا ترجمہ ہے جب حیس بنایا جاتا ہے۔ جندب: ایک آدمی کا نام ہے جسکو شاعر کا ممدوح ہر وقت کھانے پر بلایا کرتا تھا۔

ترجمه: ٢ اس كئا گرا بني عورت سے كہا, انت طالق اذا شئت، تو مجلس سے، كھڑ ہے ہونے سے اختيارا سكے ہاتھ سے نہيں نكے گا، جيسے كہ كہ انت طالق متى شئت۔

تشریح: [۳] بیصاحبین کی تیسری دلیل ہے کہ شوہرا پنی بیوی سے کہانت طالق اذاشئت۔اس کا ترجمہہے کہ مجھکو طلاق ہے جس وقت چاہے۔اگر یہاں اذا شرط کے معنی میں لیس تو ترجمہ ہوگا، تم کو طلاق کا اختیار ہے اگر تو چاہے۔اور عورت کواس کی اسی مجلس میں اس اختیار کواستعال کرنا ہوگا، اور طلاق دینا ہوگا، اور مجلس ختم ہوگئ تو اس کا اختیار بھی ختم ہوجائے گا، اب اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی ہے۔ اور اگر اذا کو وقت کے معنی میں لیس تو ، انست طالق اذا شئت ،کا ترجمہ ہوگا، تم کو طلاق ہے جس وقت چاہے، اور اذا اس وقت ،متی شئت، کے معنی میں ہوگا، اس کے ختم ہونے کے بعد بھی عورت کا اختیار ختم نہیں ہوگا، اس پرتمام ائمہ کا تفاق ہے، پس جس طرح انت طلاق اذا لم اطلقک ،

 $\frac{\sigma}{2}$  و لابى حنيفة انه يستعمل في الشرط ايضا قال قائلهم  $\frac{\sigma}{2}$  و اذا تصبك خصاصة فتجمل  $\frac{\sigma}{2}$  فان اريد به الشرط لم تطلق في الحال و ان اريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك و الاحتمال  $\frac{\sigma}{2}$  بخلاف مسألة المشية لانه على اعتبار انه للوقت لا يخرج الامر من يدها و على اعتبار انه للشرط يخرج و الامر صار في يدها فلا يخرج بالشك و الاحتمال

میں اذاونت کے معنی میں لیا جائے ، اور شوہر کے چپ ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے۔

ترجمه: سل امام ابوطنیفه گی دلیل میه که اذا بھی شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، چنانچہ اس شعر میں اذا شرط کے معنی میں ہے۔ شعر میں ہے۔ شعر

#### و استغن ما اغناك ربك بالغنى . . و اذا تصبك خصاصة فتجمل

شعر كاترجمه: جبتك كه تير ارب في الدارى كے ساتھ غنى بنايا ہے بے پرواہى ركھ - داورا كرتمكو تنگدسى لاحق ہو جائے تو صبر جميل اختيار كر -

پس اگراذا سے شرط مراد لی جائے تو فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی ،اورا گراس سے وفت مراد لی جائے تو فی الحال طلاق واقع ہوگی ، اس لئے شک اوراخمال کی بنابر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل بیہ کماذ اوقت کے معنی میں بھی ہے اور شرط کے معنی کے لئے بھی آتا ہے، چنانچہ واستغن والے شعر میں اذا شرط کے معنی میں ہے اسی لئے تصبک شرط کی بنا پر جزم ہے، پس اگروقت کے معنی میں لیس تو فورا طلاق واقع ہوگی، اور شرط کے معنی میں لیس تو موت کے وقت طلاق واقع ہوگی، اور چونکہ طلاق کا معاملہ بہت اہم ہے اس لئے شک کی بنا پر طلاق واقع نہیں ہوگی، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔

لغت: \_استغن :غنی سے مشتق ہے، بے پرواہی اختیار کرنا، اغناک: تم کو مالدار بنایا غنی: مالداری \_تصبک: اصاب سے مشتق ہے، تم کو پہو نچے، تم پر آئے۔خصاصہ : سنگدتی، فقروفاقہ \_ تجل جمیل سے مشتق ہے، خوبصورتی اختیار کرنا، صبراختیار کرنا۔

ترجمه: ۳ بخلاف مشیت کے مسئلے کے اس لئے کہ اگراذاوقت کے لئے ہوتوا ختیار عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا،اوراس اعتبار سے کہ شرط کے لئے ہوتوا ختیار نکل جائے گا،حالا نکہ طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہے،اس لئے شک اورا حمال کی وجہ سے اختیار اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔

لغت: المشية: مثيت كاترجمه ہے عورت كے ہاتھ ميں طلاق دينے كا اختيار دينا، اسى كوالا مرفى يدها، اسى كواختيار دينا، كہتے ہيں۔ تشريح: يہ بھى صاحبين كو جواب ہے، انہوں نے استدلال كيا تھا كه انت طالق اذا هنت ميں [اختيار دينے ميں]سب كے  $\frac{\alpha}{2}$  وهذا الخلاف في ما اذا لم تكن له نية اما اذا نوى الوقت يقع في الحال ولو نوى الشرط يقع في الحر العمر لان اللفظ يحتملهما  $\frac{\alpha}{2}$  الحر العمر لان اللفظ يحتملهما  $\frac{\alpha}{2}$  الك موصولا به  $\frac{\alpha}{2}$  والقياس ان يقع المضاف فيقعان ان كانت مدخولا

نزدیک اذاوقت کے معنی میں ہے اس لئے اوپر کے مسئلے میں بھی اذا کو وقت کے معنی میں لیا جائے ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مشیت اور اختیار کا معاملہ اس کا الٹا ہے ، اس لئے کہ مشیت میں اذا کو وقت کے معنی میں لیتے ہیں تو عورت کے ہاتھ سے طلاق دینے کا اختیار اس اختیار نہیں نکلتا ہے ، اور شرط کے معنی میں لیتے ہیں تو اختیار نکل جاتا ہے ، حالانکہ شوہر کے اختیار دینے سے طلاق دینے کا اختیار اس کے ہاتھ میں لیتی ہے ، اس لئے شک اور احتمال کی بنایر اختیار نہیں نکلے گا، اور اذا کو دہاں وقت ہی کے معنی میں لینا بہتر ہوگا۔

ترجمه : ۵ بیخلاف اس صورت میں ہے جب کی اس کی کوئی نیت نہ ہو، بہر حال وقت کی نیت ہوتو فی الحال واقع ہوگی ، اوراگر شرط کی نیت کی تو آخری عمر میں طلاق ہوگی ، اس لئے کہ لفظ دونوں کا اختال رکھتا ہے۔

تشریح: امام صاحبین کے یہاں اذاوقت کے معنی میں ،اورامام ابوحنیفہ کے یہاں شرط کے معنی میں اس وقت ہے جبکہ یہ جملہ بول کرکوئی نیت نہ کی ہو، اورا گرنیت کی ہوتو امام ابوحنیفہ کے یہاں بھی وقت کی نیت کرے تو شوہر کے چپ ہونے کے بعد فورا طلاق واقع ہوگی ،اور شرط کی نیت کی ہوتو موت کے وقت واقع ہوگی ۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اذا کا لفظ وقت اور شرط دونوں کا احتمال رکھتا ہے اسکے دونوں کی نیت کرسکتا ہے۔

ترجمه: (۱۷۸۴) اگرشوہرنے کہاہم طلاق والی ہوجس وقت تمکوطلاق نددوں ،تو طلاق والی ہے ،تواس کو بیآ خری طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: إسكامعنى بيه كمتصلاكه

تشریح: شوہرنے کہا، جس وقت میں تمکوطلاق نہ دوں اس وقت تمکوطلاق ہے، اور یہ کہنے کے بعد متصلا کہد یا ہم کوطلاق ہے،
توجو بعد میں متصلا انت طالق کہا اس سے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس نے کہاتھا کہتم کوطلاق نہ دوں تو طلاق ہے پس طلاق نہ دیتا تو
پہلے جملے سے طلاق واقع ہوتی، کیکن متصلا طلاق دے دیا تو شرط نہیں پائی گئی اس لئے پہلے جملے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ بعد
کے جملے سے طلاق واقع ہوگی۔ اور انت طالق مالم اطلقک، اور انت طالق کے در میان طلاق نہ ہو لئے کا جو تھوڑ اسا وقفہ ہے وہ معاف
ہے، کیونکہ اتنا وقفہ کرنے پر انسان مجبور ہے۔ اور اگر انت طالق مالم اطلقک کے بعد متصلا انت طالق نہ کہتا بلکہ در کرکے انت
طالق کہتا تو دوطلاق واقع ہوتی، ایک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے، اور دوسری بعد میں جوانت طالق کہا اس سے۔

ترجمه : ٢ قياس كا تقاضاييه كم مضاف [ پهلے جملے والى طلاق ] واقع بهوتو دوواقع بهوگی اگر مدخول بھا بور، يہي قول امام زقرً

بها وهو قول زفر لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان البر مستثنى عن اليمين بدلالة الحال لان البر هو المقصود ولا يمكنه تحقق البر الا ان يجعل هذا القدر مستثنى واصله من حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته واخواته على ما ياتيك في الايمان ان شاء الله تعالى

کا ہے اس لئے کہ ایساز مانہ پایا گیا جس میں طلاق نہیں دی، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو، اور وہ انت طالق کا زمانہ ہے اس سے فارغ ہو نے سے پہلے۔

تشریح: انت طالق مالم اطلقک - انت طالق - اس عبارت میں انت طالق ما لماطلقک ، ایک جملہ ہے جسکو[ا] اضافت کہتے ہیں ، [۲] اس کا دوسرانام جملہ شرطیہ ہے ، [۳] اس کو جم پہلی طلاق کہیں گے ۔ اگر شوہر نے طلاق نہ دی تو شرط کے مطابق پیطلاق واقع ہوگی ۔ اس عبارت میں ڈیش کے بعد دوسرا جملہ انت طالق ، ہے ۔ [۱] اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں [۲] متن میں اس کو بھادہ والت کہتے ہیں اس کو بھانت میں اس کو بھادہ والت کہتے ہیں اس کے پہلے انت میں اس کو بھادہ واقع ہوجانی چاہتے ، ق ، بولئے سے پہلے انت طال ، تک بولئے کا جوایک سکنڈ کا زمانہ ہے اس میں گویا کہ طلاق نہیں دی ، اس لئے پہلی طلاق واقع ہوجائے ۔ یہی قیاس کا تقاضا ہے اور سکنڈ کا زمانہ ہو ایک مطلاق نہیں دی ، اس لئے پہلی طلاق واقع ہوجائے ۔ یہی قیاس کا تقاضا ہے اور کی امام زفر گانہ ہب ہے ۔ ۔ اگر مدخول بھا جلاق میں گویا کہ والے ہو گیا ور اب طلاق کا کل باقی نہیں رہے گا ، لیکن اگر مدخول بھا ہوتو ہوگی اور اب طلاق کا کل باقی نہیں رہے گا ، لیکن اگر مدخول بھا ہوتو کہا کی ہوگی اور اب طلاق کا کل باقی نہیں رہے گا ، لیکن اگر مدخول بھا ہوتو کہا ہوگی ہوگی اور دوسری بھی ہوگی اور دوسری بھی ہوگی ، اور مجموعہ دو طلاق ہوجائے گا ۔

ترجمه: س استحسان کی وجہ یہ ہے کہ بری ہونے کا زمانہ دلالت حال سے سم سے ستنی ہے، اس لئے کہ بری ہوناہی مقصود ہے، اور بری ہونا متحق نہیں ہوگا جب تک کہ اتن مقدار کوستنی نہ قرار دیا جائے۔

تشریح: اوپراسخسان کے طور پر پہلی طلاق واقع نہیں کی ،اس کی وجہ ہیہے کہ شوہر کا مقصد ہیہے کہ قتم سے بری ہو۔اس لئے تو اس نے قتم کھائی ہے،اس لئے انت طالق تک بولنے کے لئے جوایک سکنڈ کا زمانہ ہے، حانث ہونے کے لئے اس کو مستثنی قرار دینا ہوگا، کیونکہ آدمی بیک وقت انت طالق نہیں بول سکتا، ترتیب کے ساتھ سات حروف منہ سے نکا لئے کے لئے ایک سکنڈ کا زمانہ ضرور چپا ہے ،اگراتنا بھی معاف نہ ہوتو آدمی مجبور ہوجائے گا۔

ترجمه: ٣ اس کی اصل میہ کہ کوئی قتم کھائے کہ اس گھر میں نہیں رہے گا، پھراسی وقت سامان منتقل کرنے میں مشغول ہو جائے [تو حانث نہیں ہوگا] اور اس کی بہت ہی مثالیں ہیں جوانشاء اللہ کتاب الایمان آئے گی۔

تشریح: اس مسکے کا اصول یہ ہے کہ کسی نے تسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں ٹھہروں گا پھرفورا سامان منتقل کرنے میں لگ گیا تواگر

(١٥٨٥) ومن قال لامرأة يوم اتزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا طلقت ﴿ لان اليوم يذكر ويراد به بياض النهار فيحمل عليه اذا قرن بفعل يمتد كالصوم والامر باليد لانه يراد به المعيار وهذا اليق به ويذكر ويراد به مطلق الوقت قال الله تعالى ومن يولهم يومئذٍ دُبُرَه والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه اذا قرن بفعل لا يمتد والطلاق من هذا القبيل فينتظم الليل والنهار

چے سامان منتقل کرنے میں ایک گھنٹہ لگ جائے اور بار بار گھر کے اندر آنا پڑے پھر بھی وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جب فوراسامان منتقل کرنے میں ایک گھنٹہ لگاوہ آدمی کی مجبوری ہےوہ کرنے میں ایک گھنٹہ لگاوہ آدمی کی مجبوری ہےوہ معاف ہے، اور جوسامان منتقل کرنے میں ایک گھنٹہ لگاوہ آدمی کی مجبوری ہےوہ معاف ہے، اس سے حانث نہیں ہوگا، اسی طرح کسی نے کہا کہ اس کپڑے کونہیں پہنوں گا، اور وہ اس کپڑے کو پہنے ہوا تھا، اور فورااس کو نکا لنے لگ گیا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ نکا لنے تک کی دیر معاف ہے۔ اس طرح کی بہت میں مثالیس ہیں جوانشاء اللہ کتاب الایمان میں بیان کیا جائے گا۔

اصول: مجبوری کے درجے میں جتناوقت نکل جائے وہ معاف ہے اس سے حانث نہیں ہوگا۔

ا البراقسم سے بری ہونا۔نقلہ: سامان منتقل کرنا۔ساعیہ: اسی گھڑی میں۔

ترجمه: (۱۷۸۵) کسی نے بیوی سے کہا،جس دن تم سے زکاح کروں تم کوطلاق ہے، پس رات کو زکاح کیا تو بھی طلاق واقع موجائے گی۔

تشریح: اس مسئلے میں بیبتانا چاہتے ہیں کہ بیم، کے ساتھ الیے فعل کولا یا جود برتک ہوتا ہے جیسے روزہ رکھنا تواس سے دن مراد ہوگا ، اورا گر بیم، کے ساتھ الیے فعل کولا یا جود برتک ہوتا ہے ، جیسے طلاق دینا تواس سے مطلق وقت مراد ہوگا ، اورا گر بیم، کے ساتھ الیے فعل کولا یا جود برتک نہیں ہوتا فوری طور پر ہوجا تا ہے ، جیسے طلاق دینا تو اس سے مطلق وقت مراد ہوگا ، اس سے مطلق وقت مراد ہوگا ، اس لئے دن میں نکاح کر سے یا تو شادی میں قبلت کرنا ایک سکنڈ کا کام ہے اسلئے غیر ممتد ہے اس لئے اس سے مطلق وقت مراد ہوگا ، اس لئے دن میں نکاح کر سے یا رات میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

قرجمه: یا اس کئے کہ یوم کاذکرکرتے ہیں اور اس سے دن کی سفیدی مراد کیتے ہیں ، لھذادن کی سفیدی پرمحمول کیا جائے گا اگر

اس کے ساتھ ایبافعل ملایا جائے جو دیر تک رہنے والا ہو، جیسے روزہ ، اور عورت کا اختیار اس کئے کہ اس سے مراد معیار ہے ، اور دن کی

سفیدی اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور بھی یوم ذکر کرتے ہیں اور اس سے مراد مطلق وقت ہے ، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا: و من یو لھم

یو مئذ دہرہ ۔ (آیت ۱۲ ا، سورة الانفال ۸) اور اس یوم سے مراد مطلق وقت ہے اس لئے مطلق وقت پرحمل کیا جائے گا جبکہ ایسا
فعل اس کے ساتھ ملایا جائے جو دیر تک نہیں رہتا ہو ، اور طلاق اسی قتم میں سے ہے [یعنی دیر تک ندر ہنے والی ] اس لئے دن رات

٢ ولو قال عنيت به بياض النهار خاصةً دين في القضاء لانه نوى حقيقة كلامه ٣ والليل لايتناول الا السواد والنهار لا يتناول الا البياض خاصة وهو اللغة

دونوں کوشامل ہوگا۔

تشریح: معیار:وه زمانه جو پورے کام کو گیرا ہوا ہو۔ یہاں اوپر کے قاعدے کو بتانا چاہتے ہیں کہ یوم کالفظ دن کے سفیدی [بیاض النہار] کے لئے بھی آتا ہے، اور رات یا دن میں سے کوئی بھی وقت ہوجسکو مطلق وقت کہتے ہیں اس کے لئے بھی آتا ہے، پھر آگے قاعدہ بتاتے ہیں کہ، اگر یوم کے ساتھ ایسا کام ملا ہوا ہو جو دریتک ہوتا رہتا ہو، جسکو تعلی ممتد کہتے ہیں، تو اس سے دن کی سفیدی مراد لی جاتی ہے، کیونکہ پورادن ایساوقت ہے جو اس لمبے کام کو گھیر سکے، جیسے روزہ ، عورت کے ہاتھ میں طلاق دینے کا اختیار، اس سے پورادن مراد ہوگا۔ اور اگر یوم کے ساتھ ایسافعل لگایا جائے جو دریہ تک ندر ہتا ہو، جسکو تعلیٰ غیر ممتد کہتے ہیں، جیسے طلاق دین، کاح میں قبول کرنا تو اس سے مطلق مراد لی جاتی ہیں، جیسے دو مین یو لھم یو مئذ دہرہ الا متحو فالقتال او متحیز االی فئة فقد باء بغضب من اللہ ۔ (آیت ۱۲، سورة الانفال ۸) میں بھی یوم سے مطلق وقت مراد ہے کیونکہ رات میں جنگ میں۔

لغت: قرن: ملادے۔ یمتد: مدسے مشتق ہے، ممتد ہوتا ہو، لمباہوتا ہو۔الامر بالید: معاملہ ہاتھ میں ہو،اس سے مراد ہے عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہو۔معیار: وہ زمانہ جواپنے کام کو گھیرے ہوا ہو لوھم: پشت پھیرتا ہو، دہر: پشت، پیٹھ۔

ترجمه : ٢ اوراگرکها که يوم سے خاص طور پردن کی سفيدی مراد لی ہے تو قضاء مان لی جائے گی اس لئے که حقیقت کلام کاارادہ کیا۔

تشریح: چونکہ یوم کا ترجمہ دن کی سفیدی بھی ہے اسلئے, یوم اتز و جک، سے دن کی سفیدی مراد لے تو قضا کے طور پر بھی اس کی بات مان لی جائے گی، اور رات میں نکاح کرے گا تو طلاق ہوگی۔

قرجمه: سے لفظ اللیل ، صرف رات کی اندھیری کوشامل ہے ، اور لفظ النہار صرف دن کی سفیدی کوشامل ہے ، لغت یہی ہے۔ تشریع: یہاں لفظ کیل ، اور لفظ نہار کی لغوی تحقیق بیان کررہے ہیں ، کہ کیل صرف رات کے لئے آتا ہے ، اور نہار صرف دن کے لئے آتا ہے۔ جبکہ یوم مطلق وقت ، اور دن کی سفیدی کے لئے مشترک ہے۔ پس جس کا قرینہ ہوگا وہ معنی مراد لیا جائے گا۔

راثمار الهداية ج ٣ فصىل

## ﴿فصل ﴾

(١٤٨٦) ومن قال لامرأته انا منك طالق فليس بشئ وان نوى طلاقا ولو قال انا منك بائن او عليك حرام ينوى الطلاق فهي طالق ﴾

# ﴿ عورت كى جانب طلاق منسوب كرنے كى قصل ﴾

**ضروری نوٹ** : اس فصل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ کون سالفظ کس کی طرف منسوب کریں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟

ترجمه : (۱۷۸۲) کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیس تم سے طلاق والا ہوں ، تو کچھ نہیں ہوگا اگر چہ طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگرکہا کہ میں تم سے بائن ہوں ، یاتم پرحرام ہوں اور طلاق کی نبیت کرتا ہے تو طلاق ہوگی

النفت: طلاق: نکاح کی قید کوزائل کرنے کوطلاق کہتے ہیں،اورنکاح کی قیدعورت پر ہے، یہی وجہ ہے کہوہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ،اور وہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھرسے باہنہیں نکل سکتی ۔ طلاق: مملوک کی قید کوزائل کرنے کے لئے آتا ہے،اورمملوک عورت ہے،اسی لئے اس کومنکوچہ کہتے ہیں،اور مردکو ناکح کہتے ہیں۔ ہائن:۔ دونوں کے درمیان تعلق کوزائل کرنے کے لئے آتا ہے، اور نکاح کاتعلق دونوں جانب ہے اس لئے مرد کی جانب سے بائن ہوتب بھی طلاق ہوجائے گی۔حرام:۔حلت نکاح کی حلت کوزائل كرنے كے لئے آتا ہے۔اورحلت نكاح دونوں جانب ہے، يہى وجہ ہے كه دونوں ايك دوسرے سے فائدہ اٹھا سكتے ہيں،اس لئے مرداین طرف حرام کی نسبت کرے تب بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

تشریح: یہاں تین الفاظ کی تحقیق ہے، اور اس کا حکم ہے [ا] انامنکِ طالق -[۲] انامنکِ بائن [۳] اناعلیکِ حرام - پہلے لفظ <sub>[1]</sub> انامنک طالق کی تحقیق ۔شوہر نے بیوی سے کہا, میںتم سے طلاق والا ہوں ،اوراس سے طلاق کی نیت بھی کی تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ۔اس کی وجہ پیفر ماتے ہیں کہ طلاق کامعنی ہے نکاح کی قید کوزائل کرنا ،اور نکاح کی قیدعورت میں ہوتی ہے،مردمیں نہیں ہو تی ، یہی وجہ ہے کہ مرد دوسری شادی کرسکتا ہے الیکن عورت نہیں کرسکتی ، مردعورت کی اجازت کے بغیرنکل سکتا ہے لیکن عورت نہیں نکل سکتی،اس لئے مرداینی طرف منسوب کر کے بوں کہے کہ میں تم سے طلاق والا ہوں تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

[۲] دوسر بے لفظ انامنک حرام کی تحقیق ۔ شوہر نے کہاانامنک بائن [ میں تم سے جدا ہوں ] اگریہ کہتا کہتم مجھ سے جدا ہو، توسب کے نز دیک طلاق واقع ہوجاتی الیکن یہاں کہ رہا ہے میں تم سے جدا ہوں تب بھی طلاق واقع ہوجائے گی ،اس کی وجہ یہ ہے کہ بائن کا ترجمہ ہے تعلق کو کا ٹنا اور جدا کرنا ،اور نکاح کا تعلق جس طرح مرد کے ساتھ ہے اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہے ،اس لئے جب کہا کہ میں تم سے جدا ہوں تو مطلب بیہوا کہ میرے ساتھ جو زکاح کا تعلق ہے وہ کٹ گیا،اس لئے طلاق واقع ہو جائے گی۔

[س] لفظ حرام کی تحقیق ۔ شوہر نے کہا میں تم سے حرام ہوں تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کی حلت مرد کی طرف

إ وقال الشافعي يقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوى لان ملك النكاح مشترك بين النزوجين حتى ملكت المطالبة بالوطى كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لازالتهما فيصح مضافا اليه كما يصح مضافا اليها كما في الابانة والتحريم لينهما ولنا ان الطلاق لازالة القيد و هو فيها دون الزوج الا ترى انها هي الممنوعة عن التزوج بزوج اخر والخروج

بھی ہے اورعورت کی طرف بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پس جب بیکہا کہ میں تم سے حرام ہوں تو مطلب بیہوا کہ میری جو زکاح کی حلت تھی وہ ختم ہوگئی،اس لئے طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: یا امام شافعی نے فرمایا کہ پہلی شکل میں بھی طلاق واقع ہوگی اگر نیت کی ،اس لئے کہ ملک نکاح ہوی شوہر کے درمیان مشترک ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت وطی کے مطالبے کی مالک ہے، جبیبا کہ شوہر قدرت دینے کے مطالبے کے مالک ہے، السے ہی حالت دونوں کے درمیان مشترک ہے اور طلاق دونوں کے ذائل کرنے کے لئے وضع کی گئی ہے، اس لئے مرد کی طرف طلاق کی نسبت کرناضیح ہے جبیبا کہ عورت کی طرف نسبت کرناضیح ہے، جبیبا کہ بائن اور حرام میں ہوتا ہے۔

تشریح: امام شافتی نے فرمایا کہ انامنک طالق کہ اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس کی دووجہ بیان کرتے ہیں [۱] ایک بیہ کہ طلاق ملک نکاح کو زائل کرنے کے لئے آتی ہے، اور ملک نکاح میاں ہیوی دونوں کے درمیان مشترک ہے، یہی وجہ ہے کہ جس طرح شوہر بیہ مطالبہ کرسکتی ہے جھے سے وطی کرو، پس جب ملک نکاح دونوں کے درمیان مشترک ہے تو جس طرح بیہ کہ تجھ کو مجھ سے طلاق ، اور اس سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، تو بیہ کہ مجھ کو تجھ سے طلاق تو اس سے جی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ آئی ہے، تو بیہ کہ مجھ کو تجھ سے طلاق تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائی ہوئے گی۔ [۲] اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ نکاح سے جو طلال ہوئے ہیں بیٹی دونوں کے درمیان مشترک ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور طلاق حلت نکاح کو زائل کرنے کے لئے آتی ہے لیس جب حلت دونوں طرف ہے تو یوں کہے کہ مجھ کوتم سے طلاق تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔ حبیبا کہ بائن اور ترخ کیم کومر دکی طرف منسوب کروت بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل میہ کہ طلاق نکاح کی قید کو ذائل کرنے کے لئے آتی ہے، اور میہ قید عورت میں ہے شوہر میں نہیں ہے۔ کہانہیں دیکھتے ہوکہ وہ دوسرا نکاح نہیں کرسکتی، اور نہ گھر سے نکل سکتی ہے۔

تشریح: ہاری دلیل ہے کہ طلاق ملک نکاح، یا حلت کوزائل کرنے کے لئے نہیں آتی بلکہ نکاح کی قید کوزائل کرنے کے لئے آتی ہے، اور یہ قید مرد میں نہیں ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ مرداسی وقت دوسرا

س ولو كان لازالة الملك فهو عليها لانها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة

م بخلاف الابانة لانها لازالة الوصلة وهي مشتركة في وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك فصحت اضافتهما اليهما ولا تصح اضافة الطلاق الا اليها

نکاح کرسکتا ہے، یاعورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھرسے باہز نہیں نکل سکتی، جبکہ شوہر بغیرعورت کی اجازت کے گھرسے باہر نکل سکتا ہے، پس جبعورت میں نکاح کی قید ہے تو بوں کیے کہ مجھ سے تمکوطلاق ہے تو اس سے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس سے عورت کی قید زائل کرنا ہوا،اور یوں کیے کہ تجھ سے مجھ کوطلاق ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مرد میں نکاح کی قید نہیں ہے کہ طلاق دے کر مردکی قیدزائل کرے۔

ترجمه : س اورا گرطلاق ملک کے زائل کرنے کے لئے ہوتو عورت پرملکیت ہاس لئے کہ وہی مملوکہ ہے اور شوہر مالک ہے، اسی لئے اس کومنکوحہ کہتے ہیں۔

تشریح: یامام شافتی گوجواب ہے کہ مان لیاجائے کہ طلاق ملکیت زائل کرنے کے لئے ہے نکاح کی قیرزائل کرنے کے لئے بہتا اور مردکو ما لک کہتے ہیں اور مردکو ما لک کہتے ہیں اور مردکو ما لک کہتے ہیں اور اس کے اس کو مملوکہ کہتے ہیں ،اور مردکو ما لک کہتے ہیں اور اس کے عورت کی ملکیت زائل کرنے کے لئے طلاق ہوگی ،مردکی ملکیت زائل کرنے کے لئے طلاق ہوگی ،مردکی ملکیت زائل کرنے کے لئے طلاق نہیں ہوگی۔

ترجمه: الله بخلاف بائن كاس كئے كه و تعلق كزائل كرنے كے لئے ہے اور و و مشترك ہے۔

تشریح: یامام شافعی گوجواب ہے لفظ بائن کا معاملہ اور ہے، اس کئے کہ وہ نکاح کے تعلق کوزائل کرنے کے لئے آتا ہے، اور نکاح کے تعلق میں دونوں مشترک ہیں، اس کئے عورت کی جانب سے مردکو جدائیگی ہوجائے گی اور یوں کے انامنک بائن، تب بھی طلاق ہوجائے گی۔

ترجمه: ۵ اور بخلاف تحریم کے اس کئے کہ وہ حلت کو زائل کرنے کے گئے آتا ہے اور حلت مشترک ہے اس کئے ان دونوں کفظوں کو دونوں کی طرف اضافت کرنا صحیح ہے اور طلاق کی اضافت نہیں صحیح ہے مگر عورت کی طرف۔

تشریح: یکی امام شافتی گوجواب ہے کہ تحریم کالفظ نکاح کی حلت کوزائل کرنے کے لئے آتا ہے، اور حلت مرد کی جانب بھی ہو ہوات ہوں تب بھی طلاق ہو ہوات کی جانب بھی ہوں تب بھی طلاق ہو جائے گی۔

(١٥٨٥) ولو قال انت طالق واحدة اولا فليس بشئ ﴿ لِ قال رضى الله عنه هكذا ذكر الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابى حنيفة وابى يوسف اخراً. وعلى قول محمد وهو قول ابى يوسف اولاً تطلق واحدة رجعية لل ذكر قول محمد في كتاب الطلاق فيما اذاقال لامرأته انت طالق واحدة اولا شئ ولا فرق بين المسألتين

ترجمه : (۱۷۸۷) اوراگرکهاتم کوطلاق ہایک یانہیں ہے، تو کچھ طلاق واقع نہیں ہوگ۔

تشریح: شوہر نے کہاانت طالق واحدة اولا تم کوطلاق ہے ایک یانہیں ] تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہاں انت طالق و واحدة ۔ اولا میں تین الفاظ ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے [اع طالق و احدة الله کا صیغہ ہے ، جسکوصفت کا صیغہ ہے ہیں واحدة ، یہ عدد کا صیغہ ہے ، اور اس سے پہلے ایک مصدر تطلیقة محذوف ہے ، واحدة اس کی صفت بنتی ہے [۳] اولا ، ینفی کا صیغہ ہے ۔ اب جن حضرات نے اولا سے واحدة عدد کی نفی کی اور انت طالق کو چھوڑ دیا ایکے یہاں انت طالق سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گی ، جیسا کہ امام ابو حنیفہ گول ہے ۔ اور جن حضرات نے واحدة عدد کو انت طالق کا جزومانا تو انہوں نے اولا سے گویا کہ انت طالق کی نفی کر دی اس لئے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ اس مسئلے کا حاصل ہیہے۔

ترجمه: المصنفُّ نفر مایا که اسی طرح بغیراختلاف کوذکرہے، اوریہی قول امام ابو صنیفهُ اور امام ابو یوسفُ کا آخری قول ہے، اور امام محکمُ کا اور امام ابو یوسفُ کا پہلاقول یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں متن میں کسی امام کا اختلاف ذکر نہیں کیا ہے جس کا مطلب یہ نکاتا ہے کہ بھی کے یہاں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ حالانکہ یہ قول امام ابوحنیفہ گا ہے اور امام ابویوسف گا آخری قول ہے۔ اور امام محمد کا قول اور امام ابویوسف گا آخری قول ہے۔ اور امام محمد کا قول اور امام ابویوسف گا پہلا قول یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ۔ جامع صغیر کی عبارت یہ ہے۔ و ان قبال: انت طالق واحدة او لا ، فلیس بشی ہ (جامع صغیر ، باب ابقاع الطلاق ، ص ۱۹۸۳) اس عبارت میں ہے کہ طلاق نہیں ہے اور کسی کا اختلاف و کر نہیں کیا ہے۔ تحرجمہ : ۲ مبسوط کے کتاب الطلاق میں امام محمد کا قول بید کر کیا ہے کہ اپنی بیوی سے انت طالق واحدة اولا شی ء، تو دونوں مسکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

تشریح: امام محمد کی کتاب مبسوط میں انت طالق واحدة اولاثیء، عبارت ہے، پس بیعبارت اور جامع صغیر کی عبارت میں کوئی فرق نہیں ،اور وہاں بیکہا ہے کہ اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ،جس سے معلوم ہوا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، جس سے معلوم ہوا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لئے اس مسئلے کے بارے میں سب کا اتفاق نہیں ہے۔

ع ولوكان المذكور ههنا قول الكل فعن محمد روايتان له انه ادخل الشك في الواحدة لدخول كلمة او بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله انت طالق ع بخلاف قوله انت طالق اولا لانه ادخل الشك في اصل الايقاع فلا يقع في ولهما ان الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد الا ترى انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلثًا تطلق ثلثًا ولو كان الوقوع بالوصف للغي ذكر الثلث وهذا لان الواقع في الحقيقة انما هو المنعوت المحذوف ومعناه انت طالق تطليقة واحدة على ما مر واذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في اصل الايقاع فلا يقع

ترجمه: سے اوراگریہاں سب کا قول مذکور ہے توبیہ کہا جائے گا کہ امام محمد سے دوروایتیں ہیں۔انکی دلیل میہ کہ دواحدۃ اور نفی کے درمیان میں کلمہ اوداخل ہونے کی وجہ سے واحدۃ میں شک ہو گیا اس لئے واحدۃ کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اورانت طالق باقی رہے گا [جس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی]۔

تشریح: اگرفدوری کے متن میں سب کا قول مذکور ہے تو یہ کہا جائے گا کہ امام محرکی بھی دوروایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ طلاق واقع نہوں ایک روایت میں ہے کہ طلاق واقع نہوں کے ایک طلاق رجعی واقع نہوں گاں کی دلیل ہوگی ، اور دوسری روایت ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع نہوں گاں کی دلیل ہے کہ انت طالق واحدة ۔ او ۔ لا ، میں لافی اور واحدة کے درمیان اوداخل کر دیا جس سے شک ہوگیا کہ ایک عدد طلاق دے رہا ہواں سے شک ہوگیا کہ ایک عدد طلاق دے رہا ہے یانہیں ، اور اس شک کی وجہ سے واحدة کا اعتبار ساقط ہوگیا اس لئے اب صرف انت طالق باقی رہا ، اور اس لئے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ۔

ترجمه: سی بخلاف اس کا قول انت طالق اولا ، اس لئے کہ شک اصل ابقاع میں ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔
تشریح: اگریوں کہاانت طالق ۔ او۔ لا ، تو اس صورت میں امام مُحرِّ کے نزد کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہاں انت طالق کے بعد واحد ہ کا لفظ نہیں ہے ، اس لئے اوسے شک اصل انت طالق میں ہوگیا اس لئے انت طالق کی ہی نفی ہوگئ
اس لئے یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور پہلی عبارت میں واحد ہ ہے اس لئے وہاں واحد ہ کی نفی ہوئی انت طالق کی نفی نہیں ہوئی اس
لئے وہاں انت طالق کے ذریعہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: ۵ امام ابوصنیفهٔ اورامام ابویوسف کی دلیل میه که دصف [طالق] جب عدد کے ساتھ ال جائے تو طلاق واقع ہونا عدد کے ذریعہ ہوتا ہے، کیانہیں دیکھتے ہیں کہ غیر مدخول بھا کو انت طالق ثلاثا کہے تو تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں ، اوراگر وصف وطالق عدد کے ذریعہ طلاق واقع ہونا ہوتا تو ثلث کا ذکر لغوہ وجاتا، اور میاس کئے کہ طلاق واقع ہونا حقیقت میں موصوف محذوف کے ذریعہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہے انت طالق تطلیقة واحدۃ ، جیسا کہ گزرگیا ، پس جب واقع ہونا اس کے ذریعہ سے ہے جسکا عدد صفت ذریعہ ہونا عدد صفت

شئ (۸۸) ولو قال انت طالق مع موتى او مع موتك فليس بشئ في له اضاف الطلاق الى حالة منافية له لان موته ينافى الاهلية وموتها ينافى المحلية ولا بد منهما (۱۷۹) واذا ملك الزوج امرأته او شقصاً منها اول ملكت المرأة زوجها او شقصاً منه وقعت الفرقة

ہے توشک اصل ایقاع میں ہوااس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریح: شیخین کی دلیل بیہ کہ انت طالق و احدة ۔ او ۔ لا ، میں واحدة طالق اسم فاعل کا جزوہ اس لئے واحدة کی نفی سے طالق کی ففی ہوگئ اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ اس کی دلیل بید سے جی جس عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا ہواس کو پہلے انت طالق کے اور بعد میں ثلاثا کے توانت طالق سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور ثلاثا کا محل باقی نہیں رہے گی ، لیکن ثلاثا کو طالق کا جزومان لیا جائے تو بیک وقت تین طلاق واقع ہوگی ، چنا نچراس کو تین طلاق واقع ہوتی ہے جسکا مطلب بیہ ہے کہ ثلاثا انت طالق کا جزومان لیا جائے تو بیک وقت تین طلاق واقع ہوگی ، چنا نچراس کئے اولا کے ذریعہ واحدة کی نفی کی توانت طالق کی بھی نفی ہوگئی جو طلاق واقع ہوگی ۔ فی کی اصل ہے اس لئے کھے بھی واقع نہیں ہوگی ۔

العنت : المنعوت المحذوف: سے مراد ہے کہ واحدۃ سے پہلے تطلیقۃ محذوف ہے جو واحدۃ کی صفت ہے جسکو منعوت کہتے ہیں اور واحدۃ [عدد] اس کی صفت ہے، جسکونعت کہتے ہیں۔

ترجمہ: (۱۷۸۸) اگر کہا کہ کم کومیری موت کے ساتھ طلاق ہے، یا تیری موت کے ساتھ طلاق ہے تو بچھ نہیں ہے۔ ترجمہ: اس لئے کہ طلاق کی نسبت ایسی حالت کی طرف کی جواس کے منافی ہے، اس لئے کہ شوہر کی موت طلاق دینے کے منافی ہے، وارعورت کی موت کل کے منافی ہے، حالانکہ دونوں ضروری ہیں۔

تشریع: شوہرنے دونوں میں سے کسی ایک کی موت کی شرط طلاق کو معلق نہیں کیا، بلکہ کہا میرے مرنے کے ساتھ طلاق، یا تیرے مرنے کے ساتھ طلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں مرنے کے بعد طلاق واقع ہوگی، اور موت کے بعد طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حالت طلاق کے منافی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے لئے شوہر کو طلاق دینے کا اہل ہونا چا ہے اور اس کی موت کے بعد طلاق دینے کا اہل نہیں رہا، اور طلاق واقع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ عورت اس کامحل ہوا ورزندہ ہو، اور عورت کی موت کے بعد وہ طلاق کامحل نہیں رہی اس لئے طلاق نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۸۹) اگرشوہرا پنی ہوی کا مالک بن جائے یا اس کے ایک جھے کا یا ہوی اپنے شوہر کا مالک بن جائے یا اس کے ایک جھے کا تو دونوں کے درمیان فرقت واقع ہوجائے گی۔

ل لمنافاة بين الملكين اما ملكها اياه فلاجتماع بين المالكية والمملوكية واما ملكه اياها فلان ملك النكاح ضرورى ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفى (١٥٩٠) ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شئ الله لله الطلاق يستدعى قيام النكاح ولابقاء له مع المنافى لامن وجه ولا من كل وجه

تشریح: شوہرآ زادتھااور باندی بیوی سے شادی کی تھی، بعد میں اس کوخریدلیا یا وارث بن گیاجس کی وجہ سے شوہراس کے ایک حصے کا مالک بن گیا۔ یا بیوی آزادتھی اس نے غلام سے شادی کی ۔ بعد میں بیوی نے شوہر کو یا اس کے ایک حصے کوخریدلیا جس کی وجہ سے وہ شوہر کا یا اس کے ایک حصے کا مالک بن گی تو ان چاروں صور توں میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔

وجه : (۱) پیوکا اور شو ہر کے حقوق میں برابری ہوتی ہے۔ اور مالک اور مملوک میں بہت نقاوت ہوتا ہے اس لئے مالک بنتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا(۲) اثر میں ہے۔ عن علی ان امر أة ورثت من زوجها شقصا فرفع ذلک الی علی فقال هل غشیتها قال: لا کنت غشیتها رجمتک بالحجارة ثم قال هو عبدک ان شئت بعتیه وان شئت و هبتیه وان شئت اعتقتیه و تزوجتیه ۔ (سنن للبہقی ، باب الزکاح وملک الیمین لا بجمعان ، جسالع ، ص ۲۰۰۸ ، نمبر ۱۳۷۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (۳) ان عمر بن الحطاب اس المرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها و فرق بینها و بین عبدها و حرم علیها الازواج عقوبة لها (سنن لیہقی ، باب الزکاح وملک الیمین لا بجمعان ، جسابع ، ص ۲۰۰۷ ، نمبر ۱۳۷۲) اس اثر میں بھی ہے کہ اپنے غلام اور باندی سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

ترجمہ: اے دونوں ملک کے درمیا منافات کی وجہ ہے۔ بہر حال عورت مالک ہوجائے شوہر کی تواس لئے کہ مالک اور مملوک جع ہوگئے۔ اور بہر حال شوہر مالک ہوجائے بیوی کا تواس لئے کہ ملک نکاح ضرورة ثابت ہے اور ملک بمین کے قیام کے ساتھ ملک نکاح کی ضرورت نہیں ہے اس لئے نکاح ختم ہوجائے گا۔

تشریح: ما لک اور مملوک کے درمیان نکاح نہیں رہ سکتااس کی بیددلیل عقلی ہے۔ کہا گر عورت شوہر کا ما لک بن جائے ، توعورت کو ہونا چاہئے مملوکہ اور بہاں ہوگئی ما لکہ تو بیہ بالکل خلاف ہو گیااس کئے نکاح باتی نہیں رہے گا۔ اورا گر شوہر عورت کا ما لک ہوجائے تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں رہی اس لئے کہ نکاح میں ملک متع ہوتا ہے ، چونکہ آزاد پر ملک ثابت کرناا چھانہیں ہے اس لئے ضرورت کی بنا پر بیملکیت ثابت رکھی ، پس جب شوہر گردن کا ما لک بن گیا جسکو ملک یمین کہتے ہیں تو اب ملک متعہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اس لئے نکاح گوٹ جائے گا۔

ترجمه: (۱۷۹۰) اورشوبرنے بیوی کوخریدا پھراس کوطلاق دی تو واقع نہیں ہوگ۔

ترجمه: ١ اس كئ كه طلاق تكاح كة ائم رہنے كا تقاضا كرتى ہاور منافى كساتھ تكاح باقى نہيں رہا، ندمن وجه باقى ہاور

وكذا اذا ملكته او شقصاً منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة على وعن محمد انه يقع لان العدة واجبة بخلاف الفصل الاول لانه لا عدة هنا لك حتى حل وطيها له (١٩١) وان قال لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مو لاك اياك فاعتقها ملك الزوج الرجعة المحتفية

نہ پورے طور پر۔ایسے ہی اگرعورت مالک ہوگئ یااس کے ایک جھے کی مالک ہوگئ تو طلاق واقع نہیں ہوگی اس دلیل کی وجہ سے کہ منافات ہے۔

تشریح: شوہر نے بیوی کوخریدا تواس کا نکاح ٹوٹ گیااس لئے اب طلاق دے گا بھی تو واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اب نکاح باقی نہیں ہے۔ اوراس عورت پرعدت بھی نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی باندی ہونے کی وجہ شوہراس سے فی الحال بھی وطی کرسکتا ہے، اس لئے پورے طور پر نکاح ٹوٹ گیا۔ اورا گرعدت گزار ناباقی رہتا تو کہا جائے گا کہ نکاح کا پچھاٹر باقی ہے۔ اس کوشارح نے لامن وجہ، اور, ولامن کل وجہ، کہا ہے۔۔ اورا گرعورت نے شوہر کوخرید لیا، یااس کے ایک جھے کوخرید لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مالک اور مملوک کے درمیان نکاح نہیں رہسکتا، اس لئے اب طلاق دے گا بھی تو واقع نہیں ہوگی۔

لغت: يستدعى: حابها بيائي حصد

ترجمه: ٢ امام مُحدَّى ايك رائے ہے كه طلاق واقع ہوگى اسلئے كه عدت واجب ہے، بخلاف فصل اول كاس كئے كه وہاں عدت نہيں ہے يہى وجہ ہے كہ شوہر كے لئے اس عورت سے وطى كرنا حلال ہے۔

تشریح: عورت شوہر کامالک بنے تواس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، کین اس صورت میں عورت پر نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے عدت ضروری ہے اس لئے ابھی کچھ نہ کچھ نکاح کا اثر باقی ہے اس لئے امام محمد قرماتے ہیں کہ طلاق دیتو واقع ہوجائے گی۔البتہ پہلی شکل میں عورت پر عدت نہیں ہے کیونکہ شوہراس سے وطی کرسکتا ہے،اس لئے نکاح کا کوئی اثر باقی نہیں ہے اس لئے طلاق دے گا بھی تو واقع نہیں ہوگی۔

**اصول**: نکاح ٹوٹنے کے بعد طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ترجمه: (۱۷۹۱) اگربیوی ہے کہا حال یہ کہ وہ دوسرے کی باندی ہے تمکود وطلاق ہے تمہارے آقا کی آزادگی کے ساتھ، پس آقانے اس کو آزاد کیا تو شوہراس سے رجعت کا مالک ہوگا۔

تشریح: یہاں بہ بتاناچا ہے ہیں کہ طلاق کوآزادگی پر معلق کیا ہوتو چاہاں میں مع ،استعال کیا ہو پھر بھی وہنی طورآزادگی پہلے آئے گی اور طلاق اس کے تقوڑی دیر بعد آئے گی ، پس جبعورت آزاد ہوگئی تو وہ دو طلاق سے مغلظہ نہیں ہوگی بلکہ تین طلاق سے مغلظہ ہوگی ،اور دو طلاق پراس سے رجعت کرسکتا ہے ، کیونکہ وہ ابھی مغلظہ نہیں ہوئی ہے۔

ل لانه علق التطليق بالاعتاق او العتق لان اللفظ ينتظمهما والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة والمعلق به التطليق لان في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا واذاكان التطليق معلقا بالاعتاق او العتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متاخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين

#### **اصول**: جزاشرط کے بعد آئے گی۔

ترجمه: اس لئے كة طلبق كومعلق كيا آزادكر نے پر، يا آزادگى پراس لئے كه لفظ عتق دونوں كوشائل ہے۔اورشرطاس كو كہتے ہيں كہ جومعدوم ہوليكن پائے جانے كا امكان ہو،اور حكم كا تعلق شرط پر ہوتا ہے،اور جومسكا ذكر كيا ہے وہ اس طرح ہے،اور جو چيز معلق ہے وہ طلاق دينا ہے اس لئے تعليقات ميں طلاق دينے كا تصرف ہوسكتا ہے شرط پائے جانے كے وقت، ہمار بنز ديك،اور جب طلاق دينا با يا جائے گا عتق كے بعد، پھر طلاق بائى جائے گا تعليقات كے بعد،اس لئے طلاق دينا پايا جائے گا عتق كے بعد، پھر طلاق بائى جائے گی تطلیق کے بعد،اس لئے طلاق میں کے طلاق اس وقت واقع ہوگی جبکہ وہ آزاد ہو چکی ہوگی اس لئے دوطلاق سے حرمت غليظ نہيں ہوگی۔

تشویح: یہاں صاحب ہدایہ نے منطق طور پر سمجھایا ہے۔ یہاں آٹھ الفاظ ہیں [۱] اعتاق: یہ مصدر ہے، آزاد کرنا۔ [۲] عنق: آزاد ہو بھی ، یہ میکم ہے، یہاں عتق مولاک میں اعتاق مصدر بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور عتق علم بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ شرط ہے [۳] تیسر الفظ اللہ تا مصدر ہے طلاق دینا ، مصدر ، الطلاق تیم سے پہلے آئے گا۔ [۴] چوتھا لفظ ہے , الطلاق: یہ مصدر کے بعد میں آئے گا، اور بیعتق شرط پائے جانے کے بعد جزا ہے۔ متن کی عبارت اس طرح ہوگی، اعتباق ، عتبق ۔ المطلاق علی مصدر کے بعد میں آئے گا، اور بیعتق آئے گا گونکہ وہ شرط ہے اس کے ساتھ ہی مح کی وجہ سے الطلاق مصدر آئے گا، اور اس نظلیق ۔ الطلاق آپہلے اعتاق یا عتب آئے گا گا کونکہ وہ شرط ہے اس کے ساتھ ہی مح کی وجہ سے الطلاق مصدر آئے گا، اور اس نظلیق کے بعد الطلاق آزاد گی کے بعد ہو گی تو ورت اس سے مغلظ نہیں ہوگی ۔ [۵] پانچواں لفظ ہے ، الشوط ما یکون معدوما علی خطر الوجو دو و للحکم تعلق به عورت اس عب مغلظ نہیں ہوگی ہے کہ ، شرط: اسکو کہتے ہیں کہ وہ انجو کہ موجود دنہ ہولیکن موجود دو والمحکم تعلق به ہے، لیکن آزاد ہونا ممکن ہو، جیسے ابھی باندی آزاد نہیں ناضروری ہے، جیسے طلاق ہونے کے لئے شرط کا پایا جانا ضروری ہے، جیسے طلاق ہونے کے لئے آزاد ہو نامکن ہو، جیسے ابھی ہا ہملہ ہے ، المد کور بھذہ الصفة: اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اور متن میں جو مسکہ ہے وہ ای العملیق لان فی عتی شرط ہے، اور الطلاق جزا ہے جوشرط کے بعد آئے گی۔ [۷] ساتواں جملہ ہے: ۔ المصفة به التب طلیق لان فی عتی شرط ہے، اور الطلاق جزا ہے جوشرط کے بعد آئے گی۔ [۷] ساتواں جملہ ہے: ۔ المصفة به التب طلیق لان فی

ع يبقيشئ وهو ان كلمة مع للقران قلنا قد يذكر للتاخر كما في قوله تعالى فان مع العسر يسراً ان مع العسر يسرافيحمل عليه بدليل ما ذكر نا من معنى الشرط (١٤٩٢) ولو قال اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال المولى اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وعدتها ثلث حيض له ي وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف ً

التعلیقات یصیر التصوف تطلیقا عند الشوط عندنا: اس عبارت کامطلب یہ ہے کہ جس چیز کوعت پر معلق کیا ہوہ تطلیق مصدر ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جب بھی شرط پر معلق ہوگا تو مصدر ہی معلق ہوگا ، اور الطلاق جو حکم ہے اس کے بعد آئے گا۔ [۸] بصادفھا: طلاق عورت پر بڑے ، طلاق عورت پر آئے گی۔

ترجمه: ٢ ایک چیز باقی ره گئی، وه یه که کمه مع ، ملانے کے لئے آتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں کہ بھی تا خیر کے لئے بھی آتا ہے ، ہم جواب دیتے ہیں کہ بھی تا خیر کے لئے ہمی آتا ہے ۔ جیسے کے اللہ تعالی کا قول: فیان مع العسر یسوا ان مع العسر یسوا (آیت ۵، سورة الشرح ۹۴) اس لئے اس تاخیر پرحمل کیا جائے گاشرط کے معنی کی وجہ سے جوہم نے پہلے ذکر کیا۔

تشریح: فرماتے ہیں کہ ایک اشکال باقی رہ گیا ہے، وہ یہ ہے مع توساتھ کے لئے آتا ہے تو یہاں طلاق کو عماق کے بعد کیوں واقع کیا، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بھی مع تاخیر کے معنی کے لئے بھی آتا ہے، جیسے آیت میں ف ان مع المعسر یسرا ان مع المعسر یسر ا، میں مع تاخیر کے معنی میں ہے اس لئے کہ تگی کے ساتھ آسانی نہیں ہوگی بلکہ تگی کے بعد آسانی آئے گی حالانکہ یہاں مع استعال ہوا ہے، اسی طرح یہاں جزاشرط کے ساتھ واقع نہیں ہو سکتی اس لئے مع تاخیر کے لئے ہی ہوگا۔

ترجمه : (۱۷۹۲) اگرشو ہرنے کہا جب کل آئے تو تمکود وطلاق۔اور آقانے کہا جب کل آئے تو تم آزاد ہو، پس کل آیا تو حلال نہیں ہے جب تک کدوسری شادی نہ کرے،اوراس کی عدت تین چیض ہے۔

ترجمه: إيام الوطيفة ورام الويوسف الله يهال بـ

تشریح: یاس اصول پر ہے کہ غدیر آزادی معلق ہواورغد پر ہی طلاق بھی معلق ہوتو دونوں غدے غی پرواقع ہونگے ، اور طلاق آزاد ہونے سے پہلے واقع ہوجائے گی اور باندی ہوتے وقت طلاق ہوتو دوطلاق ہی میں مغلظہ ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کسی کی باندی تھی ، شوہر نے کہا کہ کل آئے تو تم کو دوطلاق ہیں ، اور اس کے آتا دی اور طلاق دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے ، اس لئے ذہنی طور پر طلاق آزادگی اور طلاق دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے ، اس لئے ذہنی طور پر طلاق آزادگی کی گیا سے پہلے واقع ہوئی اس لئے وہ دوطلاق میں مغلظہ ہوگئی اس لئے حلال نہیں ہوگی۔ البت عدت گزارنا آزادگی حالت میں ہے اس لئے آزاد عورت کی عدت تین چیض ہے۔

٢. وقال محمد وجها يملك الرجعة لان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولى حيث علقه بالشرط الذى علق به المولى العتق وانما ينعقد المعلق سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه علته اصله الاستطاعة مع الفعل فيكون التطليق مقارناً للعتق ضرورةً فتطلق بعد العتق فصار كالمسألة الاولى ولهذا يقدر عدتها بثلث حيض

ترجمه : عن ام محمرٌ نفر مایا که اس کا شوہر رجعت کا مالک ہے ، اس لئے کہ شوہر نے طلاق کے واقع کرنے کو آقا کے آزاد کر علی کیا اس طرح کہ شوہر نے طلاق کو اس شرط پر معلق کیا جس شرط پر آقا نے آزادگی کو معلق کیا [یعنی کل پر]اور جس چیز کو معلق کیا وہ سب بنتی ہے شرط کے پائے جاتے وقت ، اور عمق اعماق کے ساتھ ہوگا ، اس لئے آزاد کرنا آزاد ہونے کا سب ہے [اور علی کا مطلب یہ ہے کہ کام کے ساتھ کام کرنے کی قدرت بھی ہو ، اس لئے مجبوری کے درج میں طلاق دینا آزاد ہوجانے کے ساتھ ہوگا ، اس لئے آزاد ہوجانے گا ، اور اس لئے اس کی عدت ساتھ ہوگا ، اس لئے آزاد ہوجانے گا ، اور اس لئے اس کی عدت سین چیل سے ۔

تشریح: امام مُحَدِّک یہاں گویا کہ آزاد ہونے کے بعد طلاق واقع ہوئی اس لئے دوطلاق میں مغلظہ نہیں ہوگی اس لئے شوہر کو رجعت کرنے کاحق ہوگا۔

**وجه**: انکی دلیل منطق ہے۔جس کا حاصل میہ ہے کہ آقانے کل پر آزاد ہونے کو معلق کیا ہے،اور شوہرنے بھی کل ہی پرطلاق دیے کو معلق کیا اس لئے طلاق آزاد ہوجانے کے بعدوا قع ہوگی اس لئے وہ مغلظ نہیں ہوگی۔

یہاں چارالفاظ بھےناضروری ہے[۱] اعمّاق: عتق کا مصدر ہے، آزاد کرنا۔اس کوعلت کہتے ہیں کیونکہ اس سے آزادگی واقع ہوتی ہے ،اورعلت کا معنی میہ بتاتے ہیں,اصلہ استطاعة مع الفعل: کہ ابھی وہ کام ہوانہ ہولیکن آدمی اس کوکرنے پر قادر ہو،اور جب شرط پائی جائے بینی کل آجائے تو آزادگی واقع ہوجائے[۲] دوسرالفظ عتق ہے،اس کا ترجمہ ہے آزاد ہو چکا ہے، یہا عمّاق مصدر کے بعد ہوتا ہے۔

[<sup>7</sup>] تطلیق: طلاق کا مصدر ہے، طلاق دینا ۔اس کوعلت کہتے ہیں کیونکہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، اور جب شرط پائی جائے لین کل آ جائے تو طلاق واقع ہو جائے [<sup>7</sup>] دوسرالفظ طلاق ہے، اس کا ترجمہ ہے طلاق ہو چکی ہے، یہ تطلیق مصدر کے بعد ہوتا ہے۔

اور طلاق کے مؤخرہونے کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ تطلیق جومصدرہے وہ عتق کے مقارن نہیں ہوگا بلکہ عتق کے مقارن ہوگا، پس جب تطلیق مصدر عتق کے مقارن ہواتو طلاق ہوجانا آ آزاد ہوجانے کے بعد ہوگا، پس طلاق آزاد ہوجانے کے بعد ہواتو دوطلاق

س وله ما انها على الطلاق بما على به المولى العتق ثم العتق يصادفها وهي امة فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الامة حرمة غليظة  $\gamma$  بخلاف المسألة الاولى لانه على التطليق باعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ماقررناه

ہےمغلظ نہیں ہوگی۔

امام مُحرُّ کے نزد یک اس کے موازنہ کی صورت بیہوگی۔

غد ـ اعتاق ـ عتق

= ..... تطليق ـ طلاق

اس عبارت میں دیکھیں کہ تطلیق اعماق کے ساتھ نہیں بلکہ عتق کے ساتھ واقع ہوا ، اور طلاق عتق کے بعد ہے۔اس لئے دوطلاق سے مغلظہ نہیں ہوگی۔

امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک اس کے موازنه کی صورت میہوگ ۔

غد ـ اعتاق ـ عتق

= التطليق ـ طلاق

اس عبارت میں دیکھیں کہ تطلیق اعماق کے ساتھ واقع ہوا ہے۔اور طلاق عتق کے ساتھ واقع ہوا ہے،اس لئے طلاق باندی ہونے کی حالت میں واقع ہوئی اس لئے دوطلاق میں مغلظہ ہوگی

**لغت**: انما ینعقد المعلق سببا عندالشرط بمعلق سے مراقطلیق اوراعماق ہے، ییشرط پائے جاتے وقت یعنی کل کے آنے پر منعقد ہوگا،اور جب شرط یائی جائے گی تواعماق کے بعد عتق ،اور تطلیق کے بعد طلاق آئے گی۔

ترجمه: سے امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ طلاق کواس پر [کل] معلق کیا جس پر آقانے آزادگی کو معلق کیا ہے پھر عتق آئے گا اس حال میں کہ وہ باندی ہے، ایسے ہی طلاق بھی اس حال میں آئے گی کہ وہ باندی ہوتی۔ باندی حرمت غلیظ نہیں ہوتی۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف کی دلیل بیہ که کل پرآقانی آزادگی کو معلق کیا ہے، اور شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے، اس کئے آزادگی اس وقت آئے گی جبکہ وہ باندی ہونے کی حالت میں دوطلاق ہوئی، اس کئے وہ دوطلاق میں مغلظ نہیں ہوگی۔

ترجمه: س بخلاف بہلے مسلے کے اس لئے کہ طلاق کو آقا کی آزادگی پر معلق کیا ہے اس لئے طلاق آزادگی کے بعدواقع ہوگی،

٥ و بخلاف العدة لانه يو خذ فيها بالاحتياط و كذا الحرمة الغليظة يو خذ فيها بالاحتياط ٢ و لاوجه الى ماقال لان العتق لو كنا يقارن الاعتاق لانه علته فالطلاق يقارن التطليق لانه علته فيقترنان

جبیہا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔

تشريح: بيام مُحرُّو جواب ب، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیمسئلہ پہلے مسئلے کی طرح ہوگیا، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ پہلے مسئلے میں شوہر نے طلاق کو آقا کی آزادگی پر معلق کیا تھااس لئے لازمی بات ہے کہ پہلے آزادگی ہوگی اس کے بعد طلاق آئے گی اس لئے طلاق آ زاد ہونے کے بعد آئی۔ یہاں آ زادگی اور طلاق دونوں ایک ساتھ آئے گی ،اور آ زادگی باندی ہونے کی حالت میں آئے گی تو طلاق بھی ہاندی ہونے کی حالت میں ہی آئے گی۔

ترجمه: ﴿ بخلاف عدت كاس لئ كاس مين احتياط كولياجا تاب، ايسى بى حرمت غليظ مين احتياط كولياجا تاب. **تشدیج** : بیجھی امام محمد گوجواب دیا جار ہاہے ، انہوں نے کہاتھا کہ آزادعورت کی عدت تین حیض گزار ناپڑتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آزاد ہونے برطلاق ہوئی،اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ جب وہ عدت گزار رہی ہے تو وہ آزاد ہے اس لئے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آزاد کی عدت گزارے۔اور طلاق میں احتیاط کا تقاضا ہیہے کہ دوطلاق ہی میں غلیظہ ہوجائے ،اس لئے دوطلاق ہی میں مغلظہ ہوجائے گی۔

ت جمه: لا اورامام مُرِدِّ نے جوفر مایاس کی کوئی وجنہیں ہے،اس لئے کھتق اگراعماق کے ساتھ ہوگااس لئے کہاس کی علت ہے تو طلاق بھی تطلیق کے ساتھ ہوگی اس لئے کہ وہ اس کی علت ہے تو عتق اور طلاق ایک ساتھ ہوجائیں گے۔

تشریح: بیام مُحُرُّوجواب ہے۔ام مُحُرِّنے جوفر مایا که اعتاق مصدر کے بعد عتق فعل آئے گا تواسی طرح تطلبق مصدر کے بعد طلاق فعل آئے گا توعتق اور طلاق دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے،اورعتق واقع ہو گا باندی ہونے کی حالت میں تو طلاق بھی وا قع ہوگی یا ندی ہونے کی حالت میںاس لئے دوطلاق سے مغلظہ نہیں ہوگی ۔۔ یقتر نان: دونوں مل حائیں گے۔

### ﴿ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ﴾

(۱۷۹۳) ومن قال لامرأته انت طاق هكذ يشير بالابهام والسبّابة والوسط فهى ثلث الاشارة بالاصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة اذا اقترنت بالعدد المبهم قال عليه السلام الشهر هكذا وهكذا الحديث على وان اشاربواحدة فهي واحدة وان اشاربالثنتين فهي ثنتان لما قلنا

# ﴿ فَصَلَ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَا قُ ووصفُه ﴾

ضروری نوٹ : اس باب میں یہ بیان کریں گے کہ طلاق کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے اس سے کیا طلاق واقع ہوگی۔ ترجمہ : (۱۷۹۳) کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو طلاق والی ہے اس طرح، اور انگو شھے اور شہادت کی انگلی اور نیچ کی انگلی سے اشارہ کیا تو بیتین طلاقیں ہیں۔

**ترجمه**: له ال لئے که انگلی سے اشاره کرناعد د کے جاننے کا فائدہ دیتا ہے عادۃ جبکہ بہم عدد کے ساتھ ملایا جائے۔، چنانچہ حضور ً نے فرمایا الشہر ھکذا وھکذا۔الحدیث۔

تشریح: کسی نے بیوی سے کہا کہ تمکواس طرح طلاق اور تین انگلیوں سے اشارہ کیا ، انگو ٹھے کی انگلی سے اور شہادت کی انگلی سے اور درمیان کی انگلی سے تین طلاقیں واقع ہول گی۔

وجه: (۱)اس کی وجہ یہ کہ عام محاور ہیں انگیوں سے اشارہ کیا جائے اور تعداد جہم ہوتو جتنی انگیوں سے اشارہ کیا است عدد مراد ہوتے ہیں، یہاں تین انگیوں سے اشارہ کیا ہے اس لئے تین مراد ہوں گے اور تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ (۲) حضور نے مہینے کے عدد بیان کرنے کے لئے کافی مہینے کے عدد بیان کرنے کے لئے کافی مہینے کے عدد بیان کرنے کے لئے کافی ہے، صاحب ہدا یہ کی حدیث یہ ہے۔ سمع ابن عمر یہ یحدث عن النبی عالیہ قال انا امة امّیة لا نکتب و لا نحسب ، الشہر هکذا و مو کا النبی میں النائذة ، و الشہر هکذا و هکذا و هکذا و هکذا و الله الله علی النبی مسلم شریف، باب وجوب صوم رمضان لرویۃ الحوال والفطر لرویۃ الحوال ، ص ۱۳۲۱ ، نمبر ۱۸۱۰ ۱۸۱ بخاری شریف، باب قول النبی علی کے میں حضور نے انگیوں سے اشارہ کر کے انتیس اور تمیں تاریخ بتائی۔ علی کی بنا پر جو سے دوروطلاق ہوں گی ، اس دلیل کی بنا پر جو تحد میں درکے ا

تشریح: انت طالق هکذا کهااورایک انگی سے اشارہ کیا تو ایک طلاق ہوگی ،اور دوانگیوں سے اشارہ کیا تو دوطلاق ہوگی ، کیونکہ مبہم عد دکوانگیوں کی مدد سے واضح کیا ،اس لئے جتنی انگیوں سے اشارہ کرے گا اتن طلاق واقع ہوگی۔

س والاشارة تقع بالمنشورة منها س وقيل اذا اشاربظهورها فبالمضمومة منها في واذا كان تقع الاشارة بالمنشورة منها فلونوى الاشارة بالمضموتين يصدق ديانة لاقضاء وكذا اذا نوى الاشارة بالكف حتى يقع في الاولىٰ ثنتان ديانة وفي الثانية واحدة لانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر

## ترجمه: ٣ اثاره واقع موگا كلى موكى انگل \_\_\_

وجه : (۱) محاور عیں یہی ہے کہ کھلی ہوئی جوانگلی ہوتی ہے اس سے اشارہ کا اعتبار ہوتا ہے، مثلا دوانگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور تین بند ہیں تو دو کا اعتبار ہوگا ، اور دو ہی طلاق واقع ہوگی ۔ (۲) اس صدیث میں بھی کھلی ہوئی کا اعتبار ہوا۔ سسمع ابن عسمر "یحدث عن النبسی علیہ ہوئی کا اعتبار ہوا۔ سسمع ابن عسمر "یحدث عن النبسی علیہ ہوئی ان اما امّا امّیة لا نکتب و لا نحسب ، الشہر هکذا و هکذا و هکذا و عقد الابہام فی الثالثة ، و الشهر هکذا و هکذا و هکذا یعنی تمام ثلاثین (مسلم شریف، باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الصلال والفطر لرویة الحلال ، ص ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۹۱۰ / بخاری شریف، باب قول النبی علیہ لائلت ولائحسب ، ص ۱۹۲۷ ، نمبر ۱۹۱۳ ) اس حدیث میں جوانگلیاں کھلی ہوئیں تھیں اس سے انتیس اور تمیں متعین کئے ، اور انگو ٹھا جو بندفر مایا اس سے اشارہ کی نفی کی۔

ترجمه: ٢ كها كياب كه الراشاره كيا الكيول كي پشت ساتو بندا نكليول سے اشاره واقع موكا

تشریح: اوپر بتایا که کلی انگلیوں کے اشارے کا اعتبار ہوگا 'لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ انگلیوں کی پشت سے اشارہ کرے تو پھر جوانگلیاں بند ہیں اس کے اشارے کا عتبار ہوگا۔

قرجمه: ﴿ الربات اليي ہے كه اشاره كھلى موئى انگيوں سے مانا جاتا ہے پس اگرنيت كى دوبندا نگيوں سے تو ديانت كے طور پر مان كى جائے گى ، قضاء نہيں مانى جائے گى ، ايسے ہى اگرنيت كى تقيلى كے ساتھ اشار ہے كى ، يہاں تك كه پہلى صورت ميں دوطلاق واقع ہوگى ديانة اور دوسرى صورت ميں ايك طلاق ، اس لئے كه بند كا بھى اختال ركھتا ہے ليكن يہ خلاف ظاہر ہے۔

تشریح: اصل اعتبار تو کھلی ہوئی انگلی کا ہے لیکن بندانگلی کے اشارے کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس لئے اگر بندانگلی کے اشارے کی نیت کرے گا تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن چونکہ ظاہر کے خلاف ہے اس لئے اس قضاء کے طور پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گا۔ چنا نچہا گر تین انگلیاں کھلی ہوئی تھی اور دوانگلیاں بند تھیں اور بندا نگلیوں کی نیت کی تو دوطلاق واقع ہوں گی ، یہ پہلی صورت کی ۔ چنا نچہا گر تین انگلیاں کھلیات واقع ہوگی ، کیونکہ ہوئی تھی دیانہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی ، کیونکہ ہمتھی کی تیب بھی دیانہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی ، کیونکہ ہمتھیلی ایک ہے۔

لغت: منشورة: کھلی۔ بظہورها: انگلیوں کی پشت سے مضموة: انگلیاں بند ہوں۔ الکف: ہمتھیلی۔

٢ ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لانه لم تقترن بالعدد المبهم فبقى الاعتبار لقوله انت طالق ( ١ ٥٩٠ ) واذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل ان يقول انت طالق بائن او البتة ﴿ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عليك بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما اذا قال انت طالق على ان لا رجعة لى عليك

ترجمه: ٢ اورا گرهكذا نهيں كها تواكي طلاق واقع هوگي اس كئے كه عدد مبهم نهيں ملاتوانت طالق كے قول كا عتبار باقى ره گيا[اور اس سے ايك طلاق واقع هوگي]

تشریح: انت طالق کے بعد هکذانہیں کہا تواب دویا تین طلاق کا اشارہ نہیں ہے اس لئے اب صرف انت طالق باقی رہ گیا اس لئے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

تشریح: انت طالق کے ساتھ یاطلاق صرتے کے ساتھ کوئی الیہ اجملہ بڑھادیا جس سے طلاق کی شدت محسوس ہوتی ہوتواس سے طلاق رجعی کے بجائے طلاق بائندوا قع ہوگی۔ مثلاانت طالق کے ساتھ البتدلگادیا تو بائن اور البتہ شدت کا جملہ ہے اس لئے اس سے طلاق بائندوا قع ہوگی۔

وجه: (۱) انت طالق کی وجہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی۔ اور مزید کوئی شدت کا جملہ مثلابائن یا البت لگا دیا تو ان سے طلاق میں شدت واقع ہوگی۔ یو اس سے طلاق بائندواقع ہوگی۔ اور اگر اس سے تین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہوگی۔ کوئکہ اس کا اختمال رکھتا ہے (۲) ان عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امر ته البتة ؟ فقال الواحدة تبت راجعها (مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلیة ، جساوس، ص ۲۵۸، نمبر ۱۱۲۱۸) اس اثر میں ہے کہ البتة کہا تو ایک طلاق بائندواقع ہوگی۔ (۳) مسنف عبد الرزاق، باب البتة والخلیة ، جسام بن عروة عن ابیه قال اذا طلق الرجل امر أته البتة فهی بائنة منه بمنز لة الثلاث . (مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلیة ، جسادس، ۲۸۰ نمبر ۱۱۲۲۸) اس اثر میں ہے کہ البتة میں طلاق بائن ہان شاء و شائت تزوجها و ان نوی ثلاثا فثلاث ( فضی المخلیة ان نوی طلاق فادنی ما یکون تطلیقة بائن ، ان شاء و شائت تزوجها و ان نوی ثلاثا فثلاث ( مصنف ابن ابی شیخ ، باب ما قالوا فی الخلیة ، جرائع ، ص ۹۱ ، نمبر ۱۱۸۱۸) اس اثر میں ہے کہ خلیة کے لفظ میں ادنی درجہ ہے کہ طلاق بائن ہوائی طرح بائن کے لفظ میں ادنی درجہ ہے کہ طلاق بائن ہوائی طرح بائن کے لفظ سے بھی طلاق بائندواقع ہوگی۔

ترجمه: ١ امام ثافعيُّ نفر مايا كما يك طلاق رجعي واقع ہوگي اگر دخول كے بعد طلاق دى ہو، كيونكه طلاق اس حال مين مشروع

کی گئی ہے کہ اس کے بعدر جعت ہو پس اس کا وصف بینونت مشر وع کے خلاف ہے اس لئے لغو ہوگا ، جیسے یوں کہے ، تجھ کو طلاق ہے اس شرط پر کہ مجھے رجعت کا حق نہیں ہے۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عورت مرخول بھا ہوتوانت طالق بائن، یاانت طالق البتة سے بھی طلاق با ئنہ واقع نہیں ہو گی بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ موسوعة میں ہے۔ قبال الشافعی و البتة تشدید الطلاق و محتمله لان یکون زیادة فی عدد البطلاق ، و قد جعلها رسول الله علیہ الله علیہ اذا لم یرد رکانة الا واحدة واحدة یملک فیها الرجعة ففیه دلائل ر (موسوعة امام شافعی باب الججة فی البتة وما شخصا، جاا، ص ۱۹، نمبر ۲۰۰۲) اس عبارت میں ہے کہ بائن اور البتة جیسے جملے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور تین کی نیت کرے گاتو تین طلاق ہوگی تا ہم طلاق بائن نہیں ہوگی۔ پس جس طرح یوں کے کہ تم کوطلاق ہے اس شرط پر کہ مجھے رجعت کاحق نہیں ہے تو یہ کلام لغوہ وجائے گا اس طرح یہ لفظ بھی لغوہ وجائے گا۔ اور دخول کے بعد کی قیداس لئے لگائی کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دی تو بائنہ کا لفظ نہ بھی ہوصرف انت طالق کا لفظ ہوت بھی ایک طلاق بائنہ ہی پڑے گئی کہ کہ کوکہ اس پرعدت بھی نہیں ہے اور اس سے رجعت بھی نہیں کرسکتا۔

 T ولنا انه وصفه بما يحتمله لفظه الا ترى ان البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين احد المحتملين T ومسألة الرجعة ممنوعة T فتقع واحدة بائنة اذا لم تكن له نية او نوى الثنتين اما اذا نوى الثلث فثلث لما مر من قبل

ترجمه: ٢ ہماری دلیل میہ کے کہ خول سے پہلے بائنہ ہوتی ہے، یا عدت کے بعداسی انت طالق سے بائنہ ہوجاتی ہے اس لئے میہ وصف دواحمالوں میں سے ایک کو متعین کرنے کے لئے ہے۔

لئے ہے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ انت طالق میں طلاق بائنہ کا بھی احمال ہے اس لئے طالق کے بعد بائنہ کی صفت بڑھا دیا تو دو
احمالوں میں سے ایک کو تعین کر دیا ، اس لئے بائن کے لفظ بڑھا نے سے طلاق بائنہ واقع ہوگی ، انت طالق میں بائنہ کا احمال ہے اس
کی دو دلیلیں ہیں [1] دخول سے پہلے صرف انت طالق کہتا تو طلاق بائنہ ہی واقع ہوتی ، کیونکہ اس میں رجعت بھی نہیں ہے اور عدت
بھی نہیں ہے ، اس سے پتہ چلا کی انت طالق میں بائنہ کا احمال ہے ۔ [7] دوسری دلیل میہ کہ مدخول بھا کو انت طالق کہ کرایک
طلاق رجعی دے دی جائے تو عدت گزر نے کے بعد میطلاق بائنہ ہوجاتی ہے ، یہ بھی دلیل ہے کہ انت طالق میں بینونت کا احمال
ہے تب ہی تو کسی نہ کسی حالت میں وہ بائنہ ہوتی ہے ، اس لئے انت طالق کے بعد بائنہ کا لفظ بڑھا یا تو ایک احمال کو تعین کیا اس لئے لغونہیں ہوگا ، بلکہ اس سے بائنہ واقع ہوگی ۔

قرجمه: س اوررجعت كامسّله منوع بـ

تشریح: بیام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ انت طالق علی ان لارجعۃ لی علیک، کہتوان لارجعت لی علیک، لغوم وجائے گا، اور پھر بھی رجعت کاحق ہوگا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ہم اس بات کونہیں مانتے کہ یہ لغوم وجائے گا، بلکہ یہ باقی رہے گا اور اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ترجمه: ۲ اس لئے ایک بائندواقع ہوگی اگرنیت نہ کی ہو، یادو کی نیت کی ہو، بہر حال اگر تین کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوگی، اس دلیل کی بنایر جو پہلے گزری۔

تشریح: اس عبارت میں بیربتانا چاہتے ہیں کہ بائن،اورالبۃ مصدر کے صینے کی طرح فردواحد ہوتا ہے، یاسب کو ملاکرایک مجموعہ قرار دیا جاسکتا ہے جسکو منطق میں جنس کہتے ہیں وہ مراد لی جاسکتی ہے،اس کوفر دھکمی کہتے ہیں، آزادعورت میں تین طلاق سب کا مجموعہ ہے اس لئے تین مراد لی جاسکتی ہے، کین دوطلاق نہ فردواحد ہے اور نہ مجموعہ [جنس] ہے اس لئے مصدر کا صیغہ الطلاق، یابائن یا البۃ بول کردومراز نہیں لے سکتے۔اس کی تفصیل مسئلہ نمبر ۷۵ کا میں گزر چکی ہے۔

 $\frac{\alpha}{2}$  ولو عنى بقوله انت طالق واحدة وبقوله بائن او البتة اخرى يقع تطليقتان بائنتان لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  اذا قال انت طالق افحش الطلاق  $\frac{1}{2}$  لانه انها يوصف به ذالوصف لاعتبار اثره وهو بينونة في الحال فصار كقوله بائن ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  اذا قال أخبث الطلاق او أسوأه  $\frac{1}{2}$  لما ذكرنا ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  اذا قال طلاق الشيطان او طلاق البدعة  $\frac{1}{2}$  لان الرجعي هو السنة فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائنا

ترجمه: ه اوراگرانت طالق سے ایک طلاق اور بائن سے یا البتة سے دوسری طلاق مراد لی تو دوطلاق بائندوا قع ہوجائے گی، اس کئے کہ بیوصف شروع سے طلاق واقع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تشریح: بائن اورالبة کے لفظ میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ شروع سے طلاق دے اس لئے اس سے طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق بائندوا قع ہوجائے گی ، اورا یک طلاق بائند ہوئی تو دوسری طلاق بھی بائند ہی واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۷۹۵) ایسے ہی اگر کہاانت طالق افخش الطلاق [تمکوفخش والی طلاق ہے] تو طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ترجمه: يا اس لئے طلاق کواس وصف کے ساتھ متصف کيا گيا ہے اس کے اثر کے اعتبار سے اوروہ اثر فی الحال بينونت ہے تو اييا ہو گيا جيسا که انت بائن ہو۔

تشریح: انت طالق افخش الطلاق، میں افخش ولی آشدت کا جملہ ہے اور اس کا اثریہ ہے کہ فی الحال بائند ہواس لئے اس سے طلاق بائند ہوگ۔ سے طلاق بائند ہوگی۔

ترجمه: (١٤٩٦) ايسے، ي اگركها الحبث الطلاق، يا اسوا الطلاق.

ترجمه: اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے ذکر کیا۔

تشریح: اگرانت طالق اخبث الطلاق، ما انت طالق اسواً الطلاق کها، تو چونکه را خبث الطلاق کامعنی ہے خبیث طلاق ، اور اسواً الطلاق کامعنی ہے بری طلاق ، تو ان دونوں لفظوں میں بائن کی طرح شدت ہے اس لئے ان سے بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ترجمه: (١٤٩٤) ايسے ہى اگرتم كوشيطان كى طلاق ہے، يابدعت طلاق ہے [تواس سے طلاق بائندوا قع ہوگی۔

ترجمه: ١ اس كئ كدرجعي طلاق وهسنت باس كئي بدعت اورشيطان كى طلاق وه بائن موگار

تشریح: رجعی طلاق سنت کے طریقے کی طلاق ہے اس لئے جب یہ کہا کہ شیطان کی طلاق ہویا بدعت طلاق ہوتو اس میں شدت یائی گئی اس لئے اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔

T وعن ابى يوسفّ فى قوله انت طالق للبدعة انه لا يكون بائنا الا بالنية لان البدعة قد تكون من حيث الايقاع فى حالة حيض فلا بد من النية T وعن محمد انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعياً لان هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق فى حالة الحيض فلا يثبت البينونة بالشك T بالشك T بالشك T بالشك T وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا باثبات زيادة الوصف وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا

ترجمه: ۲ حضرت امام ابویوسف سے ایک روایت ہے کہ انت طالق للبدعة ، میں نیت کے بغیر بائنہیں ہوگی اسلئے کہ بدعت کبھی حیض کی حالت میں واقع ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے اس لئے نیت ضروری ہے۔

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔بدعت کی دوصور تیں ہیں[ا] ایک بیہ ہے کہ طلاق بائنددے یہ بھی بدعت ہے[۲] اور دوسری صورت ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہو دوسری صورت ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہو اس کئے انت طالق للبدعة میں طلاق بائنددینے کی نیت کرے تب طلاق بائندہوگی۔

ترجمه: ٣ امام مُحرِّ سایک روایت ہے کہ انت طالق للبدعة ، یا طلاق الشیطان کہاتو اس سے طلاق رجعی ہوگی اس لئے یہ وصف حیض کی حالت میں طلاق دینے سے ہوتا ہے، اس لئے شک کی وجہ سے بیزونت ثابت نہیں ہوگی۔

تشریح: امام محرقر ماتے ہیں کہ میض کی حالت میں طلاق دی تو یہ بھی بدعت والی طلاق اور شیطان والی طلاق ہوتی ہے، اس لئے اس بات میں شک ہوگیا کہ اس سے طلاق بائے ہی ہواس لئے شک کی وجہ سے طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ہوگی۔

ترجمه: (۱۷۹۸) ایسے ہی اگرکہا کتمکوطلاق ہے پہاڑی طرح۔

ترجمه : اس لئے که بہاڑ کے ساتھ تشبید لامحالہ زیادتی واجب کرتی ہے، اور یہ وصف کی زیاتی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر کہامثل الجبل [یہاڑ جیسی طلاق]۔

تشریع: یہاں طلاق کو پہاڑجیسی عظیم چیز سے تثبیہ دی ہے اس لئے طلاق کی صفت میں بھی زیادتی ہونی چاہئے اور بیاسی صورت میں ہوگا کہ طلاق بائنہ قرار دی جائے ،اس لئے اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔اس میں بیبھی بتایا کہ انت طالق کالجبل، کہے یامثل الجبل کے دونوں سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

وجه: (۱)اس اثر میں ہے اونٹ کے بوجھ جیسی طلاق دی تواس سے طلاق تین طلاق واقع ہوئی، اس پر قیاس کرتے ہوئے پہاڑ جیسی طلاق دے تو طلاق بائندواقع ہوئی جا ہے۔ اثر یہ ہے۔ عن علی فی رجل طلق امر أته حمل بعیر، قال لا تحل له

٢ وقال ابويوسف يكون رجعياً لان الجبل شئ واحد فكان تشبيهاً به في توحده (٩٩٩) ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملأ البيت فهي واحدة بائنة الا ان ينوى ثلثًا ﴾

حتى تنكح زوجا غيره . (مصنف ابن ابي شبية ،٣٧ما قالوا في الرجل يقول لامرأته انت طالق واحدة كالف وطالق حمل بعير ،ج رابع ،ص١٠٢، نمبر ١٨٢٥) \_

ترجمه: ٢ ام ابو یوسف نے فرمایا که طلاق رجعی ہوگی اس لئے کہ پہاڑ ایک چیز کی طرح ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ تشبیہ ایک ہونے میں ہوگی۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف ی نفر مایا که ایک طلاق ہوگی ،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پہاڑ اگر چہ بڑی چیز ہے کین سب کو ملاکرایک چیز ہے اس کئے ایک ہونے میں تشبیہ ہوئی اس لئے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه: (۹۹) اوراگر کهاانت طالق اشدالطلاق، یاطلاق ہایک ہزار کی طرح، یا گھر بھرطلاق تو ایک طلاق بائنہ ہے، مگر یہ کہنے تاریخ کی تو تین طلاق ہوگی ۔ یہ کہنیت کرے تین کی [تو تین طلاق ہوگی ]۔

تشریح: طلاق کے ساتھ شدت لگانے کی یہاں تین مثالیں دے رہے ہیں [۱] انت طالق اشد الطلاق [تمکوخت طلاق ہے]
اس عبارت میں شدت خود موجود ہے اس لئے ایک طلاق بائنہ ہوگی ، اور اس میں الطلاق مصدر کا صیغہ ہے اور عبارت کی اصل ہوگی ,
انت طالق طلاقا ہوا شد الطلاق ، اور پیچے گزر چکا ہے کہ مصدر کے صیغے میں جنس کا احتمال رہتا ہے اس لئے تو حد مکمی کا اعتبار کر کے تین
کی نیت کرنا چاہے تو تین واقع ہو جا ئیں گی ۔ [۲] دوسرا جملہ ہے , انت طالق کا لف [تمکوایک ہزار کی طرح طلاق ہے] اس کے دو
مطلب ہیں ایک بیعد دمیں تثبیہ ہو، اس صورت میں تین طلاق واقع ہوگی چنا نچہ اس میں تین کی نیت کرے گاتین طلاق واقع ہوگی ،
اور دوسرا مطلب ہے کہ قوت میں ایک ہزار کی طرح ہے ، پس اگر قوت میں تثبیہ دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی ، اور پھونیت نہ ہوتو

**9 جه:** (۱) عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كالف قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (مصنف ابن ابي هيبة ، ۲ ما قالوا في الرجل يقول لا مرأته انت طالق واحدة كالف وطالق حمل بعير ، جرابع ، ١٠٢٠ ، نمبر ١٨٢١٧) اس اثر ميں ہے كه ايك ہزاركي طرح طلاق ديتواس سے طلاق مغلظ واقع ہوگی۔

[۳] اور تیسرا جملهانت طالق ملءالبیت، [تمکوطلاق ہے گھر بھر]اس کے بھی دومطلب ہیں،ایک ہے کہ عظمت کے اعتبار سے گھر بھر ہےاس اعتبار سے ایک طلاق بائندوا قع ہوگی، چنانچہ نبیت نہیں کرے گا تو یہی طلاق واقع ہوگی،اور دوسرامطلب میہ ہے کہ کنژت کے اعتبار سے گھر بھر ہے،اس اعتبار سے تین کی نبیت کرے گا تو تین واقع ہوگی۔ ل اما الاولفلانه وصفه بالشدة وهى البائن لانه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض اما الرجعى فيحتمله وانما تصح نية الثلث لذكره المصدر لل واما الثانى فلانه قد يراد بهذ التشبيه فى القوة تارةً وفى العدد اخرى يقال هو الف رجل ويرادبه القوة فيصح نية الامرين وعند فقدانها يثبت اقلهما وعن محمد انه انه يقع الثلث عند عدم النية لانه عدد فيرادبه التشبيه فى العدد ظاهراً فصار كما اذا قال انت طالق كعدد الف

عن قتادة قال فى رجل قال الامرأته انت طالق ملء بيت ، قال فرق بينهما قتادة ، عبد الرزاق عن الثورى قال هى واحدة او ما نوى ـ (مصنفعبرالرزاق، باب انت طالق ملء بيت، جسادس، 1179، نبر 1179۸ (1179۸) اس الشر مين به كدار بركر طلاق كها تواس سے تفريق بوجائے گى، يعنی طلاق بائنه بوگى ـ

ترجمه : یا بهرحال پہلالفظ تواس کی صفت شدت کے ساتھ ہے اور وہ بائنہ ہے اس لئے کہ بائنہ ٹوٹے اور چھوٹے کا اخمال نہیں رکھتی ، بہر حال رجعی طلاق ٹوٹے اور چھوٹے کا اخمال رکھتی ہے ، اور تین کی نیت سی ہے ہے مصدر کے ذکر کرنے کی وجہ ہے۔

تشریح : پہلا جملہ انت طالق اشد الطلاق ہے اس میں طلاق کوشدت کے ساتھ متصف کیا ہے اور شدت کے ساتھ متصف کرنا طلاق بائنہ ہوتی ہے ، کیونکہ بائنہ میں رجعت نہیں کر سکتا اس کئے طلاق ٹوٹی نہیں ہے ، اور اس میں تین کی نیت اس لئے سی میں الطلاق مصدر کا صیغہ ہے اور مصدر کے صیغے میں جنس کا اعتبار کرتے ہوئے فرد حکمی شار کیا جائے گا اور آزاد کورت کے قت میں تین طلاق آخری جنس ہے اس لئے تین کی نیت کر سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ بهر حال دوسر الفظاتواس كئه كهاس سے بھی قوت میں تشبید دینامراد ہوتی ہے، اور بھی عدد میں تشبید دینامراد ہوتی ہے، اور بھی عدد میں تشبید دینامراد ہوتی ہے، اور نیت ہے، کہا جاتا ہے كہ بدا يك ہزار مرد كی طرح ہے اور اس سے اس كی قوت مراد ہوتی ہے اس كئے دونوں باتوں كی نیت سے جے ہواور اس سے اس كی قوت مراد ہوتی ہے اس كئے دونوں باتوں كی نیت سے جے ، اور نیت نہ ہوتے وقت كم ثابت كی جائے گی۔

تشریح: دوسراجملهانت طالق کالف، ہے[تم کوطلاق ہے ایک ہزار کی طرح]،اس الف سے بھی قوت میں تشبید دینا مقصد ہوتا ہے، کہ ایک ہزار مرد کی طاقت کی طرح طلاق ہو، چنا نچہ محاور ہے میں کہتے ہیں بھوالف رجل، یعنی وہ ہزار مرد کی قوت رکھتا ہے،اگریہ مراد ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی طلاق طاقت ورہے،اور دوسرا مطلب ہے کہ ہزار کی عدد میں تشبید دینا مقصود ہو،اس صورت میں مقصد ہوگا کہ ایک ہزار کی عدد طلاق ہوا ورایک ہزار ہونہیں سکتی اس لئے تین طلاق واقع ہوگی۔ طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: على اورامام مُرُّ سے روایت ہے کہ نیت نہ ہوتے وقت تین واقع ہوگی اس لئے کہ ہزار عدد ہے ظاہری طور پراس سے

م واماالشالث فلان الشئ قد يملأ البيت لعظمة في نفسه وقد يملأ لكثرته فاى ذلك نوى صحت نتيه وعند انعدام النية ثبت الاقل ف ثم الاصل عند ابى حنيفة انه متى شبه الطلاق بشئ يقع بائنا اى شئ كان المشبه به ذكر العظم اولم يذكر لما مر ان التشبيه يقتضى زيادة وصف ل وعند ابى يوسف أن ذكر العظم يكون بائنا والافلا اى شئ كان المشبه به لان التشبيه قد يكون في التوحد على التجريد اما ذكر العظم فللزيادة لامحالة

عدد میں تثبید ینامراد کی جاس لئے ایسا ہو گیا کہ کھانت طالق تعد دالف، [تم ہزار کی عدد کی طرح طلاق والی ہے]

تشریح: امام محمد گی ایک روایت یہ ہے کہ الف کا لفظ ظاہری طور پر عدد میں ہی تشبید دینے کے لئے آتا ہے، اس لئے عدد میں ہی تشبید دینا مراد کی جاسمتی ہے اس لئے کوئی نیت نہ ہوتو ظاہری کا اعتبار کرتے ہوئے ایک ہزار طلاق ہوگی ، اور اتن نہیں ہوسکتی تو طلاق کی آخری حد تین طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ۲ بهر حال تیسراجمله تواس کئے کہ شیء کھی گھر کو کھرتی ہے اپنے بڑی ہونے کی وجہ سے، اور کبھی کھر دیتی ہے اپنے کر مے اور کھی کھر دیتی ہے اپنے کر مے اور نیت سے موگی ، اور نیت نہ ہوتے وقت کم درجہ ثابت ہوگا۔

تشریح: تیسراجملہ انت طالق ال البیت، ہے[تم کوطلاق ہے گھر بھر کر] مل البیت، میں دوطرح کی تشبیہ ہے ایک یہ کہ کسی چیز کے بڑے ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ گھر بھر ہے، دوسرا یہ کہ تعداد کے زیادہ ہونے کو گھر بھر کہتے ہیں، اس لئے اگر عظمت کی نیت کرے گا تو تین طلاق واقع ہوگی، اور پچھ نیت نہیں کرے گا تو کم سے کم درجہ ایک طلاق بائندواقع ہوگی۔

ترجمه: ۵ پھرامام ابوصنیفه گااصول بیہ کے مطلاق کو کسی چیز سے تشبید دی جائے تو طلاق بائندوا قع ہوگی جس کے ساتھ تشبید دی ہے وہ کچھ بھی ہواور عظمت کاذکر کیا ہویا نہ کیا ہو، کیونکہ دلیل گزر چکی ہے کہ تشبید زیادت وصف کا تقاضا کرتی ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفہ گااصول بیہ کے کے مطلاق کو کسی بھی چیز کے ساتھ تشبید دیتواس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، جس کے ساتھ تشبید دیا ہو [مشبہ بہ] وہ چیز بڑی ہویا چھوٹی ہو، اور چا ہے لفظ عظمة ، کا وہاں ذکر ہویا نہ ہو، اکل دلیل بیہ ہے کہ تشبید دینازیا دت وصف کا تقاضا کرتا ہے، اور طلاق میں زیا دت وصف بائنہ ہے، اس لئے کسی بھی چیز کے ساتھ تشبید دیتواس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ تسر جمعه: لی امام ابو یوسف کا اصول بیہ کے عظمت کا ذکر کر بے تو بائنہ ہوگی، اور عظمت کا ذکر کر نالا محالہ زیادتی کے لئے بھی ہوکی دکتر تشبیہ بھی ایک ہونے میں ہوتی ہے عظمت کے معنی سے خالی کر کے، بہر حال عظمت کا ذکر کر نالا محالہ زیادتی کے لئے ہو کے۔

ے و عند زفر ان كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا والا فهو رجعى ﴿ وقيل محمد مع ابى حنيفة وقيل مع ابى يوسف ﴿ وبيانه فى قوله مثل رأس الابرة مثل عظم رأس الابرة مثل عظم رأس الابرة ومثل الجبل مثل عظم الجبل

تشریح: امام ابو یوسف گااصول بیہ کہ تشبیہ کے اندر عظمت کا ذکر کرے گا تو طلاق بائنہ ہوگی ، کیونکہ عظمت کے ذکر کرنے سے یقیناً صفت کی زیادتی ہوگی ، اور صفت کی زیادتی بائنہ ہے اس لئے عظمة کا ذکر ہوتو طلاق بائنہ ہوگی ، اور عظمت کا ذکر ہونہ ہوتو چاہے کسی بڑی یا چھوٹی چیز کے ساتھ تشبیہ بھی ایک ہو چاہے کسی بڑی یا چھوٹی چیز کے ساتھ تشبیہ بھی ایک ہو نے اور تو حد میں دی جاتی ہے ، عظمت اور بڑائی کے لئے نہیں دی جاتی ، تو چونکہ تو حد کا بھی امکان ہے اس لئے بائنہ ہونا ضروری نہیں۔ نے اور تو حد میں دی جاتی ہوگی ، ورنہ تو رجعی ہو تو بائنہ ہوگی ، ورنہ تو رجعی ہو تو بائنہ ہوگی ، ورنہ تو رجعی ہو گی۔

تشریح: امام زفرگااصول میہ کہ جس کے ساتھ طلاق کو تشبید دی جارہی ہے اگروہ چیزلوگوں کے نزد کی عظیم ہے تو چاہے لفظ عظمت کا ذکر تشبید میں ہو یانہ ہو طلاق بائنہ ہوگی ، اوراگروہ چیزلوگوں کے یہاں عظیم نہیں ہے تو طلاق رجعی ہوگی ، کیونکہ عظیم چیز کے ساتھ ہی تشبید دینے سے شدت پیدا ہوگی اور بائنہ ہوگی۔

ترجمه: ٨ كها كيابي كهام مُحرًّا مام ابوحنيفة كساته به اوركها كياب كهام ابويوسف كساته بـ

تشریح: بعض حفرات نے فر مایا کہ امام محد تشبیہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیہ دےگا تو بائنہ ہوجائے گی ، اور بعض حضرات نے فر مایا کہ امام ابو یوسف ؓ کے ساتھ ہے کہ عظمت کا ذکر ہوگا تو بائنہ ہوگی ورنہ نہیں۔

ترجمه: في اس اختلاف كاظهوراس كيقول[۱] انت طالق مثل رأس الابرة [۲] مثل عظم رأس الابرة [۳] مثل الجبل [۴] مثل عظم الجبل، مين مولاً والمستقل مثل عظم الجبل، مين مولاً والمستقلم الجبل مثل عظم الجبل مثل عظم الجبل مثل عظم الجبل مثل علم المستقلم الجبل المستقلم ال

تشريح: يهان چارمثالين دي گئي بين او پراصول کااختلاف اس مين ظاهر موگا۔

[1] پہلی مثال,انت طالق مثل رأس الابر ق تمکوسوئی کے سرکے برابرطلاق۔اس میں امام ابوحنیفیہ کے یہاں بائندواقع ہوگ، کیونکہ تشبیہ موجود، چاہے سوئی جیسے چھوٹی سی چیز کے ساتھ ہی سہی۔امام ابو یوسف کے یہاں بائنے نہیں ہوگی اس لئے کہ عظمۃ کالفظ نہیں ہے۔امام زفر کے یہاں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سوئی بڑی چیز نہیں ہے۔

[7] انت طالق مثل عظم رأس الابرة تمكوسوئی كے بڑے سركے برابرطلاق -اس ميں امام ابوحنيفة كے يہاں بائنه واقع ہو گى، كيونكة تشبيه موجود، جاہے سوئی جيسے چھوٹی سی چیز كے ساتھ ہى سہى -امام ابويوسف ّكے يہاں بھى بائنه ہوگى اس لئے كه عظمة كالفظ ( • • • ١ ) ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهى واحدة بائنة ﴿ لان ما لايمكن تداركه يشتد عليه وهو البائن وما يصعب تداركه يقال لهذا الامر طول وعرض ٢ وعن ابى يوسف انے يقع بها رجعية لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو

ہے۔امام زفڑ کے بہال نہیں ہوگی، کیونکہ سوئی بڑی چیز نہیں ہے۔

[۳] انت طالق مثل البجبل تمکو بہاڑی طرح طلاق ہے۔ اس میں امام ابوصنیفہ کے یہاں بائنہ واقع ہوگی، کیونکہ تشبیہ موجود ہے، اور بہاڑ جیسی بڑی چیز کے ساتھ موجود ہے۔ امام ابو یوسف ؒ کے یہاں بائنہیں ہوگی اس لئے کہ عظمۃ کالفظ نہیں ہے۔ امام زفرؒ کے یہاں ہوگی، کیونکہ یہاڑلوگوں کے یہاں بڑی چیز شار ہوتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

[2] انت طالق مثل عظم الجبل، تمكو پہاڑ كے بڑے كى طرح طلاق ہے۔ اس ميں امام ابوصنيفہ كے يہاں بائنہ واقع ہوگ، كيونكة تثبيه موجود ہے، اور پہاڑ جيسى بڑى چيز كے ساتھ موجود ہے۔ امام ابو يوسف كے يہاں بائنہ ہوگى اس لئے كہ عظمة كالفظ موجود ہے۔ امام زقر كے يہاں ہوگى، كيونكه پہاڑ لوگوں كے يہاں بڑى چيز شار ہوتى ہے اس كے ساتھ تشبيه دى گئى ہے۔

# ﴿ طلاق بائنه ہونے کے لئے تشبیہ کے اصول ﴾

اصول: امام ابوحنیفه کوئی بھی تشبیه ہو بائنه ہوگی۔

اصول: امام ابوبوسف يشبيه مين عظمت كاذكر موتوبائد موكى ـ

اصول: امام زفر تشبیه بری چیز کے ساتھ ہوتو ہائنہ ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۰۰) اگر کہاتمکوشد پرطلاق ہے، یا چوڑی طلاق ہے، یا کمبی طلاق ہے توایک طلاق بائنہ ہوگا۔

ترجمه: یا اس کئے کہ جس کا تدارک ممکن نہ ہووہ شوہر پر سخت ہوتی ہے اور وہ بائنہ ہے ، اور جس کا تدارک مشکل ہوتا ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے ، بیکام لمباہے ، چوڑا ہے۔

تشریح: یہاں انت طالق تطلیقہ کی تین صفت لارہے ہیں، اور متیوں میں شدت کا معنی پایا جا تا ہے اس لئے ان متیوں سے طلاق بائندواقع ہوگی[۱] پہلی صفت ہے شدیدہ ، جس طلاق کا تدارک شوہر پر مشکل ہواورر جعت کر کے واپس نہ کرسکتا ہواس کوشدید کہتے ہیں، اور بیطلاق بائند میں ہوتا ہے اس لئے اس سے طلاق بائندواقع ہوگی۔[۲] دوسری صفت ہے طویلہ ، [۳] اور تیسری صفت ہے ویصفہ ہے۔ مسلاق بائند میں تدراک مشکل ہوتا ہے اس کے لئے کہتے ہیں کہ بیکام لمباچوڑ اہے، اور طلاق بائند میں تدراک مشکل ہے اس لئے اس سے طلاق بائندواقع ہوگی۔

ترجمه : ٢ امام ابو يوسف سے روايت ہے كماس سے طلاق رجعى واقع ہوگى اس لئے كميدوصف طلاق كے لائق نہيں ہے

#### م ولو نوى الثلث في هذه الفصول صحت نية لتنوع البينونة على مامر والواقع بها بائن

اس لئے لغوہ وجائے گا۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف گی ایک روایت بیہ کے مطلاق کے ساتھ شدیدۃ ،عریضۃ ،اورطویلۃ کی صفت لگائی جائے تو بیہ صفت طلاق کے لائق نہیں ہے، کیونکہ بیصفات ایسی چیزوں کی ہیں جوجسم رکھتی ہیں اور طلاق جسم نہیں ہے اعراض میں سے ہاس لئے بیصفات انعو ہو جائے گی ،اورصرف انت طالق باقی ربا،اورانت طالق سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه: سل اگران تمام فسلوں میں تین کی نیت کی تواس کی نیت سیج ہوگی بینونت کے کئی شم ہونے کی وجہ سے جیسا کہ گزر چکا،اور اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

تشریح: طلاق کے ساتھ شدت کے جتنے بھی صفات گزرے اس میں طلاق بائندہ اقع ہوگی ،اور بائند کی دوشمیں ہیں[ا] ایک طلاق بائند، [۲] اور تین طلاق بائند، چونکہ ان صفات میں دونوں کا احتمال ہے اس لئے تین کی نیت کرے گا تو تین بھی واقع ہو گی، پہلے گزر چکا ہے کہ جن الفاظ میں تین کا احتمال ہوتا ہے اس کی نیت کرسکتا ہے،اورا گرنیت نہیں کی تو کم سے کم درجہ ایک طلاق بائند واقع ہوگی۔

### ﴿فصل في الطلاق قبل الدخول،

(١٨٠١) وإذا طلق الرجل امرأته ثلثا قبل الدخول بها وقعن عليها ﴾

### ﴿فصل في الطلاق قبل الدخول ﴾

**ضروری نوٹ**: غیرمدخول بھاعورت کے بارے میں یہ پانچ باتیں یا در کھیں۔ جس عورت سے نکاح کرنے کے بعد ابھی تک وطی نہیں کی ہے یا خلوت صحیح نہیں کی ہے جو وطی کے درجے میں ہے،اس کوغیر مدخول بھاعورت کہتے ہیں،اورجس سے وطی کر چکا ہواس کو مدخول بھا کہتے ہیں ۔[1]غیر مدخول بھا کوتین طلاقیں ایک ساتھ دیے تو سب واقع ہوجا ئیں گی،اوراب بغیرحلالے کے پہلے شوہر سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا، ۲۶ اورا گرتفریق کر کے طلاق دے مثلا :انت طالق انت طالق ، انت طالق ، کہتو پہلی طلاق واقع ہوگی اور ہاقی دوطلاقیں برکار ہو جائیں گی ، ۲۳۰ غیر مدخول بھاعورت پرعدت نہیں ہےاس لئے جیسے ہی طلاق واقع ہوئی تو بغیرعدت کے چلی جائے گی،[۴] اور چونکہ عدت نہیں ہے اس لئے شوہراس سے رجعت بھی نہیں کرسکتا،[۵] اور گویا کہ غیر مدخول بھاعورت برطلاق بائنه ہی ہوتی ہے طلاق رجعی نہیں ہوتی۔

عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سواحا جميلا \_ (آيت ٢٩، سورة الاتزاب٣٣) اس آيت مين بكه دخول سے پہلے طلاق دی موتواس برعدت نہیں ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قبال اذا طبلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و لو قالها تترى بانت بالاولى ـ (مصنف ابن الى شية ، باب في الرجل يقول لامرأ ته: انت طالق انت طالق ،انت طالق ،قبل ان يدخل عليهامتي يقع عليها ،ج رابع ،ص • ٧ ،نمبر ١٧٨١ رمصنف عبدالرزاق، باب طلاق البكر ، ج سادس، ص۲۶۳، نمبر۱۱۱۲۵) اس اثر میں ہے کہ غیر مدخول بھا کو بیک وقت تین طلاقیں دی تو تینوں واقع ہوں گی،اورا گرتفریق کرکے دی تو پہلی سے بائنہ ہوجائے گی۔ (۳)عن الحکم فی الرجل یقول لامو أته ، انت طالق انت طالق ، انت طالق قال : بانت بالاولى و الاخريان ليستا بشيء قال قلت من قال هذا ؟ قال على و زيد و غيرهما، يعني قبل ان يدخل ۔ (مصنف ابن الى شية، باب في الرجل يقول لامرأته: انت طالق، انت طالق، انت طالق، قبل ان پیخل علیهامتی یقع علیها ، ج رابع ،ص ۶۹ ،نمبر ۷۸ کارمصنف عبدالرزاق ، باب طلاق البکر ، ج سادس ،۲۶۳ ،نمبر ۱۱۱۲۵) اس اثر میں ہے کہانت طالق الگ الگ کر کے دیا تو پہلی سے بائنہ ہوگی اور باقی دوطلاق برکار چلی جائے گی۔ ترجمه: (۱۸۰۱) اگرمرداین بیوی کودخول سے پہلے تین طلاق دے توسب واقع ہوجائے گی

ل لان الواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقا ثلثاعلى ما بيناه فلم يكن قوله انت طالق ايقاعاً على حدة فيقعن جملة

ترجمه: ل اس لئے کہ جوطلاق واقع ہوگی وہ مصدر محذوف ہے اس لئے کہ اس کامعنی ہے طلاقا ثلاثا، جبیبا کہ ہم نے بیان کیا ، پس اس کا قول انت طالق کا الگ سے وقوع نہیں ہوگا اس لئے سب طلاقیں یکبارگی واقع ہوں گی۔

تشریح: غیرمدخول بھا کوالگ الگ کر کے تین طلاقیں دیتو پہلی طلاق واقع ہوتی ہے اور باقی دوطلاقیں بیکارہوتیں ہیں، لیکن بیک وقت تین طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہوں گی۔

وجمعه: (١) اس کی وجه پہلے گزر چکی ہے کہ انت طالق ثلا ثا کہا تو ثلا ثاسے پہلے طلا قامصد رمحذوف ہوگا، اور عبارت بیہوگ، انت طالق طلاقا ثلاثا،اوراس صورت میں انت طالق سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاقا ثلاثا ہے عدد م سے طلاق واقع ہوگی اس لئے تین طلاقیں یکہارگی واقع ہوں گی اس لئے نتیوں واقع ہوجا کیں گی۔(۲) اثر میں ہے۔عن ابن عباس قبال اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و لو قالها تترى بانت بالاولى \_(مصنف ابن الى شية ، باب في الرجل يقول لامرأته: انت طالق انت طالق ،انت طالق قبل ان يبخل عليهها متى يقع عليهها ، ج رابع ،ص• ٧،نمبر ١٧٨١ رمصنف عبدالرزاق، باب طلاق البكر ، ج سادس،ص٢٦٣، نمبر١١١٢ رسنن للبهتي ، باب ماجاء في طلاق التي لم يدخل بھا، ج سابع ،ص٥٨٢، نمبر ۸۷۰۰)اس اثر میں ہے کہ غیر مدخول بھا کو بیک وقت تین طلاقیں دی تو نتیوں واقع ہوں گی ،اورا گرتفر تق کر کے دی تو پہلی ، سے بائنہ ہوجائے گی، تتری کامعنی ہے کے بعدد گرے طلاق دینا۔ (۳)عن الحکم فی الرجل یقول الامرأته ، انت طالق، انت طالق ، انت طالق ،قال : بانت بالاولى و الاخريان ليستا بشيء قال قلت من قال هذا ؟ قال على و زييد و غيير هما ، يعني قبل ان يدخل \_ (مصنف ابن الي شية ، باب في الرجل يقول لامرأته: انت طالق، انت طالق، انت طالق قبل ان يدخل عليها متى يقع عليها ، ح رابع ،ص ٦٩ ،نمبر ٢٥ ٨٧ ارمصنف عبدالرزاق ، باب طلاق البكر ، ح سادس ،ص ۲۶۳، نمبر ۱۱۱۲۵) اس اثر میں ہے کہ انت طالق الگ الگ کر کے دیا تو پہلی سے بائنہ ہوگی اور باقی دوطلاق برکار چلی جائے گی۔ (٣)عن ابي هريرة و ابن عباس و عائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قالوا لا تحل له حتى تنكح ذوجا غيره \_(مصنف ابن ابي هبية ، باب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ، ح رابع ، ص ١٨٨ ، نمبر ٢٨ ١٨ مسنف عبد الرزاق، باب طلاق البكر، ج سادس، ص ۲۶۰، نمبر ۱۱۱۰)اس اثر میں بھی ہے کہ دخول سے پہلے تین طلاقیں دے [بیک وقت دے ] تومغلظ ہوگی۔(۵) اورغیر مدخول بھا پرعدت نہیں ہے اس کے لئے بیاثر ہے۔ عن الشوری فی رجل طلق البکر حائضا ؟ قال: لا بأس به لانه لا عدة لها \_ (مصنف عبرالرزاق، باب هل يطلق الرجل البرحائها؟، جسادس، ٢٢٢٥،

طالق طالق طالق لان كل واحد ايقاع على حدة اذا لم يذكر في اخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف طالق طالق طالق طالق طالق الن كل واحد ايقاع على حدة اذا لم يذكر في اخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الاولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة (١٨٠٣) وكذا اذا قال لها انت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة في إلى الماذكرنا انها بانت بالاولى (١٨٠٣) ولو قال لها انت طالق واحدة في ماتت قبل قوله واحدة كان باطلا في إلى لانه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد فاذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الايقاع فبطل

نمبر ۱۱۰۱۸) اس اثر میں ہے کہ جس سے وطی نہ کی ہواس کوطلاق دی ہوتواس پر عدت نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۸۰۲) پس اگر تفریق کر کے طلاق دی تو پہلی سے بائنہ ہوگی اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: اورید مثلا کے انت طالق، انت طالق، طالق، طالق، طالق، طالق کے کہ ہرایک الگ الگ واقع ہے اس لئے کہ اس کے کام کام کے آخیر میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس کے شروع کو بدل دے یہاں تک کہ اول کلام آخری کلام پرموقوف ہو، اس لئے پہلی طلاق ابھی واقع ہوگی جبکہ وہ ہائنہ ہو۔

تشریح: غیر مدخول بھا کوتفریق کر کے طلاق دی مثلا کہا، انت طالق، طالق، طالق، طالق، تو یہاں ہر طلاق الگ الگ وقت میں واقع ہوگی، کیونکہ کلام کے آخیر میں کوئی ایسا شرطیہ جملہ نہیں ہے جو کلام کے شروع کو بدل دے، اور شروع کا جملہ آخیر کے جملے پر موقو ف رہے، اس لئے کہلی طلاق پہلی طلاق پہلی واقع ہوگی، دوسری طلاق اس کے بعد، اور تیسری طلاق اس کے بعد واقع ہوگی ۔ اس لئے دوسری طلاق جب واقع ہونے کا وقت آئے گا تو عورت پہلی طلاق سے بائنہ ہو چکی ہوگی اور عدت بھی گزرچکی ہوگی ، کیونکہ اس پر عدت ہی نہیں ہوگی اس لئے دوسری اور تیسری طلاق بیار جائے گیں ۔ اس لئے دوسری اور تیسری طلاق بیار جائے گیں۔

گی۔

ترجمه: (۱۸۰۳) ایسی، اگرعورت سے کہا تمکوایک طلاق ہے، اور ایک طلاق ہے، توایک واقع ہوگ۔

ترجمه: ١ اس دليل كى وجه سے جوہم نے ابھى ذكركى كدوه يبلى طلاق سے بائند ہو يكى ہے۔

تشریح: جبانت طالق واحدة وواحدة كها تو پهلی واحدة سے غیر مدخول بھابائنه ہوچکی ہےاب دوسری طلاق واقع كرنے كا محل باقی نہیں رہی اس لئے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے صرف پہلی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۰۴) اوراگركها،انت طالق واحدة ،اورواحدة كهنے سے پہلےعورت مركئ توجمله باطل موجائ گا۔

ترجمه: السلخ كه طالق وصف ] كے ساتھ عدد كوملايااس لئے عدد سے ہى طلاق واقع ہوگى ، پس جب عدد كے ذكر سے

(١٨٠٥) وكذا اذا قال انت طالق ثنتين او ثلثا ﴾ ل لما بينا وهذه تجانس ماقبلها من حيث المعنى

(۲ ۰ ۸ ۱) ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة ﴾

ل والاصل انه متے ذکر شیاین وادخل بینه ما حرف الظرف ان قرنها بها ء الکنایة کان صفة للمذکور اولا للم مذکور اخرا کقوله جاء نی زید قبله عمر ووان لم یقرنها بهاء الکنایة کانت صفة للمذکور اولا

پہلے مرگئ تو واقع ہونے سے پہلے کل فوت ہو گیااس لئے کلام باطل ہوجائے گا۔

تشریح: پہلے قاعدہ گزرگیا کہ صفت کا صیغہ یعنی ، طالق ، اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ واحدۃ عدد ملادیا جائے تواب طالق سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، بلکہ واحدۃ عدد سے طلاق واقع ہوگی ، اورعورت واحدۃ سے پہلے مرچکی ہے اس لئے طلاق کا کل باقی نہیں رہی اس لئے کلام لغوہ و جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۰۵) ایسے ہی اگر کہا,انت طالق ثنتین ، یا انت طالق ثلا ثا [ تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

قرجمه: إس دليل كى بناير جو پہلے بيان كيا، اور بيمسكم عنى كاعتبارے پہلے كے مشابہ ہے۔

تشریح: اگر انت طالق ثنتین [تمکودوطلاق ہے] یاانت طالق ثلاثا [تمکوتین طلاق ہے] کہااور ثنتین کہنے سے پہلے عورت مرگئ اس کئے طلاق کا گئی، یا ثلاثا کہنے سے پہلے عورت مرگئ اس کئے طلاق کا محل باقی نہیں رہی اس کئے کلام لغوہ و جائے گا،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اور او پر کا واحد ۃ والامسئلہ ایک جیسے ہی ہیں۔

**اصول**: ایک ساتھ دوہوں تو دونوں واقع ہوں گی ،اور جدا جدا ہوتو پہلی واقع ہوگ۔

قرجمه: (۱۸۰۲) اوراگر کہاتم کوطلاق ہے ایک ایک سے پہلے، یا سکے بعدایک، توایک طلاق واقع ہوگا۔

كقوله جاء نى زيد قبل عمر و ٢ وايقاع الطلاق فى الماضى ايقاع فى الحال لان الاسناد ليس فرح وسعه فالقبليّة فى قوله انت طالق واحدة قبل واحدة صفة للاولى فتبين بالاولى فلا تقع الثانية

اگراس کے ساتھ , ہاء، کنامید ملایا جائے تو وہ بعدوالے کی صفت بن جاتی ہے , جیسے , جاء نی زید قبلہ عمر ، [زید آیااس کے بل عمر آیا] ، اور اگر , ہاء ، کنامیاس کے ساتھ نہ ملایا جائے تو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کی صفت بن جاتی ہے جیسے اس کا قول , جاء نی زید قبل عمر ، [زید آیا عمر سے پہلے ] ۔

تشرویح: اس عبارت میں ایک قاعدہ بتارے ہیں، کہ ترف ظرف قبل اور بعد، اگراس کے ساتھ رھا، خمیر جسکو ہاء کنا یہ کہتے ہیں، ملا ہوا ہوتو قبل اور بعد بعدوالے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگراس کے ساتھ ہاء، کنا پیملا ہوا نہ ہوتو قبل اور بعد پہلے والے عدد کی صفت بنتا ہے، پس قبل جسکے ساتھ ہوجائے وہ پہلے ہوگا، اور بعد جسکی صفت بن جائے وہ بعد میں ہوگا، فبل اور بعد پہلے والے عدد کی صفت بن قبل ہے، پس قبل جسکے ساتھ ہوجائے وہ پہلے ہوگا، اور بعد جسکی صفت بن گا، اور مطلب بیہ ہوگان یہ مثال کے طور پر، جاء نی زید قبل عمر، میں ہاء کنا پہلی سے اس لئے قبل سے پہلے جوزید ہے اس کی صفت بن گا، اور مطلب بیہ ہوگان یہ کہا آیا۔ اور جاء نی زید قبل عمر، آزید آیا اس سے پہلے عمر آیا یہاں قبلہ میں ، ہاء کنا ہی، ہا کنا یہ بہاں قبلہ عمر، آزید آیا اس سے پہلے عمر آیا یہاں قبلہ میں ، ہاء کنا یہ بہوگا کہ عمر زید سے پہلے آیا۔ اس قاعد کو تبحضے کے بعد اب عبارت کود کھیں۔ انت طالق و احدۃ قبل و احدۃ ، میں ہاء کنا پہلی طلاق پہلے واقع ہوگی آوا بدوسری طلاق کا محل باقی نہیں رہی اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ متن کا جواس لئے بعد بعد بعد ها و احدۃ ، آتم کو طلاق ہوا کے ایک ای جد ایک ای بعد اواحدۃ کے بعد واقع ہو، اور پہلے کے بعد کی اور دوسر اقبلہ واحدۃ کے بعد واقع ہو، اور پہلے کے بعد کے بعد بھر کی بہاں لئے ایک ہی طلاق واقع ہو، اور پہلے کے بعد کے بعد بھر کی بیاں لئے ایک ہی طلاق واقع ہو، اور پہلے کے بعد کے بعد کی بعد اور کو بھر کی اور دوسر اواحدۃ کئو ہو جائے گا۔

ترجمه: ٢ اورطلاق واقع كرناماضي ميس طلاق واقع هوگى فى الحال، اس لئے كه ماضى كى طرف نسبت كرنااس كى قدرت مين نهيں ہے۔

تشریح: یدوسرا قاعده بیان کررہے ہیں۔ کسی نے زمانہ ماضی میں طلاق دی مثلا کہا کہ میں نے پرسوں طلاق دی تھی تو پہطلاق ابھی واقع ہوگی ، کیونکہ پرسوں تو گزر چکا ہے اب اس میں طلاق نہیں دے سکتا تو وہ طلاق ابھی واقع ہوگی اور عورت اس وقت سے مطلقہ شار کی جائے گی۔

قرجمه: سے پس اس کا قول انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ ، میں قبلیت پہلے واحدۃ کی صفت ہے اس لئے پہلی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی اس لئے دوسری واقع نہیں ہوگی۔ ع والبعدية في وقوله بعدها واحدة صفة للاخيرة فحصلت الابانة بالاولى (١٨٠٤) ولو قال انت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان له له لان القبلية صفة للثانية لاتصالها بحرف الكناية فاقتضر ايقاعها في الماضي وايقاع الاولى في الحال غير ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال ايضاً فتقترنان فتقعان (١٨٠٨) وكذا اذا قال انت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان له له لان البعدية صفة للاولى فاقتضر ايقاع الواحدة في الحال وايقاع الاخرى قبل هذه فتقترنان

تشویح: انت طالق واحدة قبل واحدة ، میں قبل کے ساتھ , ہاء ، کنا نیمیں ہے اس لئے اوپر کے قاعدے کے اعتبار سے قبل پہلے واحدة کی صفت بنے گی ، اور عورت پہلی طلاق سے بائد ہوجائے گی اس لئے دوسرے کامحل باقی نہیں رہے گی اس لئے دوسرے طلاق لغوہ وجائے گی۔

ترجمه : سم اوربعدیت اس کا قول انت طالق واحدة بعدها واحدة ، میں بعد والے واحدة کی صفت ہے اس کئے عورت پہلے والے سے بائنہ ہوجائے گی[اس کئے دوسری طلاق لغوہ وگی]۔

تشریح: انت طالق واحدۃ بعدهاواحدۃ ، میں ہاء، کنایہ ہے اس کئے لفظ بعددوسرے واحدۃ کی صفت بنے گی ، اس کئے یہ طلاق پہلی کے بعدوالے کی کمل باقی نہیں رہی اس کئے ایک ہی طلاق ہوگی ہے اس کئے بعدوالے کی کمل باقی نہیں رہی اس کئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (١٨٠٤) اورا كركهابم كوطلاق بايك،اس كے پہلے ايك تو دوطلاق واقع ہوگا۔

ترجمه: ای اس کئے کةبلیت بعدوالے کی صفت ہے اس کئے کہ اس کے ساتھ حرف کنایہ [باء] متصل ہے اس کئے تقاضا کرتا ہے کہ ذرانہ ماضی میں واقع ہو، اور پہلی طلاق فی الحال واقع ہو، یہ اور بات ہے کہ جوز مانہ ماضی میں واقع ہوگی وہ بھی فی الحال واقع ہوگی اس کئے دونوں مل کرواقع ہوجائے گی۔

تشریح: انت طالق واحدة قبلها واحدة ، میں کنایہ کا, ہاء ، موجود ہے اس لئے قبل بعد والے واحدة کی صفت بنے گا ، اور بعد والا واحدة پہلے واقع ہوگا ، اور قع ہوگا ، اور قاعد ہ گزر چکا ہے کہ زمانہ ماضی میں جوطلاق واقع ہوگا وہ ابھی واقع ہوگا ، اور قاعد ہ گڑا ہوگا ہوجائے گی۔ یایوں کہئے کہ پہلے واحدة کو ٹکا کر دینا چاہتا ہے اور اس سے پہلے ایک اور دینا چاہتا ہے اور اس سے پہلے ایک اور دینا چاہتا ہے اور اس سے پہلے ایک اور دینا چاہتا ہے اس لئے مل کر دوہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۸۰۸) ایسی اگر کہاتم کوطلاق ہے ایک ایک کے بعد تو دوواقع ہوگ۔

ترجمه: له اس لئے كه بعديت پہلے واحدة كى صفت ہے اس لئے تقاضا كيا كه ايك واحدة فى الحال واقع ہو، اور دوسرا واحدة

(١٨٠٩) ولو قال انت طالق واحدة مع واحدة او معها واحدة تقع ثنتان ﴾ ل لان كلمة مع للقران وعن ٢ ابى يوسف فى قوله معها واحدة تقع واحدة تقع واحدة لان لان الكناية تقتض سبق المكنى عنه لا محالة (١٨١٠) وفى المدخول بها تقع ثنتان فى الوجوه كلها ﴾ ل لقيام المحلية بعد الوقوع الاولى

### اس سے پہلے تو مل کر دووا قع ہوجائے گی۔

تشریح: انت طالق واحدة بعد واحدة ، میں کنایہ کا, ہاء ، نہیں ہے اس لئے بعد پہلے واحدة کی صفت بنا ، اس لئے پہلا واحدة بعد میں واقع ہوااور بعد والا اس سے بھی پہلے واقع ہوا ، اس لئے دونوں مل کرایک ساتھ واقع ہوجائے گا ، اور دوسے بائنہ ہوگی۔

ترجمه: (١٨٠٩) اگركهاتم كوطلاق بايك ايك كساته، ياس كساتهايك تودوطلاق واقع موگ ـ

ترجمه: إس لي كه, مع ، كاكله المان ك لئ ب-

تشریح: لفظ مع ساتھ ہونے کے لئے آتا ہے اس لئے بغیر, ہاء، کنایہ کے ہما, انت طالق واحدة مع واحدة ، کہ ایک کے ساتھ ہونے ساتھ ہونے ساتھ ہونے ساتھ ہونے کے لئے آتا ہے اس لئے دونوں طلاقی ساتھ واقع ہوئیں۔

ترجمه: ٢ امام ابو یوسف ﷺ سے ایک روایت ہے اس کے قول معھا واحدۃ ، میں واقع ہوگی ایک اس کئے کہ ہاء کنا یہ تقاضا کرتا کہ منی عنہ کے پہلے ہونے کالامحالہ۔

تشریح: امام ابولیسف سے ایک روایت ہے کہ انت طالق واحدۃ معھا واحدۃ ، تواس میں ایک واقع ہوگی ، اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاء کنا یہ کے ساتھ معھا واحدۃ کہا تواس کا تقصابیہ ہے کہ ہا ہم میرجسکے طرف لوٹ رہی ہووہ پہلے وہ اور بعد والا واحدۃ بعد میں ہو اس کئے پہلے والا جب واقع ہوگیا تواب غیر مدخول بھا طلاق کامحل باقی نہیں رہی اس کئے اس کوایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۱۰) اور مدخول بھا كوان تمام صورتوں ميں دوطلاقيں واقع مول گا۔

ترجمه: ل اس لئے كه بہلى طلاق واقع ہونے كے بعد كل باقى ہے۔

تشریح: اوپر کی تمام صورتوں میں جن میں غیر مدخول بھا کوا کیے طلاق واقع ہوتی تھی اس میں مدخول بھا کود وطلاقیں واقع ہول گی،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پہلی طلاق جو واقع ہوگی وہ رجعی ہوگی اوراس کے بعد عدت گزار ہے گی اس لئے دوسری طلاق کامحل باقی ہے اس لئے دوسری طلاق واقع ہوگی۔ (١٨١١) ولو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند الدار الماري حنيفة وقالا تقع ثنتان (١٨١١) ولو قال لها انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاجماع (١٨١٥) لهما ان حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما اذا نص على الثنتين اواخر الشرط

ترجمه: (۱۸۱۱) اگرعورت سے کہاا گرتو گھر میں داخل ہوئی تو ایک طلاق اور ایک طلاق ۔ پس داخل ہوئی گھر میں تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک واقع ہوگی اس پر ایک اور صاحبین نے فرمایا واقع ہوگی دو۔

تشریح: اس صورت میں شرط کومقدم کیا ہے بعد میں دوطلاقیں جداجدادی ہیں۔اور دونوں کے درمیان حرف عطف واو ہے۔
اور واو کبھی جمع کے لئے آتا ہے اور کبھی ترتیب کے لئے آتا ہے۔اگر ترتیب کے لئے ہوتو دونوں طلاقیں جداجدا ہوئیں اس لئے امام
ابو حنیفہ ؓ نے یہاں ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے پہلی طلاق واقع کی اور دوسری کامحل باقی نہیں رہااس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوئی۔

**وجه** : طلاق دینامبغوض ہے اس لئے تر تیب اور جمع میں شک ہونے کی وجہ سے ایک ہی طلاق واقع کرنا اچھا ہے اور تر تیب کا اعتبار کرنا بہتر ہے۔

فائده: صاحبين فرماتے ہيں كه دوطلاقيں واقع مول گي۔

**وجه**: واومطلق جمع کے لئے آتا ہے اس لئے جمع کی رعایت کرتے ہوئے دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی۔

ترجمه: (۱۸۱۲) اوراگر کہاانت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار، پھرداخل ہوئی توبالا جماع دوطلاقیں واقع ہوں گا۔ تشریح: یہاں انت طالق واحدة وواحدة پہلے ہے، اوران دخلت الدار بعد میں ہے اس کئے ان دخلت الدار شرط نے پہلے واحدة کوآخر کلام پر معلق کر دیا اس کئے دونوں واحدة ایک ساتھ واقع ہوا اس کئے سب کے یہاں دوطلاقیں واقع ہوں گی اور یہاں وادجمع کے لئے ہوگا۔ ترتیب کا احتمال ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : ا صاحبین کی دلیل بیہ کرف واوطلق جمع کے لئے آتا ہاں لئے سبطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گ، جبیا کداگردوکی تصریح کرے یا شرط مؤخر کرے۔

تشریح: صاحبین کی دلیل بہ ہے کہ واو صرف جمع کے لئے آتا ہے اس لئے دوطلا قیں ایک ساتھ واقع ہوئیں اس لئے دو طلاق ہول گی، جیسے دوطلاق کی تصریح کرتا بیا شرط موَخرکرتا تو دوطلاقیں واقع ہوئیں۔

٢ وله ان الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب فعلم اعتبار الاول تقع ثنتان وعلى اعتبار الثنانى لا تقع الا واحدة كما اذا نجزى بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ٣ بخلاف ما اذا اخر الشرط لانه مغير صدر الكلام فيتوقف الاول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما اذا قدم الشرط فلم يتوقف ٣ ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي وذكر الفقيه ابو الليث انه يقع واحدة بالاتفاق لان الفاء للتعقيب وهو الاصح

ترجمہ: ۲ امام ابو حنیفہ گی دلیل ہے کہ مطلق جمع ملنے کے لئے بھی آتا ہے اور ترتیب کے لئے بھی آتا ہے ،اس لئے پہلے کے اعتبار سے دوطلاق واقع ہوگی ،اور دوسرے کے اعتبار سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی ، جبیبا کہ اس لفظ کے ساتھ فی الحال دے دے ،اس لئے شک کی وجہ سے ایک سے زائد واقع نہ ہو۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کے کہ واوجمع کے لئے آتا ہے، کین جمع بھی دومعانی کے لئے آتا ہے[۱] ایک مید کہ سب کوملا کرایک ساتھ واقع کرو میر بھی جمع ہے [۲] دوسرا مید کمر تنیب کے ساتھ دوکو جمع کرے، اب پہلے کا اعتبار کریں دوبالکل ملا کر دوطلاق واقع ہوں گی، اور دوسرے معنی کا اعتبار کریں تو طلاق میں ترتیب ہوجائے گی اور صرف ایک طلاق واقع ہوسکے گی، اس لئے شک کی بنا پرایک ہی واقع کریں، جیسے یوں کہتا انت طالق واحد ہ وواحد ہ تو ایک طلاق واقع ہوتی۔

المغت: انجز: انجز کامعنی ہے فوری طور کرنا، یہاں مراد ہے کہ کلام میں شرط نہ لگائے بغیر شرط کے بوں کھے انت طلاق واحدۃ ووا حدۃ ، تواس میں پہلی طلاق واقع ہوگی اسی طرح شرط مقدم کر ہے تو اس میں پہلی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: سی بخلاف جبکه شرط کومؤخرکردے اس لئے که وہ شروع کلام کو بدلنے والا ہے اس لئے پہلا واحدۃ شرط پرموتوف ہو گااس لئے سب طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی ، اورا گرشرط کومقدم کر بے تو کوئی بدلنے والانہیں ہے اس لئے موقوف نہیں ہوگا۔ تشریح: یصاحبین کو جواب ہے کہ اگر شرط ان دخلت الدار کومؤخر کر دیا تو اس نے کلام کے شروع جھے کو بدل دیا اس لئے پہلا واحدۃ بھی شرط پرموقوف رہے گااس لئے دونوں ایک ساتھ واقع ہوں گی ، اورا گران دخلت الدار شروع میں ہوتو اول کلام کو بدلنے والی کوئی شرط نہیں ہے اس لئے پہلا واحدۃ پہلے واقع ہوگا اور دوسرا واحدۃ بعد میں واقع ہوگا اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: سى اوراگر حرف فاء كذر بعه عطف كياجائة وه بهى اسى اختلاف پر ہے، جيسا كه امام كرخيٌ نے فرمايا، اور فقيه ابو الليثٌ نے فرمايا كه بالا تفاق ايك طلاق واقع ہوگى اس كئے كہ فاء تعقيب كے لئے ہے۔

تشریح: اگر حرف واو کے بجائے حرف, فاء، کے ذریعہ عطف کرتا اور یوں کہتا ان دخلت الدار فانت طالق واحدة فواحدة ، تو اس صورت میں امام کرخیؓ نے فرمایا کہ صاحبین اورامام ابوحنیفہؓ کے درمیان پہلے کی طرح اختلاف ہے کہ صاحبینؓ کے یہاں دوطلاق (١٨١٣) واما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة الحال

ل لانهاغير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين او دلالته

واقع ہوگی اورامام ابوصنیفہ ؓ کے یہاں ایک طلاق واقع ہوگی ،اس لئے کہ ایکے یہاں واواور فاء دونوں کامعنی ایک ہی ہے، لیکن فقیہ ابو اللیث سمرقندیؓ نے فرمایا کہ فاء تعقیب کے لئے آتا ہے بعنی ایک کے بعد دوسر سے کو بیان کے لئے آتا ہے اس لئے پہلا واحدۃ پہلے واقع ہوا اور دوسر اس کے بعد اس لئے پہلی سے بائنہ ہوجائے گی اور دوسری کامکل باقی نہیں رہے گا۔

ترجمه: (۱۸۱۳) دوسری قتم کنایات بے نہیں واقع ہوتی اس سے طلاق مگرنیت سے، یادلالت حال سے۔

ترجمه: ای اس کئے کہ بیطلاق کے لئے موضوع نہیں ہے بلکہ صرف اس کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے علاوہ کا احتمال رکھتا ہے اس کئے قعین ضروری ہے، یا اسکی دلالت ضروری ہے۔

تشریح: پہلے گزر چکاہے کہ طلاق کنامیان الفاظ سے ہوتی ہے جن کے دومعنی ہوں۔ ایک معنی کے اعتبار سے طلاق ہوتی ہواور دوسرے معنی کے اعتبار سے واقع نہیں ہوتی ہو۔ چونکہ ان کے دومعنی ہیں اس لئے یا تو نیت کرے یا حالات کا تقاضہ ہو کہ وہ طلاق ہی دینا جا ہتا ہے تب طلاق واقع ہوگی۔ کنامیکا معنی ہے کہ اشارہ سے طلاق دینا جا ہتا ہے، صراحت سے طلاق نہیں ہے۔

وجه: (۱) عدیث بین اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله بن علی بن یزید بن رکانة عن ابیه عن جده انه طلق امر أته البتة فاتسی رسول الله عن الله علی ما اردت \_ (ابوداؤو البتة فاتسی رسول الله علی ما اردت \_ (ابوداؤو شریف، باب فی البتة باب فی البتة باب کی البت باب باجاء فی الرجل یطلق امر اعدالبتة باب کی ۱۲۰۸، نمبر ۱۲۰۸ اس عدیث می سرحضرت رکانه نے طلاق البته دیا ہے جس کے دومعنی بین [۱] کسی چیز کوکائن اور نکاح کوکائن اور عنی دومعنی تھاس لئے حضور سی حضرت رکانه سے بوچھا کیا نیت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک طلاق کی ۔ پس آپ نے فرمایا جتنی نیت کی ہے آئی ہی طلاق واقع ہو کے لئے نیت کی ہے اتن ہی طلاق واقع ہو کی اس ہے معلوم ہواالفاظ کنا بیس طلاق واقع ہو بمنزلة الفلاث ر (سنن بیبی ، باب من قال فی الکنایات انفا مخلاث می سالا کی باب من قال فی الکنایات انفا مخلاث می سالا کی باب میں الم بنبر ۱۱۳۳۳ البت کی ساحبه طلاق فهو طلاق ، ان نوی واحدة فواحدة ، و ان نوی ثلاث ففلاث ، و ان لم ینو شیئا فلیس بشیء ح (مصنف عبدالرزاق ، باب البتة وائلیة ، کی بنیت کرے گاتو طلاق واقع ہوگی اور نیت نہیں کرے گاتو طلاق ، ان نوی واحدة فواحدة ، و ان نوی ثلاث ففلاث ، و ان لم ینو شیئا فلیس بشیء ح (مصنف عبدالرزاق ، باب البتة وائلیة ، کی بار کی باتو طلاق واقع ہوگی اور نیت نہیں کرے گاتو طلاق ، واقع ہوگی اور نیت نہیں کرے گاتو طلاق کی در سامن کی دور کیا تو کی دور کیس کی دور کی کر کی دور کی د

(۱۸۱۳) قال وهى على ضربين منها ثلثة الفاظ يقع بها طلاق رجعى ولا تقع بها الا واحدة وهى قوله اعتدى واستبرى رحمك وانت واحدة ﴿ لَا الله الله الله الله الله المعتداد عن الناكاح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالىٰ فان نوى الاول تعين بنيته فيقتض طلاقاً سابقاً والطلاق يعقب الرجعة

ترجمه: (۱۸۱۴) اوراس کی دو قسمیں ہیں۔ان میں سے تین الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی اوراس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی ،اوروہ اس کا قول اعتدی ،استبری ءرحمک وانت واحدۃ ہے۔

تشریح: الفاظ کنایہ کی دوشمیں ہیں[ا] ایک قسم وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ اگر چہ کنایہ ہیں لیکن ان میں ایک صرح کے طلاق کا لفظ محذوف ما ننا پڑتا ہے اس لئے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، [۲] اور دوسری قسم وہ جن سے طلاق بائندواقع ہوتی ہے، کیونکہ ان میں طلاق صرح کا لفظ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: (۱) وجه بيه که ان الفاظ مين انت طالق لفظ صرح محذوف ما ناپر سے گا۔ اور انت طالق سے ايک طلاق رجعی واقع موتی ہوتی ہے اس لئے ان الفاظ سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مثلااعتدی کا ترجمہ ہے عدت گرزار لوتو اس کا مطلب به ہوا که اس سے پہلے میں نے طلاق و سے دی ہے اس لئے اعتدی کے لفظ سے پہلے میں نے طلاق و سے دی ہے اس لئے عدت گرزار لو عبارت بوں ہوگی انت طالق ف اعتدی داس لئے اعتدی کے لفظ کنا بیہ کر کا ایک اسلامی میں ہے۔ عن ابعی هریرة ان رسول الله قال لسودة وقب بنت زمعه اعتدی فجعلها تطلیقة واحدة و هو املک بها. (سنن للیہ قی ، باب ما جاء فی کنایات الطلاق التی لا یقتی الطلاق بی بھا الاان برید بحر تی الکام مناطلات تی سابع ، ص ۱۲۵، نمبر ۱۵۰۱ میں ابی شیبة ، ۲۲ فی الرجل یقول لامرائة اعتدی ما یکون ، جی رابع ، ص ۲۷، نمبر ۱۵۰۱) اس حدیث میں ہے کہ اعتدی سے کہ اعتدی سے کہ اعتدی میں المحر اُته اعتدی قال هی تطلیقة اذا عنی الطلاق ۔ (مصنف ابن البی شیبة ، ۲۲ فی الرجل یقول لامرائة اعتدی ما یکون ، جی واقع ہوگی۔ رابع ، ص ۲۷، نمبر ۱۵۷۱) اس اثر میں ہے کہ اعتدی سے طلاق کی نیت کرے گاتوا یک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ رابع ، ص ۲۷، نمبر ۱۸۷۱) اس اثر میں ہے کہ اعتدی سے طلاق کی نیت کرے گاتوا یک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

اور استبرئسی د حمک کار جمہ ہے اپنارہ صاف کرلو۔ اس کے دومطلب ہیں۔ رحم صاف کرلواس کئے کہ مجھے جماع کرنا ہے۔ اور دوسراتر جمہ ہے رحم صاف کرلواس کئے کہ میں نے تم کوطلاق دے دی ہے۔ اور عبارت یوں ہوگی انت طالق فاستبرئی د حمک سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دحمک ہے اور انت طالق ، لفظ صرت کے ہے اس کئے استبرئی د حمک سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

اور انت و احدة كاتر جمه ہے تواكيلى ہے۔ يا تجھ كوا يك طلاق ہے۔ اور عبارت ہوگى انت طالق تطليقة و احدة ـ اس لئے صریح لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگى ۔ چونكه واحدة كالفظ موجود ہے اس لئے دواور تین كی بھی نیت نہیں كرسكتا ۔

ترجمه : له بهرحال بهلالفظ[اعتدى] تووه احمال ركھتا ہے نكاح سے شاركرنے كا،اوراللد كى نعمتوں كوشاركرنے كا، پس اگر يہلى

عند قومه الشانية فلانها تستعمل بمعنى الاعتداد لانه تصريح بما هو المقصود منه فكان بمنزلته وتحتمل الاستبراء ليطلقها ع واما الثالثة فلانها تحتمل ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه جعل كانه قاله والطلاق يعقب الرجعة وتحتمل غيره وهو ان تكون واحدة عنده او عند قومه

کی نیت کرے تواس کی نیت یہ معنی متعین ہو گئے پس تقاضا کرے گا اس سے پہلے طلاق ہو پیکی ہو، اور طلاق کے بعدر جعت ہوتی ہے۔

تشریح: پہلالفظاعتدی ہے اس کے دوتر جے ہیں[ا] اللہ کی نعمت کو گن لو، اگر میتر جمہ لیس تو طلاق نہیں ہوگی[۲] اور دوسراتر جمہ ہے، نکاح کو شار کرلو، اس کا مطلب سے ہے کہ عدت کو گننا شروع کر دو، اور عدت گننا اسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ اس سے پہلے طلاق دے چکا ہو، پس اگر مینیت کرے گا تو طلاق کا لفظ محذوف ما ننا ہوگا، اور عبارت میہ ہوگی, انت طالق فاعتدی ، جس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه: ۲ ببرحال دوسرالفظ[استبریء]اس کئے کہ وہ عدت گزارنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے،اس کئے کہ تصریح ہے اس معنی کا جو مقصود ہے اس کئے یہ بھی اعتدی کے درجے میں ہے۔اوراحتمال رکھتا ہے استبراء کا تا کہ اس کوطلاق دے۔

تشریح: دوسرالفظ استبریء ہے، یہ براۃ ہے مشتق ہے، اس کا ترجمہ ہے رحم صاف کرلو، اس لئے بیعدت کے معنی میں صری ہے اس لئے یہ بھی اعتدی کے درجے میں ہوا، پس اگر یہ معنی لیا جائے اور اس سے طلاق کی نیت کرے تو طلاق واقع ہوجائے گا، اور عبارت یہ ہوگا۔ اور ، انت طالق فاستبرئی د حمک، اس میں انت طالق موجود ہے جس سے ایک طلاقر جعی واقع ہوگا۔ اور دوسراتر جمہ ہے رحم صاف کرلوتا کہ بعد میں طلاق دوں گا، اس صورت میں انجھی طلاق واقع نہیں ہوگا۔

ترجمه: سی بهرحال تیسرالفظ[انت واحدة] تواس کئے که احتمال رکھتا ہے کہ مصدر محذوف کی صفت ہوا وراس کا معنی ہوگا, تطلیقة واحدة [ایک طلاق ہو]، پس جبکه اس کی نیت کرے تو گویا کہ کہا کہ ایک طلاق ہو، اور طلاق کے بعدر جعت ہوتی ہے، اور احتمال رکھتا ہے کہ دوسرامعنی ہو، وہ یہ کہتم میرے نزدیک یکتا ہو، یامیری قوم کے نزدیک یکتا ہو۔

تشریح: تیسرالفظ,انت واحدة، ہے۔اس کے دومعانی ہیں [ا] ایک یہ کہ یہ محذوف مصدر کی صفت ہواس صورت میں عبارت ہوگی,انت تطلیقة واحدة ،پس اگر شوہر نے اسی تطلیقة واحدة کا ارادہ کیا تو اس سے ایک طلاق واقع ہوگی،اور چونکہ بیصر تک طلاق ہے اس لئے اس کے بعد رجعت بھی کر سکے گا، [۲] دوسرامعنی ہے انت واحدة عندی، یا انت واحدة عندتو می [تو میر بندویک یکتا ہے، یامیری قوم کے زدیک یکتا ہے اور بے مثل ہے،اگریہ معنی لیا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

م ولما احتملت هذه الالفاظ الطلاق وغيره يحتاج فيه الى النية ولا يقع الا واحدة لان قوله انت طالق فيها مقتض او مضمر ولو كان مظهرا لا تقع بها الا واحدة فاذا كان مضمراً اولى في وفى قوله واحدة ان صار واحدة ان صار المصدر مذكورا لكن التنصيص على الواحدة ينافى نية الثلث لا ولامعتبر باعراب الواحدة عند عامة المشائخ وهو الصحيح لان العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب

ترجمه: سی اور جب بیالفاظ طلاق اوراس کے علاوہ کا احتمال رکھتے ہیں تو ان میں نیت کی ضرورت ہوگی ، اورا یک ہی طلاق واقع ہوگی ، اس لئے انت طالق یا تو اس کے اندر تقاضے کے طور پر ہے یا اس میں پوشیدہ ہے ، پس اگر انت طالق ظاہر ہوتا تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی پس جب پوشیدہ ہے تو بدرجہ اولی ایک طلاق واقع ہوگی ۔

تشریح: یمتیوں الفاظ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور دوسر ہمعانی کا بھی احتمال رکھتے ہیں اس لئے ان میں نیت کرے گا تنب طلاق واقع ہوگی کہ تب طلاق واقع ہوگی اور ایک طلاق اس لئے واقع ہوگی کہ ان بینوں الفاظ میں انت طالق تقاضے کے اعتبار سے ہے، یا انت طالق پوشیدہ ما ننا پڑتا ہے اور انت طالق سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی ، مثلا اعتدی کا تقاضا ہے کہ انت طالق ما نے اس کے اس کی عبارت ہوگی , انست طالق فاعتدی ، اور استبری ء کا تقاضا ہے کہ انت طالق ما نے اس کو انت طالق واقع ہوگی۔ محذوف ما ننا ضروری ہے اور عبارت ہوگی انت تطلیقة واحدة ، اس لئے انت طالق کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

قرجمه: ۵ اس كاقول واحدة ميں اگر چه مصدر ذكر كيا مواہے كيكن واحدة كى تصريح ہے جوتين كے منافى ہے۔

تشریح: یه ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ ہے کہ انت واحدۃ کی عبارت تطلیقۃ واحدۃ بنے گی ، تو تطلیقۃ مصدر ہے اس لئے اس میں تین کی نیت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ جب واحدۃ کی تصریح موجود ہے تو مصدر محذوف ہونے کی وجہ سے تین کی نیت کیسے کر سکتے ہیں! یہ تین کے منافی ہے۔

ترجمه : ٢ اورعام مشائخ كزر يك واحدة كاعراب كاعتبار نهيں ہے اور يهي سيح ہے اس لئے كه عوام اعراب كے طريقوں ميں تيز نہيں كرتے۔

تشریح: عام مشائخ یمی فرماتے ہیں کہ انت واحدۃ میں واحدۃ کے اعراب کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ عوام اعراب کے مختلف طریقے کو اور اس کے مختلف احکام کونہیں جانے اس لئے واحدۃ پر چاہے رفع پڑھے چاہے منصوب پڑھے، چاہے سکون پڑھے ہر حال میں اس سے طلاق کی نیت کرنے سے طلاق واقع ہوجائے گی مسیح بات یہی ہے۔ البتہ بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ واحدۃ کونصب

(١٨١٥) قال وبقية الكنايات اذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنةً وان نوم ثلثا كان ثلثا وان نوى تنتين كانت واحدة بائنة

کے ساتھ بولے تو طلاق واقع ہوجائے گی جاہے نیت نہ کی ہو،اور رفع کے ساتھ طلاق واقع ہوجائے گی جاہے طلاق کی نیت کی ہو، اور سکون کے ساتھ بولے اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق واقع ہوگی اور نیت نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۱۵) اور بقیه الفاظ کنایات اگر نیت کرے طلاق کی توایک طلاق با ئندہوگی۔ اور اگر نیت کرے تین کی تو تین اور اگر نیت کرے دو کی توایک ہوگی۔

تشریح: اوپر کے تین الفاظ کے علاوہ کنایات کے جتنے الفاظ ہیں ان میں نیت نہیں کرے گاتو کچھوا قع نہیں ہوگی۔اور طلاق کی نیت کرے گاتو بچھوا تع ہوگی دونہیں۔اور نیت کرے گاتو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی دونہیں۔اور تین طلاق کی نیت کرے گاتو بین طلاق میں واقع ہول گی۔
تین طلاق کی نیت کرے گاتو تین طلاقیں واقع ہول گی۔

(۱۸۱۲) وهذا مثل قوله انت بائن وبتّة وبتلة وحرام وحبلک علی غاربک والحقی باهلک وخلیة وبریة ووهبتک لاهلک و سرحتک و فارقتک و امرک بیدک و اختاری و انت حرة و تقنّعے و تخمّری و استترئ و اغربی و اخرجی و اذهبی و قومی و ابتغی الازواج پل لانها تحتمل الطلاق و غیره فلا بد من النیة

والبتة والبائن والحرام اذا نوای فهو بمنزلة الفلاث \_ (سنن للبهتی ،بابقال فی الکنایات انها ثلث ، حسابع ، ۱۹۰۵ ، نمبر کا۱۵۰ (۵) لفظ کنایه بول کرتین کی نیت کرنے سے تین طلاق واقع ہوگی اس کی دلیل حضرت رفاعة کی لمبی صدیث ہے جس میں بطلقنی فبت طلاقی فبت طلاقی ، کہا ہے اور بت لفظ کنایہ سے تین طلاق مراد لی ہے ۔ صدیث کا گلڑا یہ ہے۔ ان رفاعة طلقنی فبت طلاقی وانی نکحت بعدہ عبد الرحمن بن زبیر القرظی (بخاری شریف ،باب من جوز الطلاق الثلاث ، ص ۱۹۵۱ ،نمبر ۱۹۲۵ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ لفظ کنایہ بول کرتین طلاق مراد لی جاستی ہے۔ (۲) عن ابسر اهیم فسی المخلیة ان نوی طلاقا فادنی ما یکون تطلیقه بائن ان شاء و شاء ت تزوجها و ان نوی ثلاثا فثلاث . (مصنف ابن ابی شیبة ،۱۲۷ تا قالوا فی الخلیة ، ج رائع ، ص ۵۲ منبر ۱۸۱۸ ) اس اثر میں ہے کہ طلاق کی نیت کرے گا تو ادنی درجہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت کرے گا تو ادنی درجہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں واقع ہول گی۔

ترجمه: (۱۸۱۷) اور بیمثلاتو[۱] با ئنه ہے، [۲] توقطع والی ہے [۳] توقطع والی ہے، [۴] تو حرام ہے، [۵] تیری رسی تیری
گردن پر ہے، [۲] اور تواپیخ گھر والوں کے ساتھ ل جا، [۷] تو پھٹی ہوئی ہے، [۸] اور توبری ہے، [۹] اور میں نے تجھکو تیرے
گھر والوں کو ہبه کر دیا، [۱۰] اور میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، [۱۱] اور میں نے تجھ سے مفارقت کی ، [۱۲] اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں
ہے، [۱۳] اور اختیار کرلو، [۱۲] اور تو آزاد ہے، [۵] تو قاع چہرہ پرڈال لے، [۱۲] تو خمار اوڑھ لے، [۷] تو چھپ جا۔ [۱۸]، تو دور ہوجا، [۱۹] تو نکل جا، [۲۰] تو چلی جا، [۲۱] تو کھڑی ہوجا، [۲۲] اور توشو ہرتلاش کرلے۔

ترجمه : ا كونكه بيالفاظ طلاق اورغير طلاق كاحتال ركت بين اس كئي نيت كي ضرورت ہے۔

افعت: بقة : نگڑے نگڑے کرنا،اس سے طلاق دے کر نگڑا کھڑا کرنا مراد ہوسکتا ہے،اورکسی معاملے میں کھڑے کرنا مراد ہوسکتا ہے۔اورکسی معاملے میں کھڑے کرنا مراد ہوسکتا ہے۔ بتلة : کاٹ کر جدا کرنا، یاعورت کو یا کسی اور معاملے کو کا ٹنا۔ حبلک علی غار بک: حبل کا معنی رسی، غارب کا معنی ہے گردن، تہماری رسی تہماری گردن پر ہے۔خلیۃ : خالی کرنا چھوڑ نا۔ بریۃ : بریء سے مشتق ہے، بری ہونا، دور کرنا۔ سرح سے مشتق ہے جھوڑ دیا۔ بری بیدک: تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تقعی : قنع سے مشتق ہے، عورت کا دو پیٹہ اوڑ ھنا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دوسروں سے پردہ کرلو، اور دوسرا مطلب ہے کہ جھے سے پردہ کرلو کیونکہ میں نے طلاق دے دی

ہے۔ تخری: خمار سے شتق ہے، دوپٹہ اوڑھنا، چھپانا۔ استنزی: ستر سے شتق ہے، جھپ جاؤ۔ اغربی: غرب سے شتق ہے، جھپ جاؤ۔ انجر بی: غرب سے شتق ہے، جھپ جاؤ۔ ابتد غیی الازواج: شوہر کوتلاش کرلو، بغی سے شتق ہے، تلاش کرنا، اس عبارت کا ایک مطلب یہ ہے کہ طلاق دے دی ہے اس لئے اب شوہر تلاش کرو، یہ مطلب لینے سے طلاق واقع ہوجائے گی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شوہر ابھی سے تلاش کر کے رکھومیں بعد میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریع : یہ ۱۲۱ الفاظ ہیں جن کے دومعانی ہیں ، ایک معنی لینے سے طلاق واقع ہوتی ہے اور دوسرامعنی لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اس لئے ان میں نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی اور نیت نہیں کرے گا تو دوسرے معنی کے احتمال کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: (١) بائن، بة ،حرام، خلية ، برية الفاظ كنايه بين اس كے لئے بدائر ہے۔ عن على قال الخلية و البرية و البتة والبائين والبحرام اذا نواي فهو بمنزلة الثلاث \_(سنن للبهتي، باب قال في الكنايات انها ثلث، حسابع ، ٣٠٥٠ نمبر ١٥٠١٥) (٢) اور حبلك على غاربك الفاظ كنابيب اس كے لئے بياثر بــ ان رجلا قال الامر أته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فاتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي اردت بقولك قال اردت البطيلاق فيفرق بينهما (سنن للبيهقي، باب ماجاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بهاالاان بريد بحزج الكلام منهالطلاق، ج سابع ، ١٢٥ ، نمبر١١ • ١٥ رمصنف عبدالرزاق ، باب حبلك على غار بك ، ج سادس ، ٣٨ ، نمبر ٢٨٨ ) (٣) الحقي بإهلك الفاظ كنابيباس كي دليل بيحديث ب-عن عائشة ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله عَلَيْهُ و دنا منها قال اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقى باهلك \_ ( بخارى شريف، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ،ص٠٩٠،نمبر٥٢٥) (٣) اذ ہبی اخرجی اورالحقی باھلک الفاظ کنا بہ ہیں اس کی دلیل بیاثر ہے۔عین الشوری فسی قوله اذهبي ، و الحقي، و اخرجي ، و نحو هذا قال نيته ان نوى ثلاثا فثلاث و ان نوى واحدة ، فواحدة بائنة، و ان لم ينوشيئا فلا شيء ، و لا يكن ثنتين \_ (مصنف عبرالرزاق، باب اذهبي فالحي، جسادس، ٢٨٦، نمبر١٢١١) (٥) وببتك الفاظ كنابية إس كي دليل بياثر بـ عـن عـلـي بن ابي طالب قال في الموهوبة قال ان قبلوها فهي واحدة و ان لم يقبلوها فليس بشيء - (مصنف عبرالرزاق، بإب الرجل يقول لامرأة قد وهبتك لاهلك جسادس، ٢٨٨، نمبر ٩١١١) (١) اختارى الفاظ كنابيب اسك لئي بيرمديث ب-عن عائشة قالت خيرنا رسول الله عليه الله عليه فاخترنا الله و رسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا ( بخارى شريف، ماب من خيراز واجه، ص ٩١ / ٢٢٢) (١) امرك بيرك الفاظ كناب میں سے ہاس کی دلیل بیاثر ہے۔عن علی و عبد الله و زید قالوا امرک بیدک و اختاری سواء (مصنف ابن الی شبیة ،باب من قال اختاری، وامرک بیدک سواء، ح رابع ،ص۹۲، نمبرا ۱۸۱) (۸) اختاری الفاظ کنایه ہے اس کے لئے بیاثر ہے۔ (١٨١٥) قال الا ان يكون في حالة مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء و لايقع فيما بينه وبين الله تعالىٰ الاان ينويه ﴿ لَ قَالٌ سوى بين هذه الالفاظ وهذه فيما يصلح رداً

قال عبد الله اذا خير الرجل امراته فاختارت نفسها فواحدة بائنة و ان اختارت زوجها فلا شيء قال على ان اختارت نفسها فواحدة و هو املک بها ـ (مصنف ابن البي شية ، باب ما قالوا في الرجل يخير امراق فتاره ان تخارف من مع من ٩٠ من مر ١٨٠٨)

ترجمه : (۱۸۱۷) گریه که طلاق کا تذکره به وتوان الفاظ سے طلاق واقع بهوگی بطور قضا کے اور فیما بینہ و بین اللہ واقع نہیں بهو گی مگریہ کہ نیت کرے۔

تشریح: الفاظ کنایہ بول کرطلاق کی نیت نہ کی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی۔البتہ طلاق کاذکر چل رہاتھا اوراندازیہ تھا کہ الفاظ کنایہ بول کرطلاق دینا چاہتا ہے تو قضاءاور فیصلے کے اعتبار سے طلاق واقع ہوجائے گی، کیونکہ ندا کر و مُطلاق کے وقت ان الفاظ کے بوالے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ وطلاق وینا چاہتا ہے۔لیکن شوہراوراللہ کے درمیان یہی ہے کہ نیت کی ہوگی تو طلاق واقع ہوگی اور نیت نہیں کی ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) ندا کره طلاق کاایک واقع عمرة بنت جون کا ہے کہ اس نے پناہ چاہی اور حضور گوہاتھ لگانے نہیں دیا تو آپ نے لفظ کنا یہ فرمایا السحقی باهلک سے طلاق واقع ہوگئ ۔ اور یہاں طلاق فرمایا السحقی باهلک سے طلاق واقع ہوگئ ۔ اور یہاں طلاق ویے کی نیت بھی تھی جس کی وجہ سے طلاق واقع ہوگئ ۔ حدیث یہ ہے۔ عن عائشة ان ابنة الجون لما ادخلت علی رسول السلہ و دنیا منه قالت اعوذ باللہ منک فقال لها لقد عذت بعظیم الحقی باهلک. (بخاری شریف، باب من طلق وسل یو اجہال جال المرائة بالطلاق ص ۹۰ کنبر ۵۲۵ کاس حدیث میں اعوذ باللہ منک تذکرہ طلاق ہوگئ ۔ باہملک سے طلاق واقع ہوئی ۔ باهلک سے طلاق واقع ہوئی ۔

ترجمه: اے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحب قدوریؓ نے ان تمام الفاظ میں ایک حکم لگادیا، حالانکہ یہ عکم صرف ان الفاظ کا ہے جورد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو۔

تشریح: صاحب قد وری نے کنایات کے تمام الفاظ میں بیتکم لگادیا کہ مذاکرہ طلاق ہوتو نیت نہ ہونے کے باوجود طلاق واقع ہوجائے گی، حالا نکہ اصل بات بیہ کہ جوالفاظ عورت کے مطالبے کور دکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس کا حکم بیہ ہے کہ مذاکرہ طلاق کے وقت بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہوجائے گی، کیکن جوالفاظ عورت کے مطالبے کور دکرنے کی صلاحیت رکھتا ہواس سے صرف مذاکرہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ نیت کے بعد طلاق واقع ہوگی۔

2 والجملة في ذلك ان الاحوال ثلثة حالة مطلقة وهي حالة الرضاء وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب على والكنايات ثلثة اقسام ما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا ويصلح سبا وشتيمة على ففي حالة الرضاء لا يكون شئ منها طلاقا الا بالنية والقول قوله في انكار النية لما قلنا

ترجمه : ۲ اسبارے حاصل میہ کہ تین حالتیں ہیں[۱] مطلق حالت، اور بیرضا مندی کی حالت ہے[۲] طلاق کے تذکر کے کی حالت[۳] اور غصے کی حالت۔

ت رجمه: سے اور الفاظ کنایات کی بھی تین قسمیں ہیں[ا]جوجواب دینے کا اور رد کی صلاحیت رکھتا ہو[۲]جوجواب کی صلاحیت رکھتا ہو[۳]جوجواب کی صلاحیت رکھتا ہو۔ صلاحیت رکھتا ہو۔

تشریح: الفاظ کنایات کی بھی تین قسمیں ہیں[ا] ایک وہ الفاظ جوطلاق کا جواب بھی بن سکتے ہیں اور طلاق کے مطالبے کے لئے رداور انکار نہیں بن لئے انکار بھی بن سکتے ہیں۔ [۲] دوسرے وہ الفاظ ہیں جو جواب بن سکتے ہیں طلاق کے مطالبے کے لئے رداور انکار نہیں بن سکتے ہیں۔ سکتے ۔ [۲] اور تیسرے وہ الفاظ ہیں جو جواب بھی بن سکتے ہیں اور گالی دینا بھی بن سکتے ہیں۔

ترجمہ: سی پس رضامندی کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی مگرنیت کے ذریعہ اور نیت کے انکار کے بارے میں قتم کے ساتھ اسی کی بات مانی جائے گی اس دلیل کی بنایر جوہم نے بیان کیا۔

تشرویح: اگررضامندی کی حالت ہوتو الفاظ کنا پیمین نیت کے بغیر طلاق نہیں ہوگی ،اور چونکہ بیالفاظ طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتے ہیں اس کے قسم کے ساتھ کہد دے کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تواس کی بات مان لی جائے گی۔

في وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خليلة وبرية بائن بتة حرام اعتدى امرك بيدك اختارى، لان الظاهر ان مراده الطلاق عند سوال الطلاق لا ويصدق فيمايصلح جوابا وردا مثل قوله اذهبي اخرجي قومي تقنعي تخمري وما يجرى هذاالمجرى لانه يحتمل الرد وهو الادني فحمل عليه في وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد اوالسب الا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدى واختاري وامرك بيدك فانه لا يصدق فيها لان الغضب يدل على ارادة الطلاق

ترجمه: ﴿ اورطلاق كِتذكر كِي حالت مين تصديق نهيس كي جائے گي ان الفاظ مين جوجواب دينے كي صلاحيت ركھتے ہوں اور دكر نے كي صلاحيت نهيں ركھتے قضا كے طور پر ، مثلا ۔ خلية ، برية ، بائن ، بة ، حرام ، اعتدى ، امرك بيدك ، اختارى ، اس كئے كہ ظاہرى طور پر طلاق كے سوال كے وقت ميں اس كي مراد طلاق دينا ہے۔

تشریح: طلاق کا تذکرہ چل رہا ہو یعنی عورت طلاق ما نگ رہی ہوتواس موقع پرایسے الفاظ استعال کرنا جو جواب بن سکتے ہوں اور رداورا نکا نہیں بن سکتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ طلاق ہی دینا چا ہتا ہے اس لئے اس سے قضاء طلاق واقع ہوجائے گی چا ہے نیت نہیں بن سکتے تو اس کا مطلب یہی نے کہ وہ طلاق کی نیت نہیں کی ہے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی ، اور بیالفاظ او پرخلیة وغیرہ گزر کے ہیں۔

ترجمه : نيت نه کرنے کی تصدیق کی جائے گی ان الفاظ میں جو جواب اور رد دونوں کی صلاحیت رکھتے ہوں جیسے: اذھی ، اخرجی ،، تو می بقعلی بخمری ، یا جواس کے قائم مقام ہواس لئے بیالفاظ رد کا اختمال رکھتے ہیں اور بیاد نی درجہ ہے اس لئے اس پرحمل کیا جائے گا۔

تشریح: طلاق مانگ رہی ہوا یسے وقت میں ایسے الفاظ استعال کئے جوجواب بن سکتے ہوں یعنی میں نےتم کوطلاق دیا، اور رد بھی ہوسکتا ہو، یعنی میں تم کوطلاق نہیں دیتا، تو الیں صورت میں کم سے کم درجہ رد کا ہے کیونکہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی اس لئے رد پرمجمول کر کے طلاق واقع نہیں کی جائے گی۔ بیالفاظ اوپر گزر چکے۔

ترجمه: کے اور غصے کی حالت میں ان تمام میں نیت نہ کرنے کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ رد کرنے کا اور گالی دینے کا احتمال رکھتے ہیں۔ گرتین الفاظ جو صرف طلاق دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کرنے یا گالی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،اور وہ اس کا قول اعتدی ،افرام رک بیرک ہے۔

تشريح: اگر غصے كى حالت ہوتو تين الفاظ كے علاوہ تمام الفاظ كنابيمين اس بات كى تصديق كى جائے گى كه اس نے طلاق كى

وعن ابسى يوسف في قوله لا ملك لي عليك ولا سبيل لى عليك وخليك سبيلك
 وفارقتك انه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معنى السب

نیت کی ہے،اس کئے کہ غصے کی حالت ہے اس کئے بہت ممکن ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ شوہر نے گالی دینے کی یار دکرنے کی کوشش کی ہواس کئے اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی تصدیق کی جائے گی ،البتہ تین الفاظ: اعتدی ،اختاری ،
اورامرک بیدک ، میں گالی دینے اور دکا احتمال نہیں ہے اور غصے کی حالت ہے اس کئے یہی کہا جائے گا طلاق دینے کے ارادے سے یالفاظ کہے ہیں اس کئے اگر شوہر کے کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

نسوك: [ا] يه ته الفاظ، جواب دين كى صلاحيت بردكى صلاحيت نهيس بن دخلية ، برية ، بائن ، بية ، حرام ، اعتدى ، امرك بيدك ، اختارى ـ

[۲] به پانچ الفاظ جواب اورر د دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں: اذھبی ،اخر جی ،،قو می تقنعی تخمر ی ،

[س] بیتین الفاظ طلاق کی صلاحیت ہے، رداور گالی کی صلاحیت نہیں ہے: اعتدی، اختاری، امرک بیدک۔

ترجمه : ۸ امام ابو یوسف گی ایک روایت بیه به که اس کا قول را ملک لی علیک، لاسبیل لی علیک ، خلیت سبیلک ، اور فارقتک ، غصے کی حالت میں بھی تصدیق کی جائے گی اس لئے که اس میں گالی کے معنی کا احتمال ہے۔

تشریح: امام ابو بوسف گی ایک روایت بیرے کہ بیچا رالفاظ ، لا ملک لی علیک ، لا بیلی ، فلیت سبیلک ، اور فارقتک ، گلی کا احتمال بھی ہے اس لئے غصے کی حالت میں بید الفاظ کے اور شوہر کے کہ میں نے ان سے طلاق دینے کی نیت نہیں کی ہے بلکہ گلی کا نیت کی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی ۔ مثلا [۱] لا ملک لی علیک ، کا ایک ترجمہ ہے کہ تم پر ملکیت نہیں ہے بینی میں نے طلاق دے دی ، اور دوسرا مطلب ہے کہ تیرے اندراتنی شرارت ہے یا تم اتنا نا فر مان ہے کہ میں نہیں کہ سکتا کہ میری ملکیت تیرے اور پر ہے ، اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ [۲] لا بیلی کی علیک ، کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ میرا تجھ پر راستہ نہیں ہے ، اس لئے کہ میں نہیں ہوگی ۔ [۳] فطلاق دے دی ہے اور دوسرا مطلب سے ہے کہ تم اتنا نا فر مان ہو کہ میرا تم پر کوئی اس نہیں چانا ، اور اس مطلب سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ [۳] خلاق واقع نہیں ہوگی اور ہے کہ تیری نا فر مانی کی وجہ سے تیرا راستہ چھوڑ دیا ہے لیتی تم کوئی بات میں روکتا نہیں ہوں ، اور بیہ مطلب لینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور ہوگی ۔ [۳] فارقتک ، ایک مطلب ہے کہ تیری نا فر مانی کی وجہ سے تم کو اپنے استرسے الگ کر دیا ، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور دسرا مطلب ہیں ہے کہ میں تم کو جدا کر دیا ، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ [۳] فارقتک ، ایک مطلب ہے کہ تیری نا فر مانی کی وجہ سے تم کو اپنے استرسے طلاق واقع ہوجائے گی۔

ا صول: مسئله اس اصول پرہے کہ جن الفاظ سے یا حالات سے طلاق کا اندازہ ہوتا ہواس سے طلاق واقع ہوگ ۔

و شم وقوع البائن بما سوم الثلثة الاول مذهبنا وقال الشافعي يقع بها رجعي لان الواقع بها طلاق
 لانها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية وينتقص بها العدد والطلاق معقب للرجعة كالصريح

لغت السب: گالی، الشتیمة: گالی دینا۔

ترجمه: و پھرتین پہلے الفاظ کے علاوہ طلاق بائنہ کا واقع ہونا ہمارا فدہب ہے، اور امام شافعیؓ نے فرمایا کہ ان ہمام الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لئے کہ وہ طلاق سے کنایہ ہے، اس لئے کہ وہ طلاق ہوتی ہے تو گائی جاتی ہے، اور اس سے ایک عدد کم ہوجاتی ہے، اور طلاق کے بعدر جعت ہوتی ہے، جس طرح صرح طلاق دوتور جعت ہوتی ہے اور کنایہ سے بھی رجعت ہوگی آ۔

تشریع : امام ابوصنی گرائی ہے کہ کنایات کے پہلے تین الفاظ اعتدی، استبرای ورحمک ، انت واحد ، بین تو طلاق رجعی واقع ہوگی ، اور امام شافع گی رائے ہے کہ کنایات کے تمام الفاظ سے ایک طلاق بائندواقع ہوگی ، اس کے دلاکل گرر گئے ، اور امام شافع گی رائے ہے کہ کنایات کے تمام الفاظ سے ایک طلاق رجعی ہی واقع ہوگی ۔ مسلم نبر ۱۹۵۲ میں گرر چکا ہے کہ امام شافع تمام الفاظ میں طلاق رجعی ہی واقع کر نے کائل ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ طلاق ضرورت کی وجہ سے دی جاتی ہے ور نہ پید موم ہے ، اور ایک طلاق رجعی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے طلاق بائدواقع کر نے کی قطعا ضرورت نہیں ہے ، اس کے لئے انہوں نے بیحد بیث بھی پیش کی تھی ۔ (۱) عسن عبد اللہ بین عبلہ بین عبلہ پزید مین رکانة ان رکانة بن عبد پزید طلق امر أته سهید میة البتة فاخبر النبی عُلی اللہ عُلی ہے واللہ! ما اردت بھا الا واحدة فقال رسول اللہ عُلی ہے واللہ! ما اردت الا واحدة فقال رکانة واللہ ما اردت الا واحدة فردها الیہ رسول اللہ عُلی ہے معلوم ہوتا ما مور اللہ اللہ عُلی ہے کہ بائن یا البتہ جے الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔ (۲) اس اثر میں ہے دین ابر اهیم عن عمو و عبد اللہ فی البائن تطلیقة و هو املک ہو جعتھا۔ (مصنف این ابی شیۃ ، باب ما قالوانی البائن ، ترابی جم کہ بنہ بر ۱۲۱ اس اثر میں ہے کہ لفظ بائن میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔ البائن تطلیقة و هو املک بو جعتھا۔ (مصنف این ابی شیۃ ، باب ما قالوانی البائن ، ترابی جم کہ بنہ بر ۱۲۱ اس اثر میں ہے کہ لفظ بائن میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔ البائی تطلیقة و الحقیقة والحظیة ، جم سادس ، مور 10 اس اثر میں ہے کہ لفظ بائن میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔

افعت: (۱) لان الواقع بھالطلاق: ان الفاظ كنايہ سے جوواقع ہوگى وہ طلاق ہوگى ، اور طلاق كالفظ صرت كہ ہوتواس سے طلاق رجعى واقع ہوتى ہوتى ہے اس لئے جب طلاق كى طرف كنايہ ہوتواس سے بھى طلاق رجعى واقع ہونى جا ہے ۔ (۲) لاتھا كنايات عن الطلاق: اسى وجہ سے ان الفاظ سے طلاق كى طرف كنايہ ہوتا ہے ، یعنی اسکے دومعانی ہوتے ہیں ، کیكن ایک معانی سے طلاق كى طرف اشارہ ہوتا ہے جسكى بنا پر طلاق واقع ہوتى ہے (۳) ولھذا تشتر طالنية : طلاق كى طرف كنايہ ہوتا ہے اسى لئے طلاق كى نيت كرے گا تب طلاق

ول ولنا ان تصرف الابانة صدر من اهله مضافا الى محله عن ولاية شرعية ولا خفاء فى الاهلية والمحلية والدلالة على الولاية ان الحاجة ماسة الى اثباتها كيلا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع فى عهدتها بالمراجعة من غير قصد

واقع ہوگی اور نیت نہیں کرے گاتو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۴) یکتف بھا العدد: شوہر پہلے تین طلاق کا مالک تھا، کنامیہ کے ذریعہ ایک طلاق دے دی تو اب دو طلاق دینے کا مالک رہا، اب تین میں سے ایک کم ہوگئی۔ (۵) والطلاق معقب للرجعة: اس سے اسک طلاق دے دی تو اب دو طلاق صرح کے بعدر جعت ہوتی ہے، اس لئے اس طلاق کنامیہ کے بعد بھی رجعت ہوتی چاہئے۔ (۱) کا لصرح : جس طرح صرح طلاق دیتو اس سے رجعت ہوتی ہے اس طرح کنامیطلاق ہوتو اس سے رجعت ہوگی۔ کا لصرح : جس طرح صرح طلاق دیتو اس سے رجعت ہوگی۔

تشریح: پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کنایہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ ان الفاظ کنایہ سے طلاق کی طرف کنایہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ طلاق واقع کرنے کے لئے اس میں نیت کی شرط ہے ، اور الفاظ کنایہ سے طلاق واقع ہونے کے بعد تین طلاق میں سے ایک طلاق کم ہوجائے گی ، اور جب طلاق سے کنایہ ہے تو طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے اس لئے اس کے بعد بھی رجعت ہوگی ، جیسے صریح طلاق کے بعد رجعت کرنے کاحق ہوتا ہے۔

ترجمه: ﴿ ہماری دلیل بیہے کہ بائن کرنے کا تصرف اہل سے صادر ہوا ہے اور کل کی طرف منسوب ہے، اور تصرف کر نے والے کوشری ولایت بھی حاصل ہے، اہل ہونے میں اور کل ہونے میں کوئی پوشید گی نہیں ہے، اور ولایت پر دلالت بیہ کہ بائنہ کو فابت کرنے کی دلیل موجود ہے تا کہ اس پر تدارک کا دروازہ نہ بند ہوجائے، اور تا کہ بغیر ارادے کے رجعت کرے عورت کے ذے میں نہ پڑھائے۔

الغت: اس عبارت میں چھ جملے عاوری ہیں، پہلے اس کو بھے ناضروری ہے۔[ا] صدر من اہلہ: یہ عاورہ ہے اور بار بارا آتا ہے۔ آدمی عاقل ہو، بالغ ہواور تصرف کے قابل ہواس کو راہل، کہتے ہیں۔ اور اس سے جو تھم صادر ہواس کو رصدر من اہلہ، کہتے ہیں، یہاں شوہر عاقل اور بالغ ہے اور طلاق بائند دینے کا اہل ہے۔[۲] مضافا الی محلّہ: عورت ہوی ہے، اور شوہر کے طلاق دینے کا محل ہے اس کئے ہوں کی طرف طلاق بائند منسوب کرنا مضافا الی محلّہ ہوا۔[۳] ولایت شرعیہ: بیوی کو طلاق دینے کا شوہر کو حق ہے اس کو، ولایت شرعیہ، کہتے ہیں۔[۴] الحاجة ماسة الی اثباتھا: یہ بھی ایک محاورہ ہے جو بار بار آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ طلاق بائنہ نابت کرنے کی عاجت ہے۔ کیونکہ اگر تین طلاق دیتو بعثے ولایت تیار نہ ہو، یا مورک میں ہوسکتا ہے کہ عورت حلالے کے لئے تیار نہ ہو، یا کوئی مرد حلالے کے لئے نہ ملے ،اس کئے تین طلاق دینا ایک مشکل کام ہے۔ اور طلاق رجعی دینے میں نقصان یہ ہے کہ عورت کی ناور شوہر فرمانی کی وجہ سے شوہر رجعت نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن عورت نے شہوت کے ساتھ زیر دستی بوسہ لیا تو رجعت ہوجائے گی، اور شوہر فرمانی کی وجہ سے شوہر رجعت نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن عورت نے شہوت کے ساتھ زیر دستی بوسہ لیا تو رجعت ہوجائے گی، اور شوہر فرمانی کی وجہ سے شوہر رجعت نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن عورت نے شہوت کے ساتھ زیر دستی بوسہ لیا تو رجعت ہوجائے گی، اور شوہر

ال وليست بكنايات على التحقيق لانها عوامل في حقائقها ١٢ والشرط تعين احد نوعى البينونة دون الطلاق ٣٠ وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة

کو بلا وجہ عورت کے حوالے ہونا ہوگا ، اس لئے درمیان کا راستہ ہے ہے کہ طلاق بائند دے دے جس نے زکاح کے بعد عورت واپس آسکتی ہے اور حلالہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے طلاق بائند کی ضرورت ہے ، اس لئے امام شافع گی کا یہ کہنا کہ طلاق رجعی سے ضرورت بوری ہوجاتی ہے ، جی خی نہیں ہے۔ اس کو الحاجة ماسة الی اثباتھا ، کہتے ہیں۔ [۵] بنسد علیہ باب الدارک: تین طلاق دے کراپنے اوپر تدارک کا دروازہ نہ بند کرلے۔ [۲] لا یقع فی عصد تھا بالمراجعة من غیر قصد: شوہز نہیں چاہتا ہے کہ ، عورت کے بوسہ لینے کی وجہ سے بغیرارادے کے رجعت ہوجائے اور دوبارہ عورت کے ذمے لگ جائے ، طلاق رجعی دینے میں پنقصان ہے۔ تشکی وجہ سے بغیرارادے کے رجعت ہوجائے اور دوبارہ عورت کے ذمے لگ جائے ، طلاق دی جو طلاق کا کل ہے ، اور اس کو طلاق دی جو طلاق کا کے اور کا دروازہ ہنہ دینے کی ضرورت بھی ہے ، تا کہ تین طلاق دے کراپنے اوپر تدارک کا دروازہ ہنہ بند کردے ، اور طلاق رجعی دینے سے بغیرارادے کے رجعت ہو کردوبارہ عورت کے حوالے نہ ہوجائے ، اس لئے الفاظ کنایات سے بند کردے ، اور طلاق رجعی دینے سے بغیرارادے کے رجعت ہو کردوبارہ عورت کے حوالے نہ ہوجائے ، اس لئے الفاظ کنایات سے طلاق بائندواقع ہوگی۔

ترجمه: ال تحقیق بات یہ ہے کہ بالفاظ کنا یہ کی نہیں ہے اس لئے کما پنی حقیقت پڑمل کرنے والے ہیں۔

تشریح: یام مثافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ یہ الفاظ طلاق کی طرف کنا یہ ہیں، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ
یہ الفاظ طلاق کی طرف کنا پہنیں ہے، بلکہ ان الفاظ کے دومعانی ہیں، [۱] ایک معنی کے اعتبار سے طلاق ہوتی ہے [۲] اور دوسر بے
معنی کے اعتبار سے طلاق نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک معنی کو معین کیا جس سے طلاق ہوئی، تو یہ اس لفظ ہی کا معنی طلاق ہے، اس
لئے طلاق کی طرف کنا پہنیں ہے، طلاق کی طرف کنا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کسی اعتبار سے طلاق نہ ہو، چربھی اس لفظ
سے طلاق کی طرف اشارہ کر بے تو اس کو طلاق کی طرف کنا ہے کہتے ہیں۔ یہاں تو اپنی حقیقی معنی پڑمل ہے۔

ترجمه: ١٢ اورشرط بينونت كى دوقسمول ميس سايك وتعين كرنا بطلاق دينانهين بـــ

تشریح: یہ جھی امام ثافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ الفاظ کنا یہ میں طلاق صریح کی نیت کرنی پڑتی ہے، اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ اس میں طلاق کی نیت نہیں کرتے، بلکہ بینونت کی دوشتمیں ہیں [۱] ایک بینونت غلیظ بینی تین طلاق، [۲] اور دوسرا بینونت خفیفہ ایک طلاق، اور نیت کر کے دوبینونت میں سے ایک کا تعین کرتے ہیں، اس لئے یہ دلیل پکڑنا کہ طلاق صریح کی نیت کرتے ہیں، اس لئے یہ دلیل پکڑنا کہ طلاق صریح کی نیت کرتے ہیں اس لئے اس سے رجعی واقع ہوگی تھے نہیں ہے۔

قرجمه: سل اورعددكاكم موناطلاق بائنة ثابت مونے كى وجدسے ہے۔

ال وانما يصح نية الثلث فيها لتنوع البينونة الى غليظة وخفيفة وعند انعدام النية يثبت الادنى (١٨١٨) ولا تصح نية الثنتين عندنا ﴿ لَا لَا الله عدد وقد بيناه من قبل

تشریح: یکھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کنایہ سے عدد کم ہوجا تا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق رجعی ہو، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ عدد تو کم ہوتا ہے، کیان طلاق بائنہ ہو کرعدد کم ہوتا ہے، طلاق رجعی ہو کرنہیں ۔اس عبارت میں زوال الوصلة: کا ترجمہ ہے نکاح کا تعلق مکمل ختم ہونا، یعنی طلاق بائنہ واقع ہونا۔

ترجمه: ۱۲ اوراس مین تین کی نیت صحیح ہے اس لئے کہ بینونت کی دوشمیں ہیں[۱] بینونت غلیظ [۲] اور بینونت خفیفه، اورنیت نه ہوتے وقت ادنی ثابت ہوگا۔

تشریع: یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہیہ کہ کنا ہے کے الفاظ اگر اصلی معنی میں استعال ہوئے ہیں، توجس طرح طلاق کے صریح الفاظ میں بھی ایک طلاق کی نیت ہوتی ہے تین کی نہیں ہوتی ہے اسی طرح کنا ہے کے الفاظ میں بھی ایک ہی کی نیت ہوتی چا ہے ، تو اس کا جواب ہے کہ تین کی نیت ایک اور تین کے عدد کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ایک فرد اور مجموعی فرد کے اعتبار سے ہے، کونکہ بینونت کی دوشمیں ہیں ایک خفیفہ بینونت یعنی ایک طلاق بائنہ، اور دوسری غلیظہ بینونت یعنی مجموعی طلاق ، اس لئے الفاظ کنا ہے سے تین کی نیت نہ کر سے تو ادنی درجہ کی بینونت ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۱۸) اور مار يز ديك دوكي نيت صحيح نهيں ہـ

ترجمه: إ خلاف امام زقر كر، اس لئ كدوعد ومحض ب، اوراس كوبم ني يهلي بيان كيا ب

تشریح: الفاظ کنایین ایک اور تین طلاق بائند کی نیت کرسکتا ہے، کین دوطلاق کی نیت نہیں کرسکتا، اس کی وجہ ابھی بیان کیا ہے کہ دوطلاق نفر دواحد ہے اور نفر دمجموع ہے، بلکہ وہ عدد محض ہے اس کئے اس کی نیت نہیں کرسکتا، البتہ امام زفر کے یہاں الفاظ کنایہ سے دو کی نیت بھی کرسکتا ہے، انکی دلیل یہ ہے کہ جب تین طلاق کی نیت کرسکتا ہے تو دواس سے کم ہے اس کی بھی نیت کرسکتا ہے۔

(۱۸۱۹) وان قال لها اعتدى اعتدى وقال نويت بالاولى طلاقاً وبالباقى حيضاً دين فى القضاء لله الله نوى حقيقة كلامه ولانه يامر امرأته فى العادة بالاعتداد بعد الطلاق فكان الظاهر شاهداً له (۱۸۲۰) وان قال لم انوبالباقيان شيًا فهى ثلث ﴿ لانه لما نوى بالاولى الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق فى نفى النية

ترجمه: (۱۸۱۹) اگر عورت سے کہااعتدی،اعتدی،اعتدیاور کہا کہ پہلے سے طلاق کی نیت کی اور باقی سے حض کی تو قضا کے طور پر تصدیق کی جائے گی۔

ترجمه : ا اس لئے کلام کی حقیقت کی نیت کی ،اوراس لئے کہ عادۃ طلاق کے بعد عورت کوعدت گزرانے کا حکم دیتے ہیں،اس لئے ظاہراس کے واسطے شاہد ہے۔

تشریح: بیوی کوتین مرتبهاعتدی کہا، کہا کہ میں پہلے اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے، اور باقی دواعتدی سے عورت کو کہا کہ عدت گز ار لوتو قضا کے طور پر بھی بات مان لی جائے گی۔

ترجمه: (۱۸۲۰) اوراگرکها که باقی سے کسی چیز کی نیت نہیں کی تو تین واقع ہوگ۔

ترجمه: ل اس كئ كه جب يهلے اعتدى سے طلاق كى نيت كى تو ندا كره طلاق كى حالت ہو گئى،اس كئے دلالت كى وجہ سے

ع بخلاف ما اذاقال لم انوبا لكل الطلاق حيث لا يقع شئ لانه لا ظاهر يكذبه ع وبخلاف ما اذاقال نويت بالثالثة الطلاق دون الاولين حيث لا يقع الا واحدة لان الحال عندالاولين لم تكن حال مذاكرة الطلاق

باقی دوبھی طلاق کے لئے متعین ہوگیااس لئے نیت کی نفی میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔

تشریح: یدوسری صورت ہے۔ پہلے اعتدی سے طلاق کی نیت کی اور دوسر سے اور تیسر سے اعتدی سے پھونیت نہیں کی تو تین طلاق ہوگی ، اس کی وجہ میہ ہے کہ پہلے اعتدی سے طلاق دی تو مذاکرہ طلاق کی حالت ہوگئی ، اور کنا یہ کے الفاظ میں طلاق کے مذاکرہ سے طلاق ہوتی ہے اس کئے دوسر سے اور تیسر سے عندی سے تین طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور یہ کہنا کہ میں دوسر سے اور تیسر سے پھونیت نہیں کی ہے اس کونیس مانا جائے گا۔

ترجمه: ٢ بخلاف جبکه که پورے سے پھنیت نہیں کی ہے تو پھے بھی واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ ظاہراس کی تکذیب کرتی ہے۔ ہے۔

تشریح: تین مرتباعتدی کہنے کے بعد پھی نیت نہیں کی تو پھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ الفاظ کنا یہ ہے اوراس کے دو معانی ہیں اس لئے جب طلاق کے معنی کی نیت نہ کر ہے قو طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ دوسرامعنی کہتم چیض گن لومرا دلیا جائے گا، تا کہ میں بعد میں طلاق دے سکوں اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمہ: سے بخلاف جبکہ کہا، میں نے تیسرے اعتدی سے طلاق کی نیت کی نہ کہ دو پہلے سے اس طرح کہ ایک ہی طلاق واقع ہو گی، اس لئے کہ دو پہلے کے وقت ندا کرہ طلاق نہیں ہے۔

تشریح: پہلے اور دوسرے اعتدی کے وقت طلاق کی نیت نہیں تھی ، اور تیسرے اعتدی کے وقت طلاق کی نیت کی تو تیسری طلاق ہوگی اور دوسری کے وقت ندا کرہ طلاق نہیں ہوگی ، اس لئے کہ پہلی اور دوسری کے وقت ندا کرہ طلاق نہیں ہے، ندا کرہ طلاق تو بعد میں ہے، اور پہلی اور دوسری کے وقت طلاق کی نیت بھی نہیں ہے۔ اس لئے صرف تیسری اعتدی سے طلاق واقع ہوگی۔

**9 جه**: اعتدی میں طلاق کی نیت کرے گا توایک طلاق واقع ہوگی اس کے لئے بیاثر ہے۔ عن ابسر اهیم فسی السوجل قبال لامسر أتبه اعتبدی قبال هی تطلیقة اذا عنی الطلاق \_(مصنف ابن ابی شیبة ،۲۲۲ فی الرجل یقول لام أنه اعتدی ما یكون َ، ج رابع ،۳۲۰ نمبر ۱۷۸۹) اس اثر میں ہے کہ اعتدی سے طلاق کی نیت کرے گا توایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

س وفر كل موضع يصدق الزوج على نفى النية انما يصدق مع اليمين لانه امين فى الاخبار عما فى ضميره والقول قول الامين مع اليمين.

## ﴿اعتدى طلاق كى نيت ايك نظر ميں ﴾

|                   | ( ) "                                                          |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| طلاق كاحكم        | تین مرتبهاعتدی میں نیت کا اعتبار                               |   |
| ایک طلاق ہوگی     | پہلے سے طلاق کی نیت کی ،اور باقی دو سے عدت گزارنے کی نیت کی    | 1 |
| تین طلاق ہوگی     | پہلے سے طلاق کی نیت کی ،اور باقی دو سے کچھ نیت نہیں کی         | ۲ |
| کچھوا قعنہیں ہوگی | تینوں سے کچھ بھی نبیت نہیں کی                                  | ٣ |
| ایک طلاق ہوگی     | پہلے اور دوسرے سے کچھ نیت نہیں کی ،اور تیسرے سے طلاق کی نیت کی | ۴ |

ترجمه: سی ہروہ جگہ جہال نیت کی نفی میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی تو وہ تنم کے ساتھ کی جائے گی ،اس لئے کہ دل کے خبر دینے میں وہ امین ہے ،اورامین کے قول کا اعتبار تنم کے ساتھ ہے۔

تشریح: ایک قاعدہ بتارہے ہیں کہ جہاں جہاں شوہر کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے وہاں قتم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ دل کی بات کی خبر دینے میں امین ہے اور امین کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے، اس لئے اس کی بات قتم جائے گی۔